سابق قادیا نیوں کے قبول اسلام کی دلچیپ نہوشر بااورایمان افروز داستانیں قادیا نیت کامذہبی 'سیاسی اورا خلاقی تجزیبہ

مرتيب تحقيق:





جب کمل محی بطالت کھر اس کو چھوڑ دینا نیکول کی ہے یہ سرت راہ ہدیٰ سبی ہے

در پے دنیا دیں ہم رفت آل ہم رفت دایں ہم رفت (دنیا کے در پے ہوا وین جی ہاتھ سے کیا دہ بھی گئی میر می آلیا)

گر شب پرہ چھم روز نہ بیند چشمہ آ قاب راچہ گناہ (اگرچگادژکودن کےونت نظرنیں) تا تواس میں سورج کا کیا تصور ہے۔ سورج توروثی کا کیا نے کاذر بید بنا ہوا ہے جوآ تکھیں موند لے اور نہ کھولنے کی تم کھا لئے اسے کون دکھا سکتا ہے۔)

باپ دادانے کچا گور کھائے اور اولا دے دانت کھٹے ہوئے۔

ہم ایسے سادہ ولوں کی نیاز مندی سے بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا

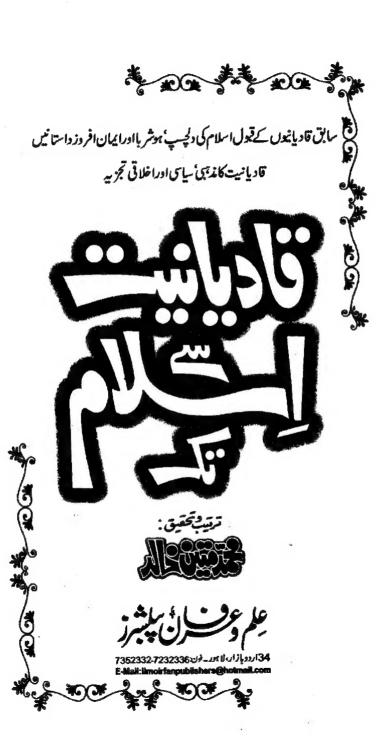



| قليائيت عاملام تك           | ***********                             | نام كتاب |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محرشين خلد                  | ************                            | معنف     |
| محل فراز احمد               | *************************************** | المثر    |
| علم وعرفان پبلشرز، لاجور    | *********                               | اداره    |
| جو ۾ رحمانيه پرنترز، لا مور | ******                                  | مطيع     |
| ي و و م                     |                                         | ا سرورق  |
| مجرحنيكا                    |                                         | كمپوزىگ  |
| -2004                       |                                         | سن اشاعت |
| 200 ىدىپ                    | ************                            | ر تیت    |
|                             |                                         |          |

٨ .... ملنے کے پتے ..... ١

مشاق بک کارنر الریم بدیک آمد بازدر دارس سمجی جرک روایندی فون 5552020

> رحل بک باؤس و مجاب بدت اساداد، کوانی اساداد، کوانی

علم وعرفان ببلشرز 34- أددبازار، لاحدفن: 7352332

انثرف بک ایجنی شی چک دادیوی فان 4831810

# فهرست

| •          | اختماب                |                                    | 9  |
|------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| •          | ليعيدا آئينه حاضرب    | جناب ما فع <sup>ا</sup> فيقى الرحن | 11 |
| •          | انمول ببيدى           | جناب پروفيسر محمة ظغرماول          | 15 |
| •          | ଧାୟ                   | چناب <i>مسکین فیض الرح</i> مان     | 19 |
| •          | مادعداذبفاب           | حغرت مولانا الله دسايا             | 26 |
| •          | تي على الغلاح         | محرمتين خالد                       | 28 |
|            | من الظمات الى الور    | مولا نالال حسين اخريع              | 35 |
|            | وام مرمك زعن سعد بالى | زيوال سلجري                        | 48 |
| <b>D</b> . | الرودالوس             | مرذافحه سليم افتر                  | 59 |
|            | مي كوئي               | بشراحهمري                          | 82 |
|            | <i>ۋھول كايو</i> ل    | لمك محرجعفرخان                     | 93 |

| ů.  |                              |                                     |          |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 119 | سيف المق، برمني              | جوث آخرجوث ہے!                      |          |
| 139 | م_بفالد                      | بيه بي قاديانت!                     |          |
| 143 | فيترادا                      | ھائن تک دسائی                       |          |
| 187 | مرذاع وحسين                  | جبقاديانيت كي هيقت بحشف موكي        |          |
| 196 | احدنوازخال بريكين يزريانزذ   | مس قادیا سے سے تائب کیے ہوا؟        |          |
| 200 | رب فواز ، ايز كموذ وريثائز ذ | بعظاموا آ موترم آشاموتا ب           |          |
| 207 | فعنل احمد بشجر جزل مطائزة    | شرار المحی سے چراغ                  |          |
|     |                              | مصنوی 🕳 تک                          |          |
| 209 | حسن محمود فوده وقلسطين       | زنچرين پکملتي بين!                  |          |
| 216 | احمه بإريادي الثاونيثيا      | یں نے مرزائیت کیوں چھوڑی؟           |          |
| 225 | ذاكثر عبدالله خان اخرجتوكي   | قبول اسلام کی ایمان پرودم گزشت      |          |
| 240 | محرصا لح نوب                 | قاديانىت ، ھائق نامد                |          |
| 251 | واكثر مانط فداالطن           | قادیانیت سےوالی                     | <b>a</b> |
| 255 | يروفيسر ذاكثر محمداساعيل     | مرای ہے ہدایت تک                    |          |
| 265 | رشيداح خالد                  | جب قدرت نے راہنمائی فرمائی          |          |
| 267 | محمرالله وسمايا ذمروي        | یل مسلمان کول ہوا؟                  |          |
| 275 | 2127                         | نياستر ·                            |          |
| 285 | رنق احدباجوه                 | كليجة قام لوسيلي سنو كمرداستال ميرى |          |
| 294 | محتر مه بشرى باجوه           | الوداع قاديانيت!                    |          |
|     |                              |                                     |          |

| 296   | مولانا عبدالكريم مبليل  | باطل سے تن کی طرف                  |   |
|-------|-------------------------|------------------------------------|---|
| 345   | پروفیسر منور طک         | <u> ب</u> س ایک احری تفا           |   |
| 356   | ع<br>خ راجل احمد        | كفرك اعمارون ساسلام                |   |
|       |                         | کی نورانی بهارول تک                |   |
| 368   | ع مالک                  | اسلام کی بناه میں                  |   |
| 371   | عرفان محود برق          | فنس قاديانيت ] قامك                |   |
|       |                         | كقرص                               |   |
| 385   | مظغراج مظغر             | راى مزل مراد باتاب!                |   |
| 392   | عبداللدر ينول           | مراب كالمحرثو فأب!                 |   |
| 396   | <b>حثا</b> ن بیری       | قاديانيت مفرار                     |   |
| 399   | دانامجررفش              | ندامت کے نسو                       |   |
| 404   | سيددا شدعلى             | مرزا قادیانی کے ایک' عقیدت مند''   |   |
| 6     |                         | کی بغاوت                           |   |
| 411   | مولانا تاج مح <u>رّ</u> | مرزا قادیانی اپنجلیل القدر 'مرید'' |   |
| 38. T |                         | ي نظر ۾                            | 2 |



راستے ہی میں اند هیروں نے انہیں لوٹ لیا چا ندنی با نٹنے نکلے تھے جو رضاروں کی

# ليجيًا أنينه حاضرب!

محد مستمن حالد پاکتان کی اور دی ملتول میں ایک مستم حالداور موقر استعارے
کا نام ہے۔ سامراتی اور نامراتی قو توں کے کماشتوں اور قادیا نیت کے قرمن باطل کے لیے بہتین خالد شعلہ
جوالداور برق ہے امال کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اوئی حلتہ میں استعار وقرن مجاہد کی حیثیت سے جاتا جاتا ہے۔
اس کی تھی ترکمازیوں کا ہذف استعار اور سامران کے وہ "فاب پوش کماشحے" ہیں جو دین کے نام پردین
کے قلعے اور عقائد کی فصیلوں پر شب خون مارنا جا جے ہیں۔ شین خالد نے استعار کے ان پھو وی اور فیڈی کی جو کی اور فیڈی کے بھی کو جو تا دیا نہیں کہ کو ان بھو وی اور فیڈی کی اور فیڈی کے اور اور کے اس بے باک سے بے اور اور اور کی اس بے باک سے بے اور اور کی اور فی بار سے باک سے بے فیاب کیا گی کی کی اور کی اس بے باک سے باک سے

لے، اپ نظر کا رفتائیوں، قلب وجگر کی توانائیوں اور وست و بازو کی سرسائیوں کو وقف کر دیے والے متن خالد چیے جاہد ا متن خالد چیے بجابد تھم کار، صلے کی تمنا اور ستائش کی بروا ہے بے نیاز ہوکر کھری ونظری مور چول پرستیزہ کار ہوتے ہیں۔ اُٹھیں اٹی کھری اور ٹی کا وشوں کے لیے کی وائٹ ہاؤسینے یا لینن کراڈ سے اوب کے فقاد سے
''سندا فیار'' لینے کی ضرودت ہیں ہے کہ

فطرت خود بخو وكرتى بالالي حمايتدي

اس م کا شاہ کارلڑ پیر مادی معطوں اور شخص شروں کے قریدار بدیاری ہی گلی ہیں کر سکت سے مقر لی ہے کہ دول سے کول کورے شن مائی گوب کے ممائل و یکنے والے "مبشید" ہے کول بول جاتے ہیں کہ روئی سے ماورا بھی بی کے مراقتیں ہیں۔ مانٹ کا ہر ہے، جوادب مرف روئی کے لیے تھی ہوگا، وہ مرف وہ ای بیشن بیدا کرے گا اور جوادب مقیدے کی کوکھ سے جتم لے گا، اس کی ایک ایک سلر قاران کی چینوں کی طرح منور ہوگی۔ ایمیا اوب قائی ایک ملم سے اورب کھی کرنے کا تصور بھی ہیں کر سے مان اوب دال اوب روٹی کی مرضی کی طرح تایا کیدار ہوگا جبراک سے مقیدے کی یا تبدار اور لاز وال اقدار کا کا فقا اور بیان کا راوب لاز وال، یا تبدار اور لاز وال اقدار کا کا فقا اور بیان کا راوب لاز وال، یا تبدار اور سما بہار ہوگا۔

جنین خالد کی کتب کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد آپ بے ساختہ پکار اٹھی سے کہ بید تحریریان بادشیا کی ایسے فنس کے وک تلم سے بھوٹی میں جرستایا 10 فی الرسول تا ہے ہے ۔ الشرک سرطارشوں نہ ہوسے!

مثین خالد کو عالمی طاقتوں کے سفارت خالوں کی ظام کردخوں میں ڈالروں کی تاہ دی، اس پر روٹن شیل کا رقس کرنے والے کئے بگل اد بیال اور فلکاروں کی داد دیسین کی ضرورت فیس کہ وہ جن موضوعات پڑھم افعاتے ہیں بھم کی حرکت سے قبل ہی لوائے سروش ان کی گرکے ہمرکاب ہوتی ہے۔ ان پر الم اٹھاتے عی تائید بانی کے ساتھ بتار کا سلسمة تم موجاتا ہے۔

قادیانیت کے حوالے سے تین فالد کی'' ذسکورین'' اہل علم اور باخر طفوں سے دُھی جھی نہیں۔
انھوں نے تحقیق اور اکشانی سطح پر انجائی دیدہ ریزی سے کام کیا ہے اور پڑھنے وائوں اور کے کے حالیہوں کے لیے بچیدہ مباحث کے درواز سے کھولے ہیں۔ تصسب کی ہرآ لائش سے دائمن بچاتے ہوئے انھوں نے حقائق تک ویجی نہیں تک میں ہوئے انھوں نے اپنے تلم کو مرف حقاب کا چھرا بنا کہ انھوں نے اپنے تلم کو جراح کا فتر بنایا ہے،
حقائق تک ویجی کی کوشش کی ہے۔ قادیا نیت کے دھول کا پول کھولئے کے لیے انھوں نے اپنے تلم کو جراح کا فتر بنایا ہے،
حقاب کا جھرا بنا کر برتھا، وہاں زخم لگانے اور گدہ مواد نگال باہر کرنے شن کوئی وقید فروگز اشت نہیں کیا اور
جہاں مربھم اور چھاہا رکھنا ضروری تھا، وہاں سامان اند مال فراہم کرنے بیس کوئی کی کھر اس کام نہیں لیا۔ وہ
مریض کے نہیں بلکہ مرض اور اس کو پیدا کرنے والے جرائیم کے خاتے کے لئے کوشاں ہیں اور قادیا نیت
مریض کے نہیں بلکہ مرض اور اس کو پیدا کرنے والے جرائیم کے خاتے کے لئے کوشاں ہیں اور قادیا نیت
کے مہلک روگ کا شکار ''جذا میوں'' کو نا قائل طان قسور نہیں کرتے بلکہ اتمام جست کے لیے، ان کو مصالح
کی تمام 'بوتش بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کا تحقیق کی دہ تمام لٹر بچراس ورد مندی کا مکاس و تماز ہے کہ ان کی
تحریر اور حجیق کو بڑھ کر، اگر ایک بھی قادیاتی راہ جاتا ہے آتو ان کی زعرگ بھر کی کاوش ریک لے
تحریر اور حجیق کو بڑھ کی دور بیار بھی می مشخق کے انداز میں اپنے تقاطب
قادیا ندل کا اسلوب دھوتی ہے، اس لیے جاس ماند نہیں۔ وہ نامی مشخق کے انداز میں اپنے تقاطب
قادیا ندل کا اسلوب دھوتی ہے، اس لیے جاس ماند نہیں۔ وہ نامی مشخق کے انداز میں ایک دور انداز میں میں۔

بہ کہاں دو ہے ہے۔ اس وقت آپ کے ہاتموں میں ہے، بیرکوئی معمولی کہاب ہیں، بیرقادیانیت کے حوالے ہے " هاکن نامہ" ہے۔ بہ" هاکن نامہ" کا دیانیوں کی کی تزب مخالف نے مرتب ہیں کیا۔ بیرتو "مربان داز ہائے ورون میخانہ" کی سرگرشت ہے، کی" جواغ دھگزر" کا تیمر وہیں۔" قادیانیت سے اسلام کک" میں شین فالد نے قادیانیت کے ال خنی وجلی گوشوں کو" قادیانیوں" کے سامنے دھوت کو دینے کہ اس منتے کہ بیاتے ہیں ہی ہمارے فون کے لیے لیے بیات کی بات کوال لیے ہیں سنتے کہ بیاتے ہیں ہی ہمارے فون کے لیے بیات کی ایک مطراور ایک ایک نقط ان کے فون کے کی بیاسے کے تیز دھار گھم کی جائے ہوگاں گیا ہوئی کی بیاسے کے تیز دھار گھم کا شہکار نہیں بلکہ یہ فود ان کے اپنے گھر کے جمیدی ہیں، جنموں نے اپنی عمر عزیز کا ایک طویل حصہ کا شہکار نہیں بلکہ یہ فود ان کے اپنے گھر کے جمیدی ہیں، جنموں نے اپنی عمر عزیز کا ایک طویل حصہ قادیانیت کی تیلئے اور تروی میں ہر کیا اور جب تعصب، مقیدت اور تھاید کی سیاہ پئی ان کی آ گھوں سے انتری تو قادیانیت کی حقیقت، ان کے سامنے بر فقاب ہوگی۔ قادیانیت کا اصل اور کروہ چرہ جب آئمیں کو ارانہ کیا۔

" " قادیا نیت سے اسلام تک" جیسی شہار کتاب کی تحقق اور تالف کوئی آسان کام نیس۔ اس کے لیے تین فالد کو این دلوں کی پش اور شبول کا گداز، آ ، نیم شی اور نالہ مج گائی، اس کار خیر کی ملائے عام ہے یاران کھیدال کے لیے

قادیانی مثلات کے تاریک طوقانوں میں پیکو لے کھاتے سفینوں کے لیے بی آب جارہ نوری
حیثیت رکھتی ہے۔ حقیقت کی تاش می سرگرداں وہ بھولے بھالے "قادیانی" جو کو کھے دلائل کے طوقان
اٹھائے محواؤں میں گم کردہ راہ ہو بچے ہیں، یہ کتاب، یہ حقائق نامہ ان کے لیے "تقدیل رہبائی" کی
حیثیت رکھتا ہے۔۔۔۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں موجودہ مواد اور مفایین کا نانا بانا خاند ساز روایات
کی کھٹری پر تیار جیس کیا گیا۔۔۔۔ نہ بی کوئی افسانوی واستان ہے ہے زور تھم اور رجینی بیال سے محلفت و
شاواب بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور نہ بی اس میں تخیل کی گرشہ سازی سے محیر استول اور لذیذ کہانیاں
آپ کی فیاد نے بی کوشش کی گئی ہیں۔۔۔۔ یہ آئینہ ہے، اور اگر کوئی آئینے میں اپنا چرہ د کھ کر مامنا
جاتا ہے تو اس کی حقل پر بجر ماتم کرنے کے اور کیا، کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی آئینے میں اپنے چیرے کے
جاتا ہے تو اس کی حقل پر بجر ماتم کرنے کے اور کیا، کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی آئینے میں اپنے چیرے کے
خود حال و کھ کر اپنے نمین فتش کو سنوار نے کی کوشش کرتا ہے اور گرد وخبار کو اپنی پیشائی سے صاف کر لیتا ہے
تو بھی خاصات کے افسانے اور حقائل کے اور حسانہ کوئی آئینہ حاضر ہے!

حافظ شفق الرحمٰن كالم ثكار" روزنامددن" لا مور

## انمول بعيدي

قا ویا نمیت بلامباندامت مسلمه کی قلری وصدت اور دین حمیت و غیرت کے ظاف ایک الی گھناؤنی اور کروہ سازش ہے، جس کا متصدامت محدید کے انتہائی متفقہ اور مسلم عقیدہ ' دفتم نبوت' کا خاتمہ کر کے قرآن وسنت میں ترمیم واضا فہ اور دین اسلام کے بارے میں کھکوک وشبہات کا دروازہ کھولنا ہے۔ مزید برآن نظریہ جہاد کو متروک اور دور جدید میں نا قابل عمل ثابت کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کی دینی غیرت، حریت کا راد دور جدید میں بہود و نساری کے دام ہمر تک زمیں میں پھنسایا جاسے۔

مسلمانوں کی تاریخ میں اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں اس سازش کی خاص بات ہے ہے کہ بیسازش مسلمانوں کے مغلوبیت کے دور میں حکمران تو توں نے (جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا تاریخی تج بدر کھتے ہیں) نہایت منظم انداز میں کی اور اس کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کی اندرونی کمزور ہوں، معاشرتی مجدر یوں، معاشی پسماعد کی اور سیاسی اہتری کا مجر پور فائدہ اٹھایا کیا۔ اس سلسلے میں آگریزوں نے اپنے اقتد ارکی طاقت کا جس اعداز میں استعال کیا، اس سے ان کی اسلام دھنی کا مجر پور اظہار ہوتا ہے۔

یک سازش اگر مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے دور میس کی گئی ہوتی تو شاید اسے ایک لحد پننے کا موقع نہ ملتا کیونکہ مسلمانوں نے بعض فروق مسائل میں ہزارع و اختلاف کے باوجود کہی بھی نخر کا گئات معظرت محمصطفیٰ ہو گئے کی عظمت پر انگھت نمائی برداشت نہیں گی اور عقیدہ '' فتح نبوت'' پوری ملت اسلامیہ کی چدوہ سو سالہ تاریخ میں بھی بھی اختلافی نہیں رہا گئیں یہ سازش بہود و نعماری کے ذبن کی پیداوار تنی اور اب برطانوی اقتدار نے اپنی سامرا ہی طاقت کی چستری کے بیچے اس سازش کو پورا شخط فراہم کیا، پروان چر حمایا اور اب بیہ بات کوئی متنصبانہ جملہ نہیں رہا، ضری اے تالفت برائے تالفت کا نام دیا جا سکتا ہے بلکہ بدایک بحر بردر تاریخی حقیقت ہے کہ'' قادیا نیت کا شجر خبیثہ است مسلمہ کی وصدت کو باش پاش کرنے اور ان کے جذبہ حریت کوئم کرنے والوں پر اعلی تعلیم اور انتظامی سامرا ہی طاقت کو اس کے تحفظ و پرداخت پر لگا دیا۔ قادیا نیت تبول کرنے والوں پر اعلی تعلیم اور انتظام عہدوں کے تمام دروازے کھول دیے محکومتی ذرائع نظر واشاحت کو اس سازش کی کامیابی کے لیے بہدوں کے تام دوائی بیان یہ عقیدۂ ختم نبوت کا اجاز ہے کہ است مسلمہ کے عوی مزاج نے کہ میانہ کے لیے بھی مرزا غلام احمد قادیاتی یا ان کی تحریک قادیا نہت کو دین طور بر قبول نہیں کیا اور تمام تر جابرانہ کوششیں اور برکشش کا وشی رائے غلام اور قادیات کو ایس کے تاکہ کے بھی مرزا غلام احمد قادیات کو ایس کے تعمل میں برزا غلام میں تاری کی ایسان کو ترون کو دین طور بر قبول نہیں کیا اور تمام تر جابرانہ کوششیں اور برکشش کا وشیں ، ان کے ایمان کو حزول کر نے جس کا میاب نہ ہوشیس ۔

قیام پاکتان کا بنیادی مقصد اس کے سوا اور کھ ندتھا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنے دین سے والمہاند لگاؤ کی وجہ سے بیر چاہتے سے کہ ایک اسلامی ریاست معرض وجود میں آئے، جہاں وہ اپنے افرادی عی نیس بلکہ اجماعی فیصلے بھی اللہ کے دین کے مطابق کرسکس اس مقدس و پاکیزہ جذبے کی بحکیل کے لیے ایک طویل ویرا آ شوب تحریک کے بعد مسلمانان پاک و جند کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور پاکتان ونیا کے نقشہ پرایک ایک خودمی ارباست کے طور پراجمراء جے اسلام کی ملی تجربہ گاہ بنا تھا۔

اب ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ قیام پاکتان کے فرا بعد پاکتان بی اسلام کا کمرا سکہ جاری و ساری کر دیا جاتا اور بلا تاخیر پاکتان کوایک اسلای ریاست کے ڈھانچے بی ڈھال دیا جاتا لیکن اگریز دور کی بحرتی کی ہوئی گئری اور سول بیورو کرلی (جن بی بہت بدی تعداد قادیا ندل کی تھی) اور سیاست دانوں بی قادیائی گافتوں کو یہ بات برگڑ گوارا دیتی کہ پاکتان ایک اسلای ریاست بن جائے کوئکہ اسلای ریاست بی ان کی حیثیت مرتد کی ہوتی اور وہ داجب انتمل قرار پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ قادیا ندل کے سر پرست بہود ونسادی و ہنود بھی ایک اسلای ریاست کواہے سامراتی عزائم کے داستے بی قادیا ندل کو سر پرست بہود ونسادی و ہنود بھی ایک اسلای ریاست کواہے سامراتی عزائم کے داستے بی بہت بدی رکاوٹ تھور کرتے تھے۔ اس لیے انھوں نے ایسے ایسے برانوں کے طوقان کمڑے کیے کہ نفاذ اسلام تو ایک طرف، پاکتان کا استحام بھی محکوک دکھائی دینے گا اور بھی سازتی ہا آخر پاکتان کو دولخت کرانے بی کامیاب ہو گئے اور اب بھی قادیائی اور ان کے سر پرست، پاکتان کو اسلای ریاست بنانے کی جمرو وجہد اور کوشش کوسیونا و کردینا جا سے جیں۔

ان کی حال بی میں شائع ہونے والی کتاب ' شموت حاضر بین' اس کا بین ثبوت ہے۔ اس کتاب میں محر مین خالد کی چھم بھیرت نے خورد بین کے بغیر قادیانیت شامی کا حق اوا کردیا۔ اس کتاب میں قادیانیوں کے عقا کدو افکار اور تعلیمات وعزائم کو ان کی اپنی مستوکت ، ان کے اپنے اخبارات و جرا کد اور ان کے اپنے قائدین اور دیگر کے بیانات کی روشی میں بیان کیا ہے اور اپنی بات کو نا قابل تردید بنانے کے لیے قادیانیوں کی برتھریر کی تعلی اور دستادین می شہادتیں بیش کی جیں۔ تحقیق وجبتو کرنے والوں اور قادیانیت کے بارے میں معلومات کے خواہاں اہل فکر ووائش کے لیے، بیرا بی او عیت کی مفرد کتاب ہے۔ برمحققانہ کتاب بارے میں خالدی سے بناہ تحقیق وجبتو بھی مطالعہ انتہائی خور دیگر، شاندروز محدت اور خداداد مطابعتوں کا منہ برا جون شادروز محدت اور خداداد مطابعتوں کا منہ برا جون شادروز محدت اور خداداد مطابعتوں کا منہ برا جون شاند کے ایک مفرد کی بیرا ہونہ کی میں بیان کی ایک مفرد کی بیرا ہونہ کی بیرا ہونہ کی بیرا جون کی بیرا ہونہ کی میں بیرا کی ایک ایک ایک مفرد کہ رہا ہے:

ہوتا ہے جن ہیں نام رسول خدا بلتد ان مخلوں کا بجھ کو نمائندہ کر دیا سرکار دو جہال کا بنا کر جھے خلام میرا بھی نام تا ہا ابد زندہ کر دیا

میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے بعد قادیاندں کی بھیا تک تصویر واضح کرنے کے لیے کی محل محدب عدسہ کی ضرورت ٹیل اور کتاب کے مرف ایک ماہ میں دو ایڈیٹن نکل جانا میری بات کا منہ پولٹا مجوت ہیں۔ محدثین خالد اگر اس کتاب پر اکتفا کرتے تو میں محت ہوں کہ ان کی اخروی نجات کے لیے کافی تفا محرفے مربی سلی اللہ علیہ وا آلہ و کم کے خلام کو حتی مصطفی جملا کیاں چین سے بیٹے دیتا ہے اور پھر کیاں تو ۔ مقام کم محتب عشق کا دستورہ زالا دیکھا اس کو جھٹی نہ کی جس کو سبق یاد ہوا

ادر پھر بینو جوان ایک اور وادی میں جا لکلا۔ اب اس کی جیشن کا میدان جنگف تھا۔ اب اس نے حکیم کی بین کھی گئیں بلکہ دروازے کھی خانے۔ اب بیا علاء کی کافل میں قیض یاب ہو نے نہیں بلکہ ملک کے وور دراز علاقوں میں گرد تھانے لکل پڑا۔ اب بیان لوگوں کا مثلاثی تھا، جو عرصہ دراز قادیانیت کی تاریخ اور وقتی و پرونریب راہوں پر جھکنے کے بعد حق وصداقت کی فطری اور حقیق جبتر لیے اسلام کی دہلیز تک پہنچ اور دوثی و نورکی بہتی میں داخل ہو گئے۔ مثن خالد ایسے بہت سے افرادسے فے، ان کے انٹرو ہو کیے، ان سے ان کے سابقہ فی براضی کیا، جن سے سابقہ فی براضی کیا، جن سے گزر کر وہ آئے براضی کیا، جن سے گزر کر وہ آئے ہے۔ بیرتم با تھی نہایت مبرآ ذیا اور مشقت طلب تھی تکر عشق نے بیرتم مراحل دنوں میں طے کرواد ہے۔ اب ان کی ایک اور کتاب " قادیا نہیت سے اسلام تک" آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کی روواد ہے۔ اب ان کی ایک اور کتاب "قواد اب سلمان ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہت اور کہت اور کہت اور کہت ہوں کہ یہ ہوگا کہ کے بیجھیدی" کس قور کہتا ہوں کہ رہے۔

لوگ'' درامسل ہمارے ایمان کے محافظ ہیں'' قادیانی کفرستان کی اندرونی فلاظت کو جس طرح ان لوگوں نے آشکارا کیا ہے، وہ ان کے سواکوئی کرنہیں سکتا اور'' ہوا جب ان کا سارا گند آشکارا'' تو کوئی ہاشھور انسان ایسا نہیں جود کھ کر گند کھا سکے۔

یہاں بیں یہ بات کہنا ضروری بھتا ہوں کہ جولوگ پیدائش مسلمان ہیں، وہ شاید ان لوگوں کی عظمت کردارکو نہ بھتکیں جنوں نے اپنے فد ہب قادیا نہت کوئرک کر کے اسلام تعول کیا۔ فد ہب ترک کرتا کوئی معمولی واقد نہیں اور نہ یہ لیاس بدلناء کھر بدلناء کلک بدلنا جیسا کوئی عمل ہے بلکہ ترک فد ہب کرنے والا کمی اپنے ماحول ہے بعناوت کرتا ہے، کمی اسے اپنے والدین چیوڑ تا پڑتے ہیں، کمی وہ اپنے دوستوں کو دشموں میں بدلتے دیکیا ہے۔ کمی عزیز واقارب کی موجودگی میں تھائی کا عذاب برداشت کرتا ہے، کمی اسے ایمان کی خاطرا ہے مفادات کوئی پشت ڈالنا پڑتا ہے۔ کمی کمی اس کی اپنی اولاد بھی اس کا ساتھ چیوڑ جاتی ہو ایک ساتھ چیوڑ ہے۔

یہ عشق دہیں آساں بس اتا سجھ کیجے اک آگ کا دریا ہے ادر ڈوب کے جانا ہے

اورابیا بھی ہوتا ہے کہ وہ انتہائی افلاس و بحبت کے ساتھ اسلام تعول کرتا، اپنا سب پھے چھوڑ کر پر فار واد اول بی من مزیس کی منزلیس طے کرتا ہوا آ بلہ پا اسلام کی دادی اس میں بہنچا ہے تو یہال پکھ منافق صفت لوگ اس پر فک دشبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے برعمل کوایک مخصوص زاویے سے جانچتے اور و کیستے ہیں۔ یہ بات ان متلاشیان حق کے لیے سب سے زیادہ تکلیف وہ ہوتی ہے محر قابل ستائش اور مبارک باد کے ستی ہیں یہ اہل عزیمت، جو ہر پر بیٹائی ومصیب کا نہایت خدہ پیٹائی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قدم قدم بران کی مدفرماتے ہیں۔ یہ لوگ اینے ایمان کے لیے کی نمی شہاوت کے جی اس بالد بیارات الدرب العزت قدم قدم بران کی مدفرماتے ہیں۔ یہ لوگ اینے ایمان کے لیے کی نمی شہاوت کے جی اس بالدرب العزب الداوراس کے فرشتے ان کے ایمان کی کوائی و سے ہیں۔

میکتاب انہی لوگوں کے ایمان کی داستان ہے۔ ایمان افروز داستان۔ لیج اب آپ یہ داستان پڑھے اور قعر قادیانیت کے ان گوشوں ہے بھی آگاہ ہو جائے جوکس کتاب میں محفوظ نہیں اور اس مجاہد کی درازی عمر کی دعا کیجے، جوحشق نی میں غرقی قادیانیت کے مردہ چیرے سے نقاب اٹھا تا چا جا رہا ہے۔ فیمل معلوم کداب اس کا تھم کہاں جا کر مخبرے گا۔ میری دعا ہے اللہ اے بھی سلامت رکھے اور اس کے تھم کو بھی!

**پروفیسرمحمر ظفر عادل** محور نمنث کالج باغرانپوره، لامور



## بجيان

ونیا میں کی اقسام کے غلام ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا غلام، کوئی کی دوسرے کا غلام، کوئی ہی اقتصادی اور فواہشات کا غلام، کوئی آپنے جذبات، احساسات اور فواہشات کا غلام، کوئی آپنے جذبات، احساسات اور فواہشات کا غلام، کوئی کی پھر، جانور اور اجرام فلکی کا غلام، کوئی اللہ تعالیٰ کا غلام، کوئی کی بھر، جانور اور اجرام فلکی کا غلام، کوئی اللہ تعالیٰ کا غلام، کوئی اللہ تعالیٰ کا غلام، کوئی کی انسان کا غلام اور کوئی اللہ کے ان بغدوں کا غلام جو اے اللہ کی جانب راست دکھانے پر معمور ہوتے ہیں۔ جب سے کا کتاب ارضی قائم ہوئی ہے، غلام کی موجود ہے اور غلام مجمور ہیں۔ غلام کی رضا ہوتا ہے؟ یا لک کا تھم مانے والا، اس کی فرما نبرداری کرنے والا، اس کے اشاروں پر چلنے والا، اس کی رضا اور فوٹی کے مطابق کام کرنے والا، اس کی حیثیت سے پہلا تقاضا میہ وہ اپنے ما لک کو مالک کی حیثیت سے پہلا تقاضا کہ وہ اپنے مالک کی حیثیت سے پہلا تقاضا کہ وہ اپنے مالک کا ادب اور تعظیم کرا ہے اور اس کے مطابق سلوک کرے والا ہوا ور تیسرے ہے کہ وہ اپنے مالک کا ادب اور تعظیم کرے، اس کی امل صف اور امباری کرے والا ہوا دور تیسرے ہے کہ وہ اسے نا کہ کا ادب اور تعظیم کرے، اس کی امل صف اور امباری کرے والا ہوا دور تیسرے ہے کہ وہ اسے نا کہ کا ادب اور تعظیم کرے، اس کی امل صف اور امباری کرے اور اس کے مطابق سلوک کرے۔

آئ ہم دوظاموں کی بات کردہ بیں ایک انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کا فلام ہے، اس کے دسول خاتم الانجیاء ﷺ اور تم الرطین ﷺ کا اور اللہ کے ان بندوں کا ظلم، جو کہ ہرا ن، ہر کھے، اے اللہ کا طرف جانے والے دائے پر مغبوطی ہے قائم رہے کی تقین کرتے ہیں، اس کی راہنمائی کرتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف کا جذبہ بیدا کرتے ہیں، اللہ کے یہ بیک بندے، اللہ اور اس محبوب پاک کی پارٹی کے لوگ اور ورکر ہوتے ہیں۔ یسب ای انسان کی طرح اللہ کو اینا اللہ، اپنا مالک، اپنا رب، اپنا پالے والا، دیے والا، متصود، معبود اور محبود تھے ہیں۔ اس کے آگے جدہ کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اپنا ہے والا، دیے والا، متصود، معبود اور محبود تھے ہیں۔ اس کے قرمان کی بجا آ وری کرتے ہیں، اس کے فرمان کی بجا آ وری کرتے ہیں، اس کے فرموات اور ادکا مات کے ظلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوفر اکنس تنویش کے ہوتے ہیں، ان کے صدود کی پاسداری کے ہوتے ہیں، ان کے صدود کی پاسداری کے ہوتے ہیں، ان کے صدود کی پاسداری کرتے ہیں، ان کے صدود کی پاسداری کرتے ہیں، ان کے صدود کی پاسداری کے ہوتے ہیں، ان کے صدود کی پاسداری کرتے ہیں، ان کے صدول کو اللہ کے فرمان کے مطابق برتی بھے ہیں اور قلوقات

الی میں، ان کوسب سے برتر اور بزرگ بجھتے ہیں، ورحنور اقدی سی کا کواپ رب عزوجل کا آخری نی،
رسول اور پیغیراور اپنا آقا و مالک بجھتے ہیں، قرآن حکیم کواللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بجھتے ہیں، ان کاعقیہ و بہ بوتا ہے کہ حضور سرور تھلین آقا نے وو جہال حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی جانب سے دی کا سے جرائیل علیہ السلم آخری بار دی لے کر نازل ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی کا سلم بند ہوگیا اور مسلمانوں کے لیے ونیا میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی کر اونے کے لیے حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وآلہ مسلم بن از ان کردہ آخری کتا ہے ہوئے مان سے مطابق زندگی کر اور اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتباع اور آئری میں اللہ علیہ وآلہ مسلم کی انتباع اور آئر میں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ میں کہ باتباع اور آئر میں کہ باتباع اور آئر میں کہ باتباع اور آئر میں کے بتائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے مان کے مطابع اور دری ہے۔

محابر کرام رضوان الله علیم اجھین، امت میں سب افضل، تابھین اور تی تابھین الله تعالی کے برگزیدہ لوگ اور ان کی اجاع کرنے والے الله تعالی کے اولیاء الله، حضوراتد سلی الله علیہ وآلہ وہلم کے بچ امتی اور غلام ہوتے ہیں، بے غلام وہ لوگ ہوتے ہیں، جو الله تعالی کے فرمان کے مطابق الشداء علی المکھار اور دحماء بینھم پڑل پیرا ہوتے ہیں، ان کے اطلاق حند، ان کے اطوار پاکنو، ان کا کھار اور دحماء بینھم پڑل پیرا ہوتے ہیں، ان کی تحریر شستہ اور ان کے کلام ایسے، کہ افھی و کچوکر کروارصاف، ان کا کلام پاک، ان کی تحقیق شائر کی استہ اور مال کے کلام ایسے، کہ افھی و کچوکر الله تعالی کا قانون اور الله کی بار آجائے، ان کا چپال چلن نیک اور معاملات راستبازی کا خمونہ بیرونیا میں الله تعالی کا قانون اور معاملات موسلی قائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بیمرف اور صرف شریعت ہی کوانسان کے لیے دنیا میں اس وسکون، المحمینان اور داحت کا واحد و رہے بچھے ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے قانون کو انسان کے لیے وہا ہاص رخی وغم اور خوف والم بچھے ہیں۔

بولوگ، غلاموں کا وہ گروہ ہے جو فقط اللہ تعالی کے غلام ہوتے ہیں اور اس کے فرمان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہ لہو کہ کوسیدالرسلین اور خاتم انتہیں سیجھتے ہیں اور اللہ تعالی کے باغیوں، طافوتی استصالی قولوں اور منافقین کے فلاف غلبح کی خاطر غیر مصالحاندا ثقابی جگ، فیصلہ کن مرحلہ تک جاری رکھتے ہیں اور ایک ایسے پڑائن اور صالح معاشرے کے تیام کی جدوجہد میں معروف عمل ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد، وحدت نسل انسانی اور شرف و تحریم انسانیت کے تصور پرقائم ہو، ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں محدود گروی عصیتیں معدوم ہوں اور اس میں حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وہ آلہ وسلم کی ذات گرای قدر سے ایک غیر مشروط، لامحدود اور محلمانہ دائی وقاداری اور جذبہ غلای ہو کہ شرک فی المنہ و کا کوئی ہلکا سا شائیہ بھی ہاتی نہ ہو۔

دوسری قتم کے غلام وہ ہوتے ہیں جو کہ دینی، قطری ، نظریاتی اقتصادی اورجسمانی طور پران لوگوں کے غلام ہوتے ہیں، جو اللہ تعالی جل مجدہ کے قانون اور یخبروں کی شریعت کے برتکس ونیا میں انسانوں کے بیتائے ہوئے قوانین اور ضابطوں کا نفاذ کرتے ہیں، برلوگ وین و غرب سے بیزار ہوتے ہیں، خوف و عم اور جہالت كا شكار موتے ميں، بياستبداد كا ايجنت موتے ميں، ان كى بادشامت برتم اور امارت طالم موتی ہے۔ ان کے خونخوار میجول نے اللہ تعالی کے اطاعت گزاروں کی گردنیں دیو یک موتی ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ننس برتی ہوتا ہے، بدا بوالبوس ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں ان کے بیروکاروں اور مریدول کے بچوں اورخوا تین کی عزت و ناموں کا پیربن جاک اور وائن عصمت تار تار ہوتا ہے، نسل انسانی اس طبقے کی وجدے گرفار بلا وعذاب ہوتی ہے،ان کی ذہنیت عامبانداورعقیدت غلاماند ہوتی ہے، نوع انسان کاجسم اور عش ان کے بیوں می سرفرآر موتی ہے۔ اس طبقے کے بادشاہ اور رؤساء اپنی استحصالی اور استبدادی کارروائیول میں بھی تو جموثے خداوک کا روپ دھارتے ہیں اور بھی جموثی نبوت اور مجددیت کا دھوئی كرتے ہيں۔ لوگ يملے كل ان كى ول كبھانے والى باتوں ش آكر ان لوگوں كو عالم يحصے بين اور چرولى اورآ خرکار مرفقار عقیدت موکران کے اشاروں پر اچے ہیں۔ بیانے آپ کوان کے سامنے 'مامورس اللہ'' کے طور پر چیش کرتے ہیں، مکر وفریب کی جالوں اور خلیباند دجل وفریب سے ان کو دیتی غلامی میں جکڑ لیتے ہیں اور اینے آپ کو مافوق البشر شار کرواتے ہیں، بے سرویا پٹین گوئیاں کرتے ہیں، اور جب کوئی پٹین مکوئی بوری نہیں ہوتی تو اس کی کئی طرح تاویلات کر کے اسپنے غلاموں کے اذبان کو مطمئن کرنے کی سعی كرتے بين، يتخت ظالم موتے بين - اگر يكولوگ ان سے كسى معاملہ بين اختلاف كرتے بين، يا ان ك مرشی کے ظاف بات کرتے ہیں، تو بدان کو جاہ کر کے رکھ دیتے ہیں، آل و خوزیزی ان کی عادت اور کمزورد ں کا استحصال ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ وہ خود کو خدا کا رشتہ دار اور اہل خانہ کہتے ہیں، ایپنے خاعمان کواہل بیت اور بع بول کو امبیات الموشین کهلواتے ہیں، ان کے وفا دارنو کر اور غلام، بمثل محاب ہوئے ہیں، بینوت ورسانت کی خودساختہ تاویل کر کے اس کے اجارہ دار بن جاتے ہیں، ان کے وفا وارعلاء تمیر فروش ہوتے یں اور احکام الی کی غلفاتغیر کرتے ہیں۔ بیان پڑھاور ساوہ لوح لوگوں کو اپنے دام تزویر یس گرفتار کرنے ك ليے الين ايجنوں كے در يع ان ك ماؤق الغطرت كرشے ادركرامات ساتے ہيں، سادہ اور جالل لوك سے سائے تصول اور انسانوں ير ايمان لاتے بيں، خاص كرخوا تمن تعويذ اور كندوں كے ذريع ان ظالموں كا شكار موتى بين كوتك ريمنف، او إم اور خرافات برجلد يقين كركتي ہے۔

انسانوں کو انسانوں کا غلام بنانے والے بید دجال اور فرحونان وقت، انسانوں کو اللہ کی مجت سے دور کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے قلوب سے دور کر کے ان جس اپنا خوف پیدا کرتے ہیں، بی خود کو سب سے ہذا وسیلہ قرار دیتے ہیں اور معاشی فنطل جس کرفار حوام کا معاشرتی اور اقتصادی آئل کرتے ہیں، ان کو سودی کارد بار جس جکڑ کر اپنا معاشی غلام بناتے ہیں، بی خود بھی اپنے ہوئے میں ماہوکاروں کے زر خرید غلام ہوتے ہیں، اپنے خاص خاص ماصل کے طور تین اسے خاص خاص خاص اور ور شد داروں کو حکومت جس ہوئے ہیں، اپنے خاص خاص خاص اور ور شد داروں کو حکومت جس ہوئے ہیں، اپنے خاص خاص اور کو اور رشتہ داروں کو حکومت جس ہوئے ہیں۔ اسے مناصب ہو فائز کرائے اپنے مطلب کے کام نگلواتے ہیں،

ان معسب دارول اور طاکمول کے ذریعے معاثی تنظل میں گرفآر بیروزگار نو جوانوں کو اپنا شکار بناتے ہیں،
پہلے مرید بناتے ہیں بھرآ ہتہ آ ہت فدا کین بھرائی، بعد میں بندہ بننے پر مجیور کرتے ہیں۔ لیو واہب کے
ولدادہ افراد کے لیے انھوں نے اپنی خود ساختہ جنتوں میں حود وظان کا بندو است کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر
خواصورت الاکول اور لڑکول کے ذریعے بیان کے بند بندکو کس لیتے ہیں، بیر فواصورت لاکے اور لاکیاں بھی
ابن کے بیروکاروں اور فدا کین کی اولاد ہوتے ہیں، جن کے لیے وعدہ ہوتا ہے کہ جس کی نے بنتی لاکیاں
اور لاکے اس خاص جہاد کے لیے مہا کے جول، ان کو جنت میں اتا ہوا مقام لے گا۔

ان کے موج سجے منصوبی کو بھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں اوران کوام تزویر کا شکار بہت نیاوہ، ان سارے حالات ہی جرنے کا لازی نتجہ انحطاط اگر ہوتا ہے، اہل واش اور صاحبان علم واکر بھی اللہ ماشاہ اللہ، جو معاثی تعلل ہیں جلا ہوتے ہیں، انحطاط اگر کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے مجوب بخیروں اور رسولوں کے مقالے ہیں اپنا نظام حیات اور طرز حکومت قائم کرنے والے یہ لوگ ایک خاص منصوبے کے تحت مبذب دنیا کے لیے ساتی، معاشی اور تھرنی نظام پر انجائی خاموثی سے تعلم آور ہو کر اسے اہر کر دیے ہیں، تا کہ لوگ ایوں ہو کر اس و حافیت کے لیے صرف ان کی طرف دیکھیں، ان کا کوئی سہارا مدر ہے، وہ اللہ تعالی کی دھت کو جول جا کیں، خریب اور مناوک الحال طبقات مبیبتوں اور عرومیوں ہیں گھر جا کیں، ان کی زعمت کو جول جا کیں، خریب اور مناوک الحال طبقات مبیبتوں اور عرومیوں ہیں گھر جا کیں، ان کی زعمت کو جول جا کیں، خریب اور مناوک الحال طبقات مبیبتوں اور عرومیوں ہی تھر اور دین و تح ہب جا کیں، ان کی زعمت کو جول حیات سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنی جینوں کوان استیمالی قولوں کی چھٹ پر جمکادیں۔

دوسرمی طرف او نے طبقات کے افراد کو بیش و مخرت اور مختف جسمانی اور وہنی میاشیوں کا اس درجہ کروبیدہ بنا دیتے ہیں کہ دواس دلدل سے لکتا بھی جا ہیں تو ندکل سکیں۔

ذہن وظر کو تم کرنے کے منصوبوں کا شکار ہونے والے بڑے بڑے مظرین اور وانشوروں کو اپنے وام تزویر میں لانے کی، ان کی بات آت تھے میں آ سکتی ہے لیکن یہ بڑے بڑے سائنسدان، وانشور، منظرین، محانی اور الل علم وفن حضرات ان وجانوں کا شکار کیے ہو گئے؟ ان بڑے بڑے ناموں کو دیکھ کرلوگوں کی اکثریت فریب کھا جاتی ہے، کے تکدوہ باریک بنی سے ان کے منصوبوں کو بھٹے سے قاصر ہوتے ہیں۔

ظام تو فقا غلام ہوتے ہیں، انھوں نے تو فقا اپ آ قاول کی سر مجی اور بانک کو آگے بر حانے اور قائم کرنے کو ڈیٹ ہوں ہے۔ ان کے چارٹر کے بیچے بڑے برے اذبان اور حکوشل ہوتی ہیں۔ جن کا ہراک کام بہت بڑی سوج اور منصوب کے تحت ہوتا ہے۔ اہل علم ووائش اور صاحبان فکر و متاثر کرنے کے لیے ان خاص ایجنوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو پہلے سے علمی، او بی اور دینی ملتوں میں متحادف ہوتے ہیں، ان مختصیتوں کو پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں یہ یاور کرایا جاتا ہے کہ وہ نابذ

عمر ہیں۔ مباحثوں اور مناظروں کا خاص انعقاد کر کے اپنے ہی دیگر مخصوص ایجٹ دانشوروں ، ملکروں اور علاء سے ان کو جو آیا جاتا ہے۔ طاغوتی طاقتوں کی پوری حکومتی مشیزی اور میڈیا ان کے پیچے ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کی جیت کی کہانیوں کو بڑھا چڑھا کر چیش کیا جاتا ہے اور ان کو پہلے کہل بہت بڑے عالم اور میڈ سان کی جیت کی کہانیوں کو بڑھا چڑھا کر چیش کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے خلف مسلخ کے طبقات فکر ونظر میں اپنے فلسفہ حیات کو داخل کر کے نظریاتی وفکری تسلط قائم کیا جاتا ہے۔ تاریخ اس امر کی طبقات فکر ونظر میں اپنے فلسفہ حیات کو داخل کر کے نظریاتی وفکری تسلط قائم کیا جاتا ہے۔ تاریخ اس امر کی سیح موجود اور پیٹیم موجود کی ایک فلسفی، دانشور، عالم ، محتق ، مورخ ، مشامخ ، بجد د، محبود اور پیٹیم موجود اور پیٹیم موجود کی ایک فلسفی ، دانشور ، عالم ، محتق ، مورخ ، مشامخ ، بجد مجموث کے علماء و مشامخ بین بجوث بہیت ہوٹ ہیں باطل بھیشہ بھیشہ ذلیل وخوار د با۔

اس فتم كے جموثے معيان كے ليے ان كة قاؤل في عقلف ادوار بيل جن فلفول كارواج ڈالا ، ان میں مشہور فلنے ، ونیا اور انسان کی حقیقت کا انکار ، مراقبہ اور کشف کو اوراک حقیقت کا واحد ذریعہ سجمنا، حقیقت تک کینی کے لیے علم وعشل سے نہیں بلکہ وجدان کے ذریعے پینچنا، فنا فی اللہ کے مخلف مہل ·نظریات، تزکیدننس کےغیر اسلامی طریقے اور کئی ایک دوسرے مشاغل شامل شعے۔ان فلسفوں کے زویش ند مرف مخلف ادیان الی آئے بلکہ بعثت رسول الشصلی الله علیه وآله ولم کے بعد دوسری اور تیسری صدی جحری بی*ن متحرک اسلای تهذیب و تدن پربھی اس کی ز*د پڑی اورمسلمانوں کی جدمسلسل کی روح بھی مثاثر موئی، شریعت وطریقت کے جنگڑے اور مسالک فکر کاستقل فرقوں میں تبدیل موجانا مجی انھیں فلسفوں کا شاخساند ہے۔اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کی شریعت کے متنا بلے میں مخلف ادوار میں دجالین وقت اور طاغوتی طاقتیں اپنے ایجنٹوں اورغلاموں کے ذریعے اپنا نظریہ حیات اور فلسفہ زندگی چیش کرتی رہیں لیکن اگریز سامرائ نے اپنے ایک انتہائی خاندانی ٹمک خوار، اولوالعزم، جانباز اور وفا دارغلام کے ذریعے پرصغیر یاک و ہندیں 1800 صدی عیسوی کی تیسری دہائی میں جس فلسفدکورائج کیا، اوراس کے ذریعے مسلمانوں کے سب سے بدے ہتھیار''جہاز'' کو کند کیا، وہ متعوبہ سازی کا ایک اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ انگریزوں کی تاری این وفاداروں کے کارتاموں سے بحری بڑی ہے لیکن ملکہ وکٹورید کا یہ بیرو، ان کا قابل فخر غلام، اگریز کی تاریخی منصوبہ سازی کا سب سے درخشندہ اور تابال ستارہ ہے۔اسلام دشن اگر پر محققین، موزمین، دانشوراورعلاء کو جتنا فخرا پنی ملک و کورید کے اس شامکاری تخلیق پر ہے، وہ درجہ ندان کے کسی بادشاہ اور ملکہ کو حاصل تفااور نه ہوگا۔

، ہرقوم کے اپنے ہیرو ہوتے ہیں ،وہ ہیرو مخالف قوم کے بدر ین دشن ہوتے ہیں۔ ایک قوم ، ایپ جس دشن سے بعنی زیادہ نفرت کرتی ہے،ای دشن سے اس کی قوم ،

ملت یا ملک کے آئین کو پال کرنے والا اس کا برترین غدار اور قائل کردن زونی ہوتا ہے لیکن وی شخص، ویش ملک کا سب سے بوا فیر خواہ اور دوست ہوتا ہے۔ ہم غلاموں کا ذکر کررہے تنے، ایک غلام، اللہ تعالی جل مجدہ اور اس کے مجبوب پاک گا، وین اسلام کا پاسبان، وین کا رکھوالا، شربیت اور شعائر اسلام کا پاسبان، وین کا رکھوالا، شربیت اور شعائر اسلام کا تاموں رسائت پر مر منے والا، ختم نبوت کا توخط کرنے والا، آئین پاکستان اور دستور اسلامی کی پاسداری کرنے والا، ملک وطت کے خلاف المحنے والد بر محل اور شعائر اسلامی کی پاسداری کرنے والا، ملک وطت کے خلاف المحنے والے بر موشوں کے دلوں کا سرور، علا ہے جن اور مشائح طت کے قلوب کی شعندک، مسلم بھائی اور بہوں کا بیادا بیادا موسوں کا میرو اور طت اسلامیہ کا امیرہ ہے اللہ کے اسلامیہ کا امیرہ ہے اللہ وی کا میرو اور طت اسلامیہ کا امیرہ ہے اللہ کے مار اسلامیہ کا امیرہ ہے اللہ وی کا میرو اور طت اسلامیہ کا امیرہ ہے اللہ کے خلاص کا میرو اور طت اسلامیہ کا امیرہ ہے اللہ کے خلاموں کا مرخل اور سالا اللکر ہے۔

دومرا غلام انگریز سامراخ اور ملکه و کورید کا غلام، اس کا پرورده، اس کا لگایا ہوا بودا، اس کے گلدست کا بچول، ان کی تاریخ کا درخشندہ ستارہ، طاخوت کا رکھوالا، سامراتی حکومت کا دفادار سپائی اور محافظ، برطانوی حکومت کو مہارا اور قائم کرنے والا، جہاد کو حرام قرار دینے والا، انگریز قوم کا ہیرو، ان کا غلام، اس کی اولا دان کی غلام، تا حیات غلام، ومسلمانوں کے دخمن ہندووں کا بھی سب سے معتمد ہتھیار، آئین پاکستان کو نہانے والا، اور پاکستان کی حکومت کا بخت اُلئے والا۔ نہائے والا، اور پاکستان کی حکومت کا بخت اُلئے والا۔

چند لوگ، اللہ کے بیارے لوگ، ٹی آخرائرال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استی وقی طور پر اگریزی حکومت کے علیہ مثاطر اور ہیروکی باتوں سے مثاثر ہوکر یا اپنے صالات سے مجدور بوکر مواد اعظم اور امت کی راہ سے گراہ ہو کے تقد وہ وقی طور پر امت کی راہ سے گراہ ہو کئے تقد وہ وقی طور پر مفلوج ہو گئے تقد اللہ وسلے تقد وہ وقی طور پر مفلوج ہو گئے تقد اللہ وسلے اللہ علیہ مفلوج ہو گئے تھے، اللہ اللہ علیہ مفلوج ہو گئے تھے، اللہ اللہ علیہ ماللہ علیہ کی اللہ تعالی ہو ہم سے تعلی اللہ علیہ معلی اللہ علیہ ہو ہم سے معلی اللہ علیہ ہو ہم سے معلوب معلی ہو ہم سے معلی ہو ہم سے معلوب معلوب معلی ہو ہم سے معلوب مع

ان گراہوں کی ،جنعیں اللہ تعالی دوبارہ صراط متنقیم پر لے آیا ہے، داستان سنے گا کہ انھوں نے اپنے دور گرائی میں اگریز سامراج کے فلاموں کو کس رنگ اور کس حال میں دیکھا؟ ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اور ان کو اگر ہز سامراج نے کس روپ میں مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے چیش کیا؟ بیاوگ جو ان کے مسابہ ہے ، جنھوں نے ان کے ساتھ کے مسابہ ہے ، جنھوں نے ان کے ساتھ کین دین کیا، بیکی وہ لوگ جی جو امل ' حقیقت' آپ کے سامنے بیان کر سکتے جیں کیونک ان لوگوں نے وہ لین دین کیا، بیکی وہ لوگ جی کے ان کے مسابہ کی ان کی تقریب کی دولوگ جی سب کھر کے لوگ جی اور کھر کا جیدوں کا واقف حال ہوتا ہے۔

میں دوغلاموں کا ذکر کررہا تھا، آپ بنو بی جھے کے کہ اگریز سامران کا سب سے وفادارادران کا بہترین غلام کہ جس کی بہترین غلامی پروہ فخر کر سکتے تے اور ان کی اولا واس وقت بھی انگریزوں، امریکیوں، ہندود کی اور بہودی صیبونیوں کی سب سے قائل فخر اور قابل احتماد غلام ہے اور جن کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر اس اس بین قائم ہے اور جن کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ابیب میں قائم ہے اور دنیا کے سب کا فر مکوں میں وہ بہودیوں کی طرح حدورجہ مراعات یافتہ ہیں، بلکہ پاکستان میں باوجود آئی باکتان کو پال کرنے کے، دہ ربوہ کے مالک ہیں جیسا کہ ہندوستان میں قائم دیا مراد انگریز کا سب سے بڑا غلام، آپ نے بیجیانا ہوگا، مرز اغلام قادیانی ہے۔

اور دوسرا غلام، جو الله تعالى اوراس كر حيوب باك اور ان كے غلاموں كا غلام ب، وہ غلام. آپ نے پيچانا ہوگا، محد مثن خالد ہے۔ محتر مثن خالد، تحفظ فتم نبوت كے حوالے سے امت مسلمه كا ورخشندہ ستارہ ہے، الله تعالى جل محدہ بحرمت سيدالانام، سرور تعلين، تا جدار كا كات، باعث فحليق مردوسرا، اس ستارے كو ماہ تابال بنا دے۔ (آ من فم آ من)

طالب دعا<sup>، ن</sup>اکاره ظائق مسکین **فیض الرحمان ع**فی حنه مرکزی امیرتحریک منهاج القرآن ( کیم رمضان المبارک 19-1418 مذبه طابق 31 ومبر 1997 م)



#### سارے رازیے نقاب

قا دیا شول کے ظاف قلمی جہاد میں معروف توجوانوں میں براور عزیز جناب محمد متین خالد کا نام کی تعارف کا محتاج نہیں۔ انھول نے اپنی شبانہ روز محنت و بے پناہ ریاضت، درد مندانہ غور و قریمیں مطالعہ محققانہ صلاحیتوں اور تحفظ فتم نبوت کے خداداد جذبے کی بدولت الی محققانہ کما بول کی تعنیف و ترتیب کی کہ بڑے بور محقق دوانشور حفرات رد قادیا نیت کے موضوع پر ان کی تحقیق کا دشوں کی داد دیے بغیر شدرہ سے ان کی حال ہی میں شاکع ہونے والی کتاب 'دجوت حاضر ہیں' و کھیکر آئی فوقی ہوئی کہ اپنی جذبات پر قابو پانا مشکل ہوگیا۔ بیرے خیال میں قادیا نیت کے پرفریب دعادی سے آگاتی کے لیے اپنی نوعیت کی بیمنفرد کتاب ہے، اس کتاب میں انھول نے قادیا نعول کے ایک ایک کفرکوان کی اپنی متند کتب سے چن جن جن کر ایک جگر کوان کی اپنی متند کتب سے چن جن جن کر دیا ہے اور ہر کفر کو تک و دعوی ستادیز می شہادتوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کی اس کتاب سے بلامبالغہ قادیا نیوں کے تمام مقائد و عزائم اور مرزا غلام احمد قادیائی کا سازشی کردار دوز دوش کی طرح کتاب سے بلامبالغہ قادیا نیوت کے کارکنوں نے لیے ایک بہترین بھیاری کی حقیت رکھتی ہے۔

جناب مین خالد قادیان سے بہترین نیش شام ہان کے عقائد وعلم الکلام سے بوری طرح آ گاہ اوران کے طریقہ واروات کو آجی طہرح جانے اور بھے جیں۔ انھوں نے بیضروری سمجا کہ قادیا نیوں کے تفرید مقائد سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی غلاظتوں ، ان کے قائدین کی اعدو فی برکرواری ، پرفریب و مکاراند رویے کا راز بھی فاش کیا جائے۔ ان کی تازہ کا وق ' قادیا نیت سے اسلام تک' اس سلملہ کی ایک کڑی ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کے اعرویو، مضامین اور گفتگو شامل ہے جو پہلے قادیانی سے بلکہ ان میں سے کی صفرات، قادیانی تنظیم میں اعلی انتظامی عہدوں پر قائز تھے۔ مران کی صالح فطرت قادیانی سحائرے کے بدیودار وقائل نفرت ماحول سے نیاہ نہ کرسکی۔ ان کی حق پہند طبیعت نے زہر فطرت قادیانی سحائل کو قد کہنے سے انکار کردیا اور بیاسلام کی آغوش میں آگئے۔ کھر کے بیجیدی، قادیانی قصر غلاظت میں کہنا کی وقت کی بہت یو میں اس کے مملی کردار بھی رہے کہنا ہوں ہی جی اور ان میں سے گی اس کے مملی کردار بھی رہے جی سے بیا دیا ہوں ان کے مرکم کی باس کے مملی کو بیت بر بہلو سے ممل طور جی سے نہا م پر جومقدی فریب، انسانوں کو ویے جاتے دے دے، بیلوگ ان کے ہر بہلو سے ممل طور بیلوگ ان کے ہر بہلو سے ممل طور بیلوں ہیں۔ انسانوں کو دیے جاتے دے، بیلوگ ان کے ہر بہلو سے محل طور بیلوں کی بہت بری صفرورت تھی۔ خدا بھلا

کے جین خالد کا کہ اِنموں نے اس خرورت کو صول کیا اور یہ کتاب معرض وجود یں آگئی، جے دیکہ کر بیل ہے جد خوتی و انبساط محسول کر دہا ہوں۔ بھے اس کونا کول خوبیوں کے مالک لوجوان پر فخر ہے جس کی مسلسل سنگ ہارٹی نے قلد قادیا دیت بیل اتن وراڈیں ڈال دی ہیں کہ اب وہ زیمن ایاں ہوتا دکھائی ویتا ہے۔ اس کی تاذہ کاوش جہال بہت سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرے گی، وہاں بیا بعض نام نہاد دانٹوروں کی چیم کشائی کے لیے کافی ہوگی، جو اب بھی قادیا نعول سے حسن عن دی سے جین کوئلہ بدانکا، کمر کے جد ہول کے جار کا وجرا کے جد ہول کا وجرا کے جد ہول کا وجرا دور سے بیل کا وجرا دور سے بیل مخال کی اور اور دور سے بیل عمل خالوں کو ایک اور اور دور سے بیل عمل خالوں کو شکار کی اور داور سے بیل عمل خالوں کو شکارا کیا ہے۔

جھے آمید ہے کہ ان کی بیتازہ کتاب بھی علی ملتوں میں زیردست پذیرائی حاصل کرے گی۔ اللہ تعالی ان کے علم جمل میں برکت نعیب فرمائے۔ (آمین)

طالب دعا (مولانا) **الله وسمايا** ايدُيمُ ، مغت روزه ' <sup>دخ</sup>تم نبوت' ایمُزیش ( کراچی ) دفتر مرکز بي عالی مجلس تخط<sup>ون</sup>م نبرت، ملان



# حى على الفلاح

ایمان کی دولت انبان کی سب ہے لیتی متارع ہاور یہ مرف اور مرف الله تعالی کی صطا کردہ ہے۔ یہ دولت مرف انبی خوش نصیبوں کو بیٹی جاتی ہے جن کی نگاہیں روش اور خمیر پاک ہوں، جن کے دل اطاعت اور فرما نبردادی کے جذبات ہے لیریز ہوں، چر تی کو پیچائے اور اظامی کے ساتھ انکی ہم ان مول دولت نصیب ہوجائے اور یہ جائی میں سرگرداں ہوں۔ یہ بی خوش ہو جائے۔ دراسل جوشی الله تعالی کے آخری رسول بہت می بیختی ہے کہ کوئی انبان اس نور سے عروم ہو جائے۔ دراسل جوشی الله تعالی کے آخری رسول محرے ہم مصطفیٰ بھی ہے کہ کوئی انبان اس نور سے عروم ہو جائے۔ دراسل جوشی الله تعالی کے آخری رسول جاتا ہے، اس کے ایمان کی بھی ہم بیشہ سرسز و شاواب رہتی ہے۔ اس اس کے بیکس جوشی حصرے محمطفیٰ بھی ہے۔ ایمان کی بھی خوش الله بین کی اتفاہ مجرائیوں بی مصطفیٰ بھی ہے ایمان کی بھی خوش دور ہو بالشہ "اس السائلین" کی اتفاہ مجرائیوں بی مصطفیٰ بھی ہے اور اس کے ایمان کی بھی خوال رسیدہ ہوجاتی ہے۔ سب بی وجہ ہے کہ وست قدرت کے بیمان در بیمان شاہکار حضور ہی کریم بھی ہے۔ "لا محدود اور غیر شروط محبت" نے حضرت الایکر "کو "دمدین مشل اور بیمان کی اور بیمان کی بھی فی اور بیمان کی اسل کی در سے کہ دست قدرت کے بیمان در بیمان کی اور بیمان کی بیمان کی بیمان اللہ علیہ وآلے والے سوچی بھی اور بیمان کی مسل اور کی در اور بیمان کی در بوجائے۔ اسلام اور حضور خواش کی تو بین پر رکی گئی تا کہ سلمانوں کا رشتہ اپنے" " بی اس خاتم انتین حضرت محرت محمطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلے وسلم کی تو بین پر رکی گئی تا کہ سلمانوں کا رشتہ اپنے" " بی " کی شور بیا کے۔ اس خواس کے۔ کو در بوجائے۔

محیم الامت معرت علام تھے اقبال، قادیا نیول کے شان دسالت کی کفریہ، کمتا خانداور تو بین آمیزرویہ کے بارے کی فرماتے ہیں:

"دہمیں قادیانوں کی عکت علی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کرویہ کو راموش البیل کرنا چاہید بائی تحریک (مرزا غلام احمد قادیاتی) نے ملت اسلامیہ کوسڑے ہوئے دورہ سے اورائی مقلدین کو ہوئے دورہ سے اورائی مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھے سے اجتناب کا تھم ویا تھا۔ علاوہ بریں ان کا بنیادی اصولوں ( محتم نیوت) سے الکار، اپنی جاحت کا نیانام (احمدی)، مسلمانوں بنیادی اصولوں ( محتم نیوت) سے الکار، اپنی جاحت کا نیانام (احمدی)، مسلمانوں

کی تیام نماز سے قطع تعلق، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ اورانسب سے بڑھ کریداعلان کردنیائے اسلام کافر ہے، بیتمام امور قادیا غول كى عليمرگى ير دال بين بكد دافته يه ب كدوه اسلام س اس كبين دور بين، جتے سکھ، ہندوؤں سے، کوتک سکھ ہندوؤں سے باہی شادیاں کرتے ہیں۔اگرچہ وه بعددوس ش بوجانيس كرت ..... " دوكى غايي تركيك كى اصل ردح ايك دن عل نمایاں نیس ہو جاتی۔ اچھی طرح فاہر ہونے کے لیے برسوں جاہئی۔ تحریک کے دو گروہوں (قادیانی گروپ، لا موری گروپ) کے باہمی نزاعات اس امر پر شاہدیں کہ خودان لوگوں کو جو بانی تحریک کے ساتھ ذاتی رابطر کھتے تھے،معلوم نہ ف كرتريك آ كے جل كركس داست يريز جائے گى؟ ذاتى طور يريس اس تحريك ے اس وقت بزار ہوا تھا۔ جب ایک تی نوت ..... بانی اسلام کی نوت سے اعلیٰ تر نیوت ..... کا دعوی کیا میا اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بعد على بدينراري بغادت کی حد تک بھی گئ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اینے کانوں سے آ تخفرت كم معلن نازيا كلات كتب سادددند برسي بيل، كل سي بيانا جاتا ہے۔ اگر مرے موجودہ رویہ عمل کوئی تناقش ہے توبید ایک زعرہ اور سوچے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکے۔ بقول ایرس مرف پھراہے آب كونيل جمثلا كينته"

قادیاندں کے مفرید مقائد کی بنا پر پاکتان کی نتیب پارلیمنٹ نے قادیاتی جماعت کے دونوں گروپوں کے مریداہوں پر 13 روز کی جرح کے بعد انھیں متفقہ طور پر غیرمسلم اقلیت قرار دے دیا۔

1993ء میں سپریم کورٹ کے فل نگانے اپنے متعقد فیصلہ میں قادیانیوں کی شان رسالت میں مستاجیوں کونقل کرنے کے بعدایے متعقد فیصلہ میں لکھا:

> جہاں تک رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کالنعلق ہے، مسلمانوں کو ہرایت کی گئی ہے:

> " برسلمان کے لیے جس کا ایمان پنتہ ہو، گازم ہے کہ وہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ والدین الدونیا کی برمحوب ترین شے سے دا کہ وسلم کے ساتھ است الایمان ، والدین اور دنیا کی برمحوب ترین شے سے بدو کر بیار کر ۔ " ( فیج تفادی کماب الایمان ، باب حب الرسول من الایمان ) کیا الیما صورت بی کوئی کی سلمان کو مورد الزام تظیم اسکتا ہے اگر وہ ایما تو بین آ میزمواد جیسا کہ مرزا غلام احد قادیاتی نے شخص کیا ہے سفتے، پر سفت یا دیکھنے کے آمید مواد جیسا کہ مرزا غلام احد قادیاتی نے شخص کیا ہے سفتے، پر سفت یا دیکھنے کے

بعدائة آب يرقاد ندرك سكى .... انظاميرى طرف عديا قالونا شعار اسلام (كلمطيب اذان، قرآنى آيات وغيره) كالعلائية اظهار كرف يا أهي يديف ك اجازت دے دی جائے تو بیاقدام اس کی شکل میں ایک اور" رشوی " حجائق كرف كح حزادف موكاكيا ال صورت عن انظاميه ال كي جان، مال اور آزادی کے تحظ کی حانت دے سکتی ہے اور اگر دے سکتی ہے تو س قیت ب فرید برآ ل اگر گلیول یا جائے عام پرجلوس فکالنے یا جلس کرنے کی اجازت دی جائے و یہ خانہ جگل کی اجازت دینے کے بمایہ ہے۔ یکف قیاس آ مائی دیس، حیکا مائی می بار باایا موچکا ہے اور بھاری جانی و مال تضان کے بعد اس برقابد پایا گیا۔ ردمل بر موتا ہے کہ جب کوئی احمدی یا قادیانی سرعام کی لیے کارڈ، ای یا پسر پکلے کی نمائش کرتا ہے، یا اے دیوار یا نمائش درواز ، یا جنڈیوں پر اکستا ہے یا دوسرے شعار اسلامی کا استعمال کرتا یا آمیں پاستا ہے تو ساعلاندرسول اکرمسلی الشدعلية وآلبدوسلم كے نام نامى كى بر ترشى اور دوسرے انبياء كرام كے اسات گرای کی قوین کے ساتھ ساتھ مرزا ساحب کا مرجدادنیا کرنے کے مترادف ب،جس سے مسلمانوں کا مشتول مونا اور طیش میں آنا ایک فطری بات ہے اور ب چرامن عامد کوفراب کرنے کاموجب بن عجق ہے،جس کے نتیجہ اس جان و مال کا نغسان ہوسکتا ہے۔"

(S.C.M.R August 1993)

نومبر 1997ء میں شائع ہونے والی اپنی کتاب " شموت حاضر بیل" کے شروع میں دنیا کے تمام قادیانعوں کوچین کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ:

" یہ کتاب اپنے اعد قادیانی خدہب کے بانیء آنجمانی مرزا غلام اجر قادیانی، اس کے بیٹوں، اس کے بام نہاد ظفا اور دیگر قادیا نموں کی متنو تصانف اور اخبارات و رسائل کی قائل احرّاض اور کفریہ عبارتوں کی تھی نفول لیے ہوئے ہے۔ قادیانی جرائم کے بیٹوت استے واضح ہیں کہ دنیا کی کی بھی عدالت میں ان تھی دستاویزات کی صدالت کو جینے کرناکی بھی قادیانی کے لیے ممکن جیس میں ہے۔ ہم اس کتاب می دورج تمام حوالوں اور تھی نقول کی صدالت کی ذمہ داری تجول کرتے ہیں اور قادیانی عمامت کے سریماہ مرزا طاہر احرسمیت دنیا کے تمام حادیانیوں (جمول لا ہوں کی کروں کی کرائس کم مرجود، کوئی بھی (جمول لا ہوں کی کروپ) کو چینے کرتے ہیں کہ اگر اس کم ب مرجود، کوئی بھی

عَس فِيرِحْيَقَ ہو، يا أيك بمى حوالہ من گفرت إيا جائے، تو ہم اس كے ليے ہرتم كى مرا پانے كے اليے ہرتم كى مرا پانے كے ليے تار بيں! بصورت ويكر أخيس ضد اور بث دحرى چموز كرآ خرت كى فكر كرتے ہوئے اسلام كى آ خوش ميں آ جانا جا ہے۔ ہے كى قاديانى ميں جرأت جو ہمارے اس چينے كو تجول كرے؟"

الله تعالی کے فعل و کرم ہے آئے تک قادیانی جماعت کے موجودہ مریراہ مرزامسروراجرسیت
دنیا کے کی قادیانی نے اس کتاب میں موجود اپنی ان کفریتر کریوں میں سے کی ایک کو بھی چیئے نہیں کیا۔ کویا
انھیں اس کا اعتراف ہے۔ لیکن جھے یہ بیان کرتے ہوئے بے صدخوثی و مسرت ہوری ہے کہ اس کتاب
کے مطالعہ کے بعد کئی قادیائی حضرات قادیا نہت سے تائب ہو کر اسلام کی آغوش میں آ رہے ہیں۔ میں اس
کے اپنے رب کا دل کی اتفاہ مجرا میوں سے شکر کر اربوں کہ جس مقصد کے لیے یہ کتاب تیار کی کئی تنی، وہ
مقصد اورا ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جھے اس محاذیر کام کرنے کی مزید تو فتی بخشے۔ آمین۔

مایہ نازمنسرقرآن این کیڑنے فالقی السحوۃ سبجدین (لی بجدے میں کرے جادوگر)
(الشحراء 46) کی تغییر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرعون کے جادوگر جو موی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے
آئے تھے، معنرت موی علیہ السلام کے عصا کا مجوہ و کھے کر بجدے میں کر کے اور بجدے ہاں وقت سر
اٹھایا جب جنت، دوز خ اور عذاب و لواب و کھولیا۔ ان جادوگروں نے موت کو بخوش افتیار کرنے کا اعلان
کیا کیونکہ جب جنت اور دوز خ کا مشاہدہ ہوجائے تو و دنیا کی ہرسزا اس کے سامنے بیج نظر آتی ہے۔ منسرین
یہ بھی کھتے ہیں کہ جادوگروں نے صفرت مولی علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے ان سے بدریافت کیا کہ وہ
ابنام جوہ پہلے ظاہر فرما کیں گے یا ہم اپنی رسیوں کو پہلے ڈالین، لہذا اس ادار، ان کی وجہ سے آمیں ایمان کی
دولت نصیب ہوئی، کیکن چونکہ جادوگر آئی جیشہر کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہوگے تھے تو اس بے ادبی پ
ان کے ہاتھ اور یاؤں کاٹ دیے گئے۔

یہاں بھی قادیا نے وں گی شان رسالت میں مسلسل تو بین اور اس پر امرار کی وجہ ہے، مزاکے طور پران سے ایمان اور ہدایت کا نور چین لیا حمیا اور انھیں ''از کی لعنتوں'' کا مستق بنا دیا حمیا اسلیکن بعض سعید روحوں کے مالک جنھیں قادیا نیت کی اصل حقیقت کاعلم نہ تھا اور وہ ایک سازش کے تحت قادیا نیت کے چنگل میں بھی بھنس گئے، قاویا نیت کی کفرید عبارات پر پریشان رہے ، اپنے ماحول کو ایک اسلامی معاشرہ سے بالکل برعس پاتے ، اپنے ضمیر کی عدالت سے فیعلہ کرتے ، حق کی حاش میں دن رات تڑ پے اور اللہ تعالی کے حضور برعس پاتے ، الی کا مال کی معافی ما تھے ، گرگڑ اتے اور روتے ، شان کر کی نے آ تھوں سے بہنے والے ندامت کے اس ان کی موزل ' کو' موتول' کو در ایمان سے ان کی اور ان کے دلوں کا تزکیہ کر کے لور ایمان سے ان کی دھو کو کون بدل دیا۔

زیر نظر کتاب ایسے ہی خوش بخت اور فرخدہ اقبال اوگوں کی ایمان افروز واستانوں ہے مرین ہے جو قادیا نیت سے تائب ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر شاہراہ ایمان پرگامزن ہوئے۔ یہ حضرات اپنے ماحول میں جن کیفیتوں سے دوجار ہوئے، اسے انھوں نے حساس دل کے ساتھ آتم بند کیا۔ یہ "تحریرین" دراصل قادیا نیت کی اصل" تصویرین" ہیں جو ان کے بیدار دل اور روشن آنکھوں نے قرطاس پر اتاری ہیں۔ اس کا مطالعہ ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے خصوصاً قادیا نیوں سے میری درومنداندا کیل ہے کہ وہ ضدہ ہت دھری اور تعصب کی عینک اتار کرائے سابقہ ہمائیوں کی ان تحریروں کو ضرور پڑھیں ۔۔۔۔ فور کریں ۔۔۔۔ اور صدق ول سے اللہ توائی ہے اپنی ہواہت کی دعا مائیس ۔۔۔۔ اس کا ماللہ اس کے صفو و کرم کا سمندر غیر محدود ہے۔ ان شاہ اللہ ان سے اللہ قابل کا بت کریں ۔۔۔۔ اللہ اللہ اگر صادق ہو تو انسان مزل پر بی تی جا تا ہے!

جھے اس کتاب کے بارے میں قارئین کی آراہ اور مغید مشوروں کا شدت سے انتظار رہے گا۔

محمرتنين خالد





جو خف سچائی کی حفاظت کی خاطر قدم نہیں اُٹھا تا 'وہ سچائی کا انکار کرتا ہے۔



#### مولانا لال حسين اختر"

#### من الظلمات إلى النور

مناظر اسلام مولا تا لال حسين اخر " كا دجود قادیانیت کے لیے تاذیاند خداو شدی تفا- آپ نے نسف معدی خدمت اسلام اور تحفظ تم نبوت علی کا مقدی فریعند مرانجام دیا۔ اندرون و پرون کمک آپ کی خدمات جلیا کا ایک زماند مخرق نے ہے۔ ان گرانقد خدمات جی کیم الامت مولا تا اشرف علی تحافی تی فی فی فی تی بی خدمات الاسلام مولا تا سید افورشاہ مخری تی دعا ہیں مریزی اور حدرت الاسلام مولا تا سید مطاء الله شاہ مخاری کی دعا تحی مریزی کی دعا تحی مریزی کی دعا تحی مریزی اور حدرت مولا تا اجر علی لا جوری کی دعا تحی مریزی اور حدرت خراج پی کران خیر مخرت مولا تا اجر علی لا جوری نے ایک مناظرہ می مولا تا لال خدین اخر" کوند مرف اپنا تمان مولا تا مروزی کا مدت جا دی گر دکلست کو ای گئی و دکلست کو ای گئی دو تا می مولا تا لال حدین اخر" اور آپ کے گرائی قدر دفتاء مرحوجین کا مدت جاریہ عالی مجلی شخط تن نوت ہے۔ جب تک اس جماعت کے خدام و دمنا کا در تیا کے کی جمی حصہ می مرکزی فتم نوت کی مرکز بی کریں گے، ان حضرات کی معدی ادوا کو برا برقواب و تسکین عاصل ہوتی دے گر سے اور قادیا نیت تکی کہائی ان کی زبانی سنے! مشرف بدا ملام ہو ہے۔ مولا تا کے اس تحول اسلام کی دلچیپ اور قادیا نیت تکن کہائی ان کی زبانی سنے!

تصد مختر" كا قول اطلاق پذر بوتا ہے۔ جس كا نام نام اور اسم كراى حضرت سيدنا و مولانا فير مصلفى صلى الله عليه و آله وسلم ہے۔ گذر بول كو شہنشاہ بنانے والے، كرا ہان عالم كو راہ راست و كھانے والے، كراہ كا الله انسانوں كو پاك كر كے خدائے قد وس كى بارگاہ معلى تك پہنچائے والے حضورى جيں۔ الله تعالى كے فشل اور حضرت نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے مقدس قدموں كے فقيل ايك عاص بندہ، ايك كرا فسان ، جو مقدس الله على الله على بندہ، ايك كرا فسال الله يو تبده من بارتا رہاء آج ايك برنور عالم اور وثنى كى دنيا بھى واضل بوتا ہے۔ ذالك فعنسل الله يو تبده من يشدة ،

میری ذہبی زندگی کا آ فاز تحریک ظافت کا مربون منت ہے۔ ش اور پنٹل کائی لا ہور ش تھیم حاصل کررہا تھا۔ انھیں ایام ش تحریک ظافت شرد گی ہوئی۔ علائے کرام نے نعمی تقرآ نی کی رو سے حکومت کی درسگا ہوں کے بایکاٹ کا فتوئی دے دیا تھا۔ اس لیے بیس نے اس فتوئی کی پیمیل بیس کائے کو خیر باد کہا اور اپنے وطن بالوف دھم کوٹ رعماوا شلع کورواسپور کو چل دیا۔ جھے اپی بے مائیگی اور بہت ہمتی کا پورا بورا احساس تھا۔ میری تا قابلیت بھی میرے ملم بھی تھی لیکن ایک فواہش تھی جو دل بیں چکھیاں لے ری تھی۔ ایک آرز دھی جو نچائیس بیٹھنے دیتی تھی۔ ایک اربان تھا کہ جس نے معمور کا دل کوزیر وزیر کررکھا تھا۔ صرت تھی تو بھی آئی تو بھی آئی ہو بھی ایک اس بیارے اسلام کی، خدمت کروں۔ عقل نے لاکھ سمجمایا، دوستوں اور دشتہ داروں نے قیدو بھی کا خوف دلایا لیکن بیس نے کسی کی ایک ند مائی اور کی شاعر کے مشہور ومعروف شھر ۔۔۔

ول اب تو ع<sup>و</sup>ق کے دریا بی والا توکلت علی الله <sup>\*</sup> تعالٰی

کا ورد کرتے ہوئے خلافت کیٹی ٹی اپنا نام درج کروا دیا۔ آٹھ تو ماہ صلح کورواسپور بی خلافت کیٹی بٹالہ کے زیر ہوایات آ زیری کام کرتا دہا۔ سارے صلح کا دورہ کیا اور پورے زورے خلافت کے اغراض و مقاصدی تیلغ کی۔ میری سرگری اور جہور کی بیداری نے حکام کی طبح انقام کیرکو شتنول کردیا۔ آخر جھے پر گورداسپور بی حکومت کے خلاف منافرت تیمیلانے کا الزام عائد کر کے میری بین تقریروں کی بنا پر مقدمہ چا دیا گیا۔ عدالت نے چھ سرسری پیشیوں کے بعد جھے ایک سال قد کا تھم سنایا۔ ایک سال اور بیس دن کی طویل مدت گورداسپور جیل بی گراری۔ رہائی سے کچھ ومرمہ پہلے جیل بیس کی تھے اخبارات کے جس دن کی طویل مدت گورداسپور جیل بیس کر اری۔ رہائی سے کچھ ومرمہ پہلے جیل بیس کی تھے اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا کہ سوائی شروحانداور آ رہائی نے فتھ ارتداد کا علم بلند کردیا ہے اور شدمی کی تحریک ہوت کے بعد بیس زور شور سے جاری کی گئی ہے۔ جیل سے رہا ہوتے ہی گرد و چیش کے طالات کا اندازہ کرنے کے بعد بیس نے فیصلہ کرلیا کہ جھے آ رہائی اور شدمی کی تحریک کے مقابلہ پر تیلئ اسلام کا کام کرنا چا ہے۔ انھیں ایام شروع کے۔ انھوں نے میرے سامنے اپنی جماعت کے تیلئی کارنا موں کو شری کے طالات کا کام کرنا چا ہے۔ انھیں ایام شروع کی مقابلہ پر تیلئ جاسات کا کام کرنا چا ہے۔ انھیں ایام

نہاے ہی مبافقہ سے بیان کیا اور مرز اصاحب آنجمانی کی خدمات اسلامی کے بڑھ چڑھ کر افسانے سناتے اور کہا کہ ہماری جماعت کے وی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ مرز اصاحب کی نبوت نہیں ہمیوٹ ہولی نبوت منبوب کیا ہے، انھوں نے مرز اصاحب کے متعلق جمیوٹ ہولا ہے اور بہتان طرازی و افتر او پردازی سے کام لیا ہے۔ ایپ اس بیان کو درست ثابت کرنے کے لیے مرز اصاحب کی ابتدائی کمایوں سے چھوالے بھی پڑھ کر سنائے جن جس مرز اصاحب نے مدی نبوت کو کافر، وجال اور دائر و اسلام سے خارج کھیا ہے۔ چوکھ مرز ائی فد جب کے متعلق میرا مطافعہ صفر کے برا ہمیانی اور مرز اصاحب کی مجدویت و برا ہمیانی اس لیے جس تبلیغ اسلام کے نام پر ان کے دام ترویر جس مجن کی اور مرز اصاحب کی مجدویت و مبدویت کا چسند اپنے اس داخل ہوا۔ بیعت کرنے کے بعد المجمن کے بعد بحثیت ایک کامیاب مبلغ کے مبدوی وار ویدوں وفیرہ کا مطافعہ کیا۔ مدت معید شرک کورس شم کرنے کے بعد بحثیت ایک کامیاب مبلغ کے بیجھے تبلیغ واشاعت کے کام پر لگا دیا حمیا۔ اس دوران، جس نہمرف مبلغ اور مناظری کے فرائش سرانجام و بنا کہ کیکرٹری احمد برایوی ایش، ایڈ پیڑ اخبار "بیغام مبلی اور دیموں کی فرائش سرانجام و بنا فرائی تھرمال کے بوری جافظائی ورگوری کے دردادانہ عہدوں پر بھی فرائر کی ایش واشاعت کے تام بوری جافظائی ورگوری کے ماتھ مرز ائی مقائد کی تبلیغ واشاعت کرتا ہا۔

1931ء کے وسط میں، میں نے کے بعد دیگرے متعدد خواب دیکھے جن میں مرزا قادیاتی کی است کھناوئی شکا دیکھا۔ میں یہ خواب مرزائیوں سے بیان نہ کرسکا تھا کیونکہ اگر انھیں یہ خواب سنائے جاتے تو مجھے کہتے کہ یہ شیطانی خواب ہیں۔ نہ بی کسی مسلمان کو یہ خواب بنا سکا تھا کیونکہ اگر انھیں یہ خواب سنائے جاتے تو وہ کہتے کہ مرزا غلام احمد اپنے تمام دعاوی میں مجموعا ہے۔ مرزائیت سے قوبہ کر لیجے۔ میری حالت بیٹی ہے۔

دو گوند رنج و عذاب است جان مجنول را \*بلائے فرفت لیل و محبت لیل

فواب

اگرچہ پہلے بھی مرزا غلام احمر کے بعض''الہابات'' اور اس کی چند'' پیٹکوئیاں'' میرے دل بیں کانے کی طرح محکمی تھیں، لیکن حسن عقیدت اور غلومجت کی طاقتیں ان خیالات کوفورا دبا و پی تھیں اور ول کو تملی وے دیتا تھا کہ مرزا نبی تو نہیں کہ جس کے تمام ارشادات سجے ہوں۔

ان خواہوں کی کٹرت سے متاثر ہوکر میں نے فور و فکر کیا کہ مو ہماری خواہوں پر دین کا مدار نہیں اور نہ ہوکہ میں ہے۔ آخر میں نے فیملہ کیا کہ مرز اخلام اخر تاویا فی محبت اور عداوت وونوں کو بالائے طاق رکھ کر اور ان سے مرف نظر کرتے ہوئے مرز اغلام اخر تاویا فی کہ کو تھیات کی کموٹی پر پر کھنا جا ہیں۔

فدائے واحد وقد وی کو حاظر و ناظر بھتے ہوئے ساملان کردینا اپنا فرض بھتا ہوں کہ ش نے مرزا قلام احمد کی مجت اور عداوت کو چوز کر اور خانی الذہن ہو کر مرزا کی اپنی مشہور تقنیفات اور قادیانی و الاہوری ہر دوفر این کی چیدہ چیدہ کی ایون کو جو مرزا کے دعاوی کی تائید ش کھی گی تھیں، چہ او کے عرصہ ش نظر خائر سے بطور ایک مختق پڑھا اور علاء اسلام کی تردید مرزائیت کے سلسلہ بھی چھوکتا بی مطالعہ کیں۔ حقیقت سے ہے کہ بھتا زیادہ بھی نے مطالعہ کیا، اتا ہی مرزائیت کا گذب بھی پرواضح ہوتا گیا۔ بیاں تک کہ مجمد یقین کالی ہو گیا کہ مرزا قادیانی اسے دھوئی الہام، محدویت، میجیت، نیوت دغیرہ بھی منظری تھا۔ بھی اس نتیج پر پہنچا کہ حضور رسائت ما ب ملی اللہ علیہ والے کہ ایک ترفید الدیم کی ہیں۔ صفرت کی علیہ المام آسان پر ایس تھے ہی ہیں۔ صفرت کی علیہ المام آسان پر ایس تھے ہی ہیں۔ صفرت کی علیہ المام آسان پر ایس جو تی ہیں۔ دو تیا مت سے پہلے ہاری دنیا بھی والیہ کی جی ۔ دو تیا مت سے پہلے ہاری دنیا بھی والیہ کو رہنے الدیم آخری نمی کے ۔

حیرے رغوں پہ سادے کمل کے اسراد دین ساتی موا طم الحین ساتی الحین ساتی الحین ساتی الحین ساتی

اب بھرے لیے ایک نہایت حکل کا مامنا تھا۔ ایک طرف طادمت تھی۔ بھیست ایک کا مہاب سلغ و
ادکان اور افراد ہمامت ہے آئے سال کے دیریند اور خودگوار تعلقات تھے۔ بھیست ایک کا مہاب سلغ و
مناظر بھامت بھی رسوخ حاصل تھا۔ لیکن جب دوسری طرف مرزا غلام اس کے مقائد قرآن جمید اور
امادے صحر کے بالگل الف و کیکا تھا، ان کے البامات اور پیٹ کوئیوں کی دجمیاں فضائے آ سائی بھی الرآ
ہوئی نظرا تی تھیں اور تیامت کے دن ان مقائد پاطلہ کی باز برس کا قشرا تھوں کے سامنے آ باتا تو بھی
لزہ برا تمام ہو جاتا تھا۔ ایک طرف جی طاور دوسری طرف باطل یہ ایک طرف تارکی تھی اور دوسری طرف
مشعل فور آیک طرف معتول تخواہ کی طازمت اور آٹھ سال کے دوستانہ تعلقات سے اور دوسری طرف
دولت ایمان کین ساتھ دندی حشکات اور معمائی کا سامنا۔ آخر بھی نے تھی فیصلہ کرایا کہ جاہے بڑا دہا
معائد کا خالجہ افعائی پڑی، آٹھیں بخودی مدالت کروں کا کینگہ جی کے احتیار کرنے دالوں کو بھیٹہ تکالیف و

مدافت کے لیے کر جان جاتی ہے تو جانے دو
معیت پر معیت سر پر آتی ہے تو آنے دو
چنانچہ پی اکٹلبارآ کھوں اور کفر وار تداوے پشیان اور کرنے ہوئے دل سے اپنے رہم وکر کم
خداوی قد وس کے صفور کفر مرزائیت سے تائب ہو کیا۔ تو برکے بعد دل کی و نیا ہی بدل پیک تھی ۔
صیان ما و رحمت پروردگار ما
ایس را نبائے است نہ آل را نبائے

مر فرورجم بالك!

عصیاں سے مجمی ہم نے کنارا نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہم کی بہت کی تدبیر لیکن تری رحست نے محوارا نہ کیا العصد للّٰہ الذی حلیا لھذا وما کتا لنھندی لولا ان حدنا اللّٰہ

(الافراف: 43)

الله تعالى كالا انتها احمان وشكر بهجس في بم كويهال تك يبيجايا اوراكر الله تعالى بمي بال الله عمل الله عمل الله مي بركز راه راست باف واسل نستهد دلك فضل الله مد من مشاء.

یارب تو کریی و رسول تو کریم صد هکر که مستیم میان دو کریم

میں نے کیم جنوری 1932 م کو داحمہ یہ انجمن 'کا بورکی ملازمت سے استعفیٰ وے ویا جو 26 جنوری کومنظور کرایا حمیا۔

ترك مرزائيت كااعلان

1932ء کے ابتداء میں اگریز اور ڈوگرہ حکومت کے خلاف تر کیک تھیرا انہائی عروج تک پہنے گئی تھی۔ مجلس اتراد اسلام کے ایک درجن سے زائد مجاہد ہی تشہید ہو چکے تھے۔ مجلس کے تمام راہنما اور چاہئی تھی۔ ہاں ازر مرفروش رضا کارجیل خانوں میں محبوس تھے۔ برطانوی حکومت نے عام اجتماعات پر پابندی عائد کر رکمی تھی۔ حالات کی مرازگار ہوئے اور پابندیاں فتم ہوئیں تو احباب کی طرف سے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا۔ قد آ دم اشتہار شائع کیے گئے گئے کہ ''آ مئی 1932ء بعد نمازعشاء باغ پیرون موچی دروازہ لاہور جلسہ عام منعقد ہوگا جس میں مولانا لال حسین اخر ، جن کی تعلیم برمرزائیل نے پہاس ہزار سے زائدرو پید خرج کیا تھا، اور وہ بماعت مرزائیدل ہور یہ کے مشہور میلغ مناظر تھے، ترک مرزائیت کا اعلان کریں کے اور ترک مرزائید کا اعلان کریں گے۔ ان کی تقریر کے بعد مرزائیوں کے نمائندہ کو موال و جواب کے لیے وقت و یا جائے گا۔''

اندرون شهراور بیرون شهر منادی کی گئی۔ بعد نماز عشاء کم از کم تمیں بڑار کے جُمع میں، میں نے "
"" کر مرزائیت" کے موضوع پر تین محفظ تقریر کی۔ شیع کے بالقامل مرزائی سلفین ومناظرین کے لیے میز
اور کرسیاں رکھی تی تھیں۔ میری تقریر کے بعد صاحب صدر نے اعلان کیا کہ حسب وعدہ مرزائی صاحبان کو
مولانا لال حسین صاحب اختر کی تقریر پر سوال و جواب کے لیے وقت دیا جاتا ہے تاکہ حاضرین، مرزائیت

کے صدق و کذب کا اندازہ لگا سکیں۔ لاہوری اور قادیانی مرزائیوں کے میلغ و مناظر موجود تنے لیکن کی کو ہمت وجراکت نہ ہوئی کہ وہ میرے مقابلہ ہیں آ سمیں۔ صاحب صدر کی وعا کے بعد اجلاس پرخواست ہوا۔ لا میلج اور قا تلانہ حملے

اس عظیم الثان جلیے اور مرزائیت کی فکست کی روداد اخیارات میں شاکع ہوئی تو ملک کے طول و عرض سے مجھے تقریر کے لیے دعوتوں کا لگا تارسلسلہ شروع ہو گیا۔ مختلف شہروں اور قصبات میں میری بیدوں تقريرين اورمرز ائول سے پانچ چونهايت كامياب مناظر يهوئ-ان ايام عن او چىمىجدا تدرون بھائى دروازہ لا مور کے بالتائل میرا قیام تھا۔ بیری تقریوں اور مناظروں کی کامیابی سے متاثر موکر مرزائیوں کے ایک وفد نے جھوسے میرے مکان پر طاقات کی اور مجھے کہا کہ آپ نے اپنی تحقیق کی بنام پر''احمدیت'' ترک کردی ہے۔آپ کے موجودہ عقائد کے متعلق ہم آپ سے پھی جیس کتے۔ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ آ پ کی تقریریں اور مناظرے ہارے لیے نا قابل برداشت ہیں۔ہمیں علم ہے کہ سوائے تقریروں اور مناظروں کے، آپ کی مانی آمدن کا اور کوئی ذر بعید میں۔ جماعت احمد بیرآپ کو پندرہ ہزار روپے کی پلیکش كرتى ہے۔ آپ ہم سے برقم لے ليں۔اس سے جزل مرچنٹ يا كيڑے كا كاروبار شروع كرليس اور ہميں اعنام لکے ویں کہ شی بندرہ سال تک احمدیت کے خلاف نہ کوئی تقریر کروں گا اور نہ تی کوئی تحریر یا بیان شائع کروں گا۔ اگر اس معاہدہ کی خلاف ورزی کروں تو جماعت احمد بیکوتمیں ہزار روپیہ ہر جانہ اوا کروں گا۔ بیہ مجى كها كماحمديت كى رويدكوكى اليا فرض تيس جس كيانيرآب مسلمان نيس روسكة حنفور، الل حديثون اورشیوں میں ہزاروں علاء ایسے ہیں جواحدیت کی تروید ہیں گرتے۔ اگر وو تردید احمدیت کے بغیر مسلمان رہ کتے ہیں تو آ ب بھی مسلمان رہ سکتے ہیں۔ پس نے جوابا کہا کہ آپ صاحبان کوبیہ مت کیسے ہوئی کہ جھے لا کی کے فقتے میں پھانے کی جرائت کریں۔ میں ان علاء کرام کے طریق کار کا ذمہ دار نہیں جو زوید مرزائيت سے اجتناب كرتے جي - ميرے ليے تو استيمال مرزائيت كى جدوجد فرض مين بے كوكدش نے مدت مدید تک اس کی نشر واشاعت کی ہے۔ جمعے اس کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ ونیا کا کوئی بدے سے بدا لا کچ جمعے زدید مرزائیت سے منحرف نیٹل کرسگا۔ قریباً ایک تھنٹے کی تھنگو کے بعد بھوسے مایوں ہوکراُٹھ کمزے ہوئے اور جاتے جاتے کہ مجے کہ آپ نے ہمارے متعلق نہایت خطرناک طرز ممل اختیار کررکھا ہے۔اس کا نتجہ تباہ کن ہوگا۔

میں نے ان کے اس جارحانہ چیننے کی پرواہ نہ کی۔حسب سابق اسپے تبلیقی سفروں، تقریروں اور مناظروں میں منہمک رہا۔ مرزائیوں نے اپنی سوچی تھی تکیم کے مطابق کیے بعد دیگرے ڈیرہ بابا تا مک ضلع گورداسپور کے مناظرہ میں اور بیلوں ڈلہوزی کے جلے کے ایام میں جھے پر دو بار قا تلانہ حملے کیے۔ ڈیرہ بابا ، نا تک کے تملہ میں جھے زخم آیا۔ ایک مرزائی نے صاف الفاظ میں جھے کہا کہ یادر کھوہم تعمیل قبل کرا دیں ` گ\_خواہ ہمارا بھاس براررو پیزرج ہو۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میراعقیدہ ہے کہ شہادت سے بہتر کوئی موت نیں قبر کی رات بھی محر میں نہیں آ سکتی۔

بعد نمازعشاہ بیلوں ڈلہوزی کی معجد علی تروید مرزائیت پر میری تقریر ہورہی تقی۔ آیک مرزائی جس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا، ممبر مے نزدیک آیا۔ ایک مسلمان نے اے پاڑ لیا۔ مرزائی نے کمبل علی چہرا چھیا رکھا تھا۔ سب انسپکڑ پولیس جلسہ علی موجود تھا۔ اس نے ای وقت مرزائی کو گرفار کر کے چھرا اپ قبضہ علی اورائے تھا۔ علی اورائے تھا۔ علی اورائے تھانے کی حوالات علی بند کردیا۔ دوسرے دن علاقہ بھٹریٹ کے سامنے چیش کردیا۔

مجسٹریٹ نے ملزم سے چھ ماہ کے لیے نیک چلنی کی منانت لے لی۔ لاہور کے اخبارات میں جھ پرڈیرہ بابانا مک کے مملد کی خبرشائع ہوئی۔ معزت مولانا ظفرعلی خانؓ نے '' زمیندار'' میں ایک شذرہ سپرد 'گلم فرمایا۔

مجلس احرار اسلام کے زنماہ کو مجھ پر مرزائیوں کے حملہ کا علم ہوا تو قائد احرار حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی نے ناظم وفتر سے فرمایا کہ مرزائیوں کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے جلسہ کا انتظام کیجے۔ چنا نچہ کیر التحداد بوسٹر چہیاں کیے کے۔ اخبارات میں اعلان ہوا۔ شہر کے ہر قصبے میں منادی ہوئی کہ باغ ہیرون ویلی دروازہ بعد نماز عشاء زیر صدارت چوھری افعنل حق صاحب عظیم الشان جلسم منادی ہوئی کہ باغ ہیرون ویلی دروازہ بعد نماز عشاء زیر صدارت چوھری افعنل حق صاحب عظیم الشان جلسم منعقد ہوگا۔ جس میں حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی مرزائیوں کی جارحیت کے چینی کا جاب دیں گے۔ جواب دیں گے۔

بعد نمازعشاء چالیس بزار سے زائد جمع میں معرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی نے بھے بیجے پر کھڑا کر کے میرا تعادف کرایا۔ انھوں نے فرمایا کو بھار سے اس فوجوان نومسلم عالم نے مناظروں میں مرزائیوں کو فیل ترین فلستیں دی ہیں۔ مرزائی ان کے دلائل کا جواب ندرے سکے قوٹر موبایا نا کی اور ذاہوزی میں ان پر قاطل نہ حملے کیے گئے۔ میں مرزائیوں سے نہیں، ان کے ظیفہ مرزامحود سے کہتا ہوں کہ اگر تم بیکیل کھیانا چاہیے ہوتو میں جمعیں نہینے دیتا ہوں کہ مردمیدان بنو۔ اب لال حسین اخر پر تملہ کراؤ پھر احرار کے فدا کاروں کی پورش اور قربانیوں کا اندازہ لگانا۔ ایک کی جگہ ایک بزار سے انتقام لیا جائے گا۔ ہم خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہماری تاریخ تمھار سے سامنے ہے۔ ہم کلاتی سازشوں کے قائل نہیں۔ ہم میدان میں والے دیں گے۔ ہماری تاریخ تمھار سے سامنے ہے۔ ہم کلاتی سازشوں کے قائل نہیں۔ ہم میدان میں والے جی ۔ ہمیں جو میل کرتا ہوتا ہے، اس کا داشگاف الفاظ میں اعلان کر میدان میں ۔ معزت مولانا کی تقریر کیا تھی ، شجاعت و ایٹار اور تھا تھی کا فیاضیں مارتا ہوا سندر تھا۔ بار بار نعرہ بالے تھیر بلند ہوتے تھے۔ فرمایا ہم ، ہی احرار تیں ، جن کے 2 درجن سے زائدرضا کار، اسلام اور سلمانوں کی عزت بچانے کے لیے سینوں پر ڈوگرہ حکومت کی گولیاں کھا کر شہید ہوئے جیں اور چالیس بزار نے قیدو کی عرب شرید بوئے جیں اور چالیس بزار نے قیدو کی عرب شرید ہوئے جیں اور چالیس بزار نے قیدو کی عرب شرید ہوئے جیں اور چالیس بزار نے قیدو کی عرب ہوئے جیں اور چالیس بزار نے قیدو کی عرب ہوئے جیں اور جالیس بزار نے قیدو کی عرب ہوئے جیں اور جالیس بزار نے قیدو کی عرب ہوئے جیں اور جالیس بزار نے قیدو کی حرب سے دائوں کی دواشت کیں۔

خواب

بھے کائی فاصلہ پر پڑک نظر آیا جس پر مرزا فلام احمد قادیانی چاور اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ ہیں نہایت ادب واحر ام سے پلک کے قریب کا گیا ہوا کہا ہول کہاں نے اپنے چرو سے چاور مرکائی تو اس کا منہ قریباً دوفت اسا اور شکل فزری ہے۔ آیک آ کھ بالکل بدلار اور بھرتی ۔ دومری آ کھ ماش کے دانے کے برابرتی ۔ اس نے کہا جمری بہت بری حالت ہے۔ اس کی اواز کے ساتھ شدیدتم کی بدلا پیدا ہوئی۔ اس کی شاور بدلا سے میں کانپ کیا اور جمری فیترا جات ہوگی (اور جمری فینر جاتی رہیری اور جمری فینر جاتی رہیری آ

ودمراخواب

ایک دات خواب دیکھا کہ ایک فض جھ سے قریباً دوسوگر آ کے جا رہا ہے۔ بی اس کے پیچے چل رہا ہوں۔ تانت (جس سے دوئی دخی جاتی ہے) کا ایک سرااس کی کر بی بندھا ہوا ہے اور دوسرا مرا بھری کردن بی ۔ مادا سزمغرب سے ، شرق کی طرف ہے۔ دوران سز داست پر دائیں طرف ایک نہایت وجید فض نظر آ ئے۔ سفید دیگ، دومیانہ قد، روٹن آ تھیں ، سفید گڑی، سفید لمبا کرت، سفید شلوار، مسئراتے ہوئے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بی نے جواب دیا کہ جہاں بھرے آ کے جانے والے بھے مسلوم لے جا دے ہیں۔ کہنے جانے والے بھے مسلوم نہیں کہ یک وار ہے جا رہا ہے؟ بی نے کہا جھے مسلوم نہیں کہاں لے جا دہا ہے؟ بی نے کہا جھے مسلوم نہیں کہ یکون جی اور جھے کہاں لے جا دے جا رہا ہے؟ بیں۔

فرمانے کے بیظام احمد قادیانی ہے۔ خودجہنم کو جارہا ہے اور مسیں بھی وہیں لیے جارہا ہے۔ میں ان کہا کہ دنیا میں کوئی ایساانسان نہیں جو جان ہو جو کرجہنم میں جائے اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جائے۔
انھوں نے کہا کہ مسیلہ کذاب ہے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا اس نے نبوت کا جونا دوئل کر کے جوا جہنم کا راستہ اختیار نہ کیا تھا؟ میں ان کی اس دلیل کا جواب ندرے سکا تو فرمانے کے فررے سامنے دیکھو۔ میں نے سامنے دیکھو۔ میں نے سامنے دیکھو۔ میں نے سامنے دیکھو۔ میں ان کی اس دلیل کا جواب ندرے سرقی دکھائی دی۔ انھوں نے پوچھا جانے ہو، بیسر رخ رنگ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانیا۔ کہنے کیے بیلی تو جہنم کے شعطے ہیں۔ میں حسب سابق جل رہا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ساتھ شدم اٹھائے جا رہے تھے۔ وہ فائب ہو گئے۔ میں برستوراس فنص ( فلام احمد قادیانی ) کے بیچھے بیچھے جارہا تھا۔ ہم سرخی (جہنم کے شعلوں) کے قریب ہور ہے برستوراس فنص ( فلام احمد قادیانی ) کے بیچھے بیچھے جارہا تھا۔ ہم سرخی (جہنم کے شعلوں) کے قریب ہور ہے برستوراس فنص ( فلام احمد قادیانی ) کے بیچھے بیچھے جارہا تھا۔ ہم سرخی (جہنم کے شعلوں) کے قریب ہور ہے تھے۔ اب تو بھیے ترام دی و جیہ شخصیت بھر نمودار ہوئی۔ انھوں نے تانت پر ضرب بیل کا بھی ہو تھے۔ اب تو شیعے ترام ہی فیند سے بیدارہ ہو گیا۔

مرزاصاحب كعقائد باطله

اسلام اور مرزا صاحب قادیانی کے مقائد علی بعد المشرقین ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے مجون مرکب مقائد کی تائید کے لیے خواہشات نفسانی سے ایے خلاف شریعت الہام گرلیے تے جھیں اسلام سے دور کا واسلہ بھی نہیں۔ انھیں خلاف قرآن و حدیث الہامات کے حمد نے علی تحدیدی ، مجددیت، مہدویت، مسیحیت، تحدیدی، رهنیدی، جستگھیدی، خلایدی، بروزیت، نجدت وغیرہ کے دعاوی کر بیٹھے۔ اس پر بھی بس نہیں اور مبرند آیا تو خفسب بدؤ حادیا کہ خدا کا بیٹا ہے۔ مسئلدارتھاء کے ماتحت ترتی کی تو خود خدا ہونے کا اعلان کر کے نے زعن و آسان بیدا کرنے کے بعد تحقیق نی لور انسان کا دعوی کر دیا۔ آخری میدان بیارا کراہے بیدا ہونے والے بیٹے کی مثال اللہ تعالی سے دی اور کھودیا۔

فرزندولبدگرای وارجندمظهر الاول والاشو مظهر المحق والعلاء کان الله نزل من المسسمآء نین میرا پیدا ہونے والا بیٹاگرای ارجند ہوگا، اوّل دَآخرکا مظمرہوگا اور وہ حق اور غلب کا مظہرہو گارگویا خدا آ سان سے اڑے گار

مرزاصاحب کے ای تم کے عقائد باطلہ سے جن کی بنا پرعلائے اسلام نے مرزا پر کفر کا فوئ لگایا۔ اس وقت ہم اپنی طرف سے ان اقوال پر زیادہ جرح اور تقید ٹیس کرنا چاہتے بلکہ مرزا صاحب کے دعاوی ادر مقائد آصی کے القاظ میں ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں۔ مرزاصاحب اپنی نسبت لکھتے ہیں:

(1) "مِن محدث بول-" (" تمامتد البشر كا" صفحه 79)

ان القاظ ش محددت كا دعوى كيا ب:

(2) رسيد مؤده ز غييم كه من مال مردم كه او مجدد اين دين و راينما باشد ده مددم شد نشخه ما مرد سرسر مدد

(ترجمه) " مجھے غیب سے نوشخری کی کہ میں وہ مرد ہوں کدائں دین کا مجد داور دا ہما ہوں۔ " (" درشین" فاری صفحہ 122)

ائي ميدون كا اعلان كرتے مين:

(3) معيارالاخيار "صغه 11)

آ یت مبشوا بوصول یاتی من بعلی اسمه اسمد کا معداق ایت آ پ کوقرار دسیت ہوئے کھے ہیں:

("ازالدادہام" صغہ 673)

اگرچدال ممارت میں مرزاصاحب نے لکددیا ہے کہ نبی کریم سلی الشعلیہ وآلہ وہلم فقط اسمہ فی اسم فقط اسمہ فل اسم فی اسم فقط اسمہ اللہ علیہ میں بلکہ محرمی ہیں بعنی جائع جلال و جمال ہیں۔ ان الفاظ کے لکھنے سے صرف یہ متصد نظر آتا ہے کہ اگر ابتداء میں بن صاف طور پر لکھ دیا کہ آئی تخفرت ملی الله علیہ وآلہ وہلم احرمین آبت کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا ہے، جس کے صاف متی یہ ہیں کہ مصرت بیٹی علیہ السلام کی پیسے کوئی مندوجہ مورہ صف محرت سیدنا ومولانا مسمعنی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہتی بلکہ مرزا غلام احمد بیٹی کوئی مندوجہ مورہ مف محرت سیدنا ومولانا مسمعنی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہتی بلکہ مرزا غلام احمد بیٹی کے لیے تی بلکہ مرزا غلام احمد بیٹی کے لیے تی بلکہ مرزا غلام احمد بیٹی کے لیے تی بالے میں میں اسمال کی اللہ علیہ واللہ وسلم کے لیے نہتی بلکہ مرزا غلام احمد بیٹی کے لیے تی بالد علیہ بیٹی کے لیے تی بالد علیہ بیٹی کے لیے تی بالد علیہ بیٹی کے لیے تی بیٹی کے لیے تی بیٹی کے لیے تی ہے۔

"ترياق القلوب" على مرزاصا حب لكمة بن:

ده من کلیم خدا منم محم و احم که مجتمی باشد

(ترجمه) "هم مسيح زبان مول من كليم خدا يعنى موى مول من محر مول من محر مول من المرتجبي الموجبي المركبي المرتجبي المولية المركبي المركبي

دومری جگداس کی مزید تشری کرتے ہیں:

(6) " وفدا تعالى في جمي تمام انبياء عليم السلام كالمظهر لا ب اور تمام نبول ك مام مرى طرف الم

منسوب کیے ہیں۔ ہم آدم ہوں۔ ہم شیث ہوں۔ ہم نوح ہوں۔ ہم اور ہم ایراہیم ہوں۔ مل اسحاق ہوں۔ ہم اساعل ہوں۔ ہم لیقوب ہوں۔ ہم نیسف ہوں۔ ہم اس سف ہوں۔ ہم موی ہوں۔ ہم داؤد ہوں۔ ہم عینی ہوں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ہم مظہراتم ہوں۔ لین ظلی طور پرمجھ اور احد ہوں۔' (حاشیہ'' حقیقت الوگ' صفحہ 72)

الى اى كاب مى بحركماب:

(7) "دنیا بی کوئی نی نیل گزراجس کا نام فیے نیل دیا کیا۔ سوجیا کہ "برا بین احمد بی" بیل ضدانے فرمایا ہے کہ بیل آدم ہوں، بیل لوح ہوئی، بیل ابرائیم ہوں، بیل بیتوب مولی، بیل داؤڈ ہوں، بیل تینی بین برائیم ہول، بیل مولی، بیل داؤڈ ہوں، بیل تینی بروزی طور پر، جیسا کہ خدانے ای کتاب بیل بیسب نام بیمی دیا در میری نبست جوی الله فی حلل الانبیاء فرمایا۔ یعنی خدا کارسول نبیول کے وی ایول بیل سے سرم روز ہے کہ ہرایک نی کی شان جمد میل پائی جائے اور ہرایک نی کی ایک مخت کا میں۔ موریح تا ہور جو تا ہور ہو " ( جر "جر "حقیقت الوق" صفحہ 84۔88)

ا پی مجددیت اور مهدویت کی شان کو د وبالا کرنے کے لیے ہیں گویا ہوئے ہیں: (8) میں مجمعی آدم مجمعی موئ مجمعی لیتقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں تسلیس ہیں میری بے شار

("يرابين احربية حسر ينجم و" درنين" مغير 100)

ناظرین کرام! حوالہ جات بالا سے روز روثن کی طور تفاہر ہو کہا ہے کہ مرزا صاحب نے کس دیدہ دلیری سے تمام انجیاء علیم السلام کے نام اپنی طرف منسوب کیے ہیں اوردعویٰ کیا ہے کہ ہرنی کی شان جھے میں بائی جاتی ہے۔ کویا تمام انجیاء کے مقابل پراپتے آپ کو ہیں کیا ہے کہ فروا فروا ہرنی کواللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو کمال عطا کیے گئے تھے، جموئی طور پروہ سارے کے سارے کمالات جھے (مرزا) کودیے گئے ہیں۔ مرزا صاحب کھے الفاع میں اطلان کرتے ہیں:

("دریمین"قاری بمتحہ 163)

(ترجمه) "هي آدم مول، نيز اجر عار مول - هي تمام نيكول كياب شي مول د فدا في و

يالے برني كوديے بين،ان تمام يالوں كا مجوم محصد ديا ہے۔"

لا ہورگی احمد ہو! خدا کے لیے افعاف سے جواب دوکہ کیا مرزاصاحب کے ان اشعار کا ہے منہوم نیس کد مرزاصاحب اپنے آپ کو تمام انہیا علیم السلام کے کمالات کا مجموعہ کہ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کوکس نی سے درجہ بیس کھتے۔ای ادعاناروا کو اس شعر بیس دہرایا ہے۔

(10) انبیاء گرچہ بدہ اند ہے من برفان نہ کمترم ز کے

("درشین" قاری مغجہ 163)

(ترجمہ)"اگرچہ دنیا علی بہت سے ٹی ہوئے ہیں، علی حرفان علی ان نیول علی سے کی سے کم نیس ہوں۔"

جیرت ہے کدمرزاماحب نے مرف اتا تا ٹائل کہا کہ بی نبوت کی الی مجون ہوں جو تمام نبول کے کمالات سے مرکب ہوں بلکہ اس سے اور مجلی ایک اور چھلانگ لگا کرونیا کواطلاع دی ہے کہ ش وہ تھیلا ہوں کہ جس بیل تمام نبی مجرے پڑے ہیں۔ چنانچے مرزا صاحب لکستے ہیں:

> (11) نشه شد بر ني بامنم بر رسولے نهال به ورامنم

("درنتين" قارى،منخد 165)

(ترجم)'' بمری آ مکی دجہ سے ہرنی زعمہ ہوگیا۔ ہررسول بمرے پیماہی بھی چمیاہوا ہے۔'' معاذ الله من هذا المهفوات (افتر) ایک جگدا نی بوائی کا کمہاران الفاظ بھی کیا ہے:

مشکل بہت پڑے گی ہاہر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھتے گا ذرا دیکھ ہمال کر مرزاصاحب فرماتے ہیں: (13) روضہ آدم کہ فنا وہ ناکمل اب طک محرے آنے سے ہوا کال بجلہ برگ و بار

("درشن" اردو، مني 112)

معزز ناظرین! اس شریس مردا صاحب کس بلند آبکی سے اعلان کردہ ہیں کہ تہذیب، شرافت، تدن اور معاشرت انسانی کا جو باغ جعزت آدم طید السلام نے لگایا تھا، وہ اب تلک ادھورا اور ناکمل تھا۔ اب بمرے آنے کی وجہ سے وہ انسانیت کا باغ پیولوں اور پیلوں سے بحر کیا ہے۔ لینی بمرے آنے سے دنیا کا کارفاند کمل ہوا ہے اور جب تک شروس آیا تھا، دنیا ناکمل تھی۔ اگر بیس پیدا نہوتا تو یہ تمام بھان بھی عالم دجود میں نہ آتا۔ نہ جا می موری اور سیارے ہوتے، تدر میں بنی نہ نسل انسانی کا نام و انسان بوتا۔ ندائی اسلام معود ہوتے، نہ قرآن جید نازل ہوتا۔ فرضیکہ السلام معود ہوتے، نہ قرآن جید نازل ہوتا۔ فرضیکہ زمین وآسان کا ہر ذرہ فلام احمد الله الله معود معرف الله میں بیدا کی وجہ سے کی الاہم بیان کیا ہے:

(14) لو<mark>لاك لما خلفت الافلاك.</mark>

(الهام متديجة "البشرى" جلدودم ،منحد 112)

(زجمه) المعمرذا! "اكرة شعونا قوش آسالون كويدا شكرنا"



### زیدا ہے۔ سلیری

# دام ہمرنگ زمین سے رہائی

جناب زید اے سلیمی معروف بزرگ سحافی اور دانشور تھے۔اسلام اور پاکستان کے ساتھان کی مجبت والہانہ تھی۔ انھوں نے تحریک پاکستان بھی بحر پر حصد لیا۔ قائد اعظم کے قربی ساتھیوں بی سے تھے۔ انھوں نے قادیا نیت کی آخوش میں آ کھو کی۔ س شھور کو وینچ پر قادیا نیت کی حقیقت آشکارا ہوئی تو تائب ہوکرمشرف باسلام ہوئے۔و بی غیرت وجیت کے چی نظر مسلمان ہونے کے بعد اپنو والد کا جنازہ برحاندا پی والدہ کا اور ندا ہے بھائی کا ، کیونکہ دو قادیا نی تھے۔ یہ اسلامی غیرت وجیت کی بات ہے۔وہ ایک عرصہ تک ڈیلی نیوز اور دوز نامہ جنگ سے وابست رہے۔ ان کے مضافین آج بھی اسلام اور پاکستان کی عرصہ تک ڈیلی نیوز اور دوز نامہ جنگ سے وابست رہے۔ ان کے مضافین آج بھی اسلام اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حقاقت کرتے ہیں۔ زیر نظر مضمون بھی انھوں نے قادیائی نفیات کا جس بار یک بنی سلیمی کی یہ شاہکاراور پادگار تر برخصے ہیں۔

میں سیالکوٹ میں ایک نیلے متوسط کھرانے میں 6 جون 1913ء کو پیدا ہوا۔ سیالکوٹ میں جو سال میں نے گزارے، وہ کی طور پر غیر معمول نہ تھے۔ پھر میری ایک بمن کی شادی قرار ہونی پائی، تو میں نے لفظ قادیان سنا۔ معلوم ہوا کہ میرے والد سالانہ جلنے پر قادیان گئے تنے اور دہاں کی صاحب سے میری بمن کی نسبت کر آئے ہیں۔ جمیے شادی کا اچھی طرح یادئیں، میکن پھے عرصے بعد میری بمن سیالکوٹ سے چلی گئیں۔ اس سے اگلا واقعہ بہوا کہ ہم سب خود قادیان چلے آئے، ہوا ہوں کہ والد صاحب عالبًا حید آباد وکن جا رہے تھے اور انھوں گئے فیصلہ کیا کہ ہم سیالکوٹ میں رہنے کی بجائے قادیان چلے جا کیں، دہاں ماری بمن می ہوگی، چنا نی ہم قادیان چلے آئے اور میں دہاں تعلیم الاسلام بائی سکول کی تیسری جاعت میں داخل ہوگیا۔

اب مجھے معلوم ہوا کہ والد صاحب" امھری" ہیں۔ یکی نہیں، بلکہ انعوں نے میری والدہ کے خاعران کو بھی" احمد بت" سے خسلک کروا دیا ہے۔ میں نے قادیان تی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اس کا مطلب ہے کہ میں قریبا آٹھ رسال تک قادیان میں رہا۔ میرا سے وقت کم و بیش نیم مرموثی میں گزرا۔ جھے سوائے تعلیم ادر کھیل کے سی اور چیز سے دلیسی نہ تھی۔

، زیادہ راحت منزل سے ہے نشاط رحیل

اس کے بعد میری نظروں میں منزل کی خاص وقعت نہیں رہی، لیکن سے بعد کی پیش رفت ہے۔

قادیان میں طالب علمی کے زمانے میں اردوادب اور کلام اقبال کا مجھ پرضروراثر تھا کہ جھے کچھ زبان کا چہکا

پڑھیا تھا۔ کسی بات کی تو ضرور ابھیت ہوتی ہے، لیکن طرز اوالیکی اور اسلوب بیان بھی کوئی چیز ہے، اب اس
معیار پر، جو آ ہستہ آ ہستہ، با خاموثی اور فیر محسوں طور پر ادب کا مطابعہ مجھ میں استوار کر رہا تھا، قادیانی
خطبات، تحریریں، شاعری، استدلال اور بحث دمباحث پورا اترتا نہ لگتا تھا۔ اس لیے قادیانی ماحول میرے
اندرایک وی تحفظ اور قلبی رختہ پیدا کر رہا تھا اور میں زندگی میں قادیانی موقف سے فیر جا نبدار ہوتا چلا جارہا
قادیکن سے ایک ذوتی اور وجدانی راہ انحراف تھی، اس میں دو قکری جذبہ بعناوت نہ تھا جو بعداز ال عمر کی زیادہ
ارقائی مزل میں متولد ہوا۔

لیکن، کیا یہ ذوقی دجدانی راہ انحواف بیرے تبدیلی عقیدہ کے لیے کافی تھی۔ آبائی ندہب چیوڑنا آسان نہیں۔خصوصاً جب جھے اپنے والدے گہر اقلبی لگاؤتھا تو پھر بیرے خیالات استے بنیادی طور پر کیے بدلے؟ یہاں بیسوال اس لیے ضروری ہے کہ میں نے جوانی کے شروع میں تی، بلکہ لڑکین سے ایام میں بی، قادیا نیت کو مانے ہے الکار کر دیا تھا، کیمتی ہوں سلجے سکتی ہے کہ انسان قرآن کریم کے اس تکتے برغور کرے کہ رشد و ہدایت کا مع مرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جے جاہے ہدایت کرتا ہے، جے جاہے گرائی میں پڑا رہنے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے، اے ہم جائی کا رستہ دکھاتے ہیں، کیکن یہ قلب سلیم کون عطا کرتا ہے؟ یہ بھی اس کی دین ہے۔ بعد کے تج بات زئدگی نے جھے اس عقیدے پر پہنیز کردیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر زندگی کی کمی جہت اور معالمے میں بھی ہدایت ہیں ماصل ہوتی۔ سب امور کتاب میں درج ہیں، اس لیے میں تجرب کی مدتک تو یہ کہتا ہوں کہ میں ذوتی و وجدانی طور یرایک ایسے مقام فہم پر بہنیا، جوقادیا نیت سے ابا کرتا تھا، کیکن حقیقت کی ہے کہ

ای سعادت بزدر بازه نیست تا نه بخشد فداے بخشنده

قادیان میں آ شھ سال مستقل رہائش کے بعد میں اور قلب کواس سادہ صورت میں لے کرنگل آیا، جس حالت میں اے کر، میں دہاں داخل ہوا تھا۔ تعلیم قادیان میں ضرور حاصل کی، کیکن قادیان کی روح سے فیر متاثر رہا۔

#### من وتوسے پیدامن وتوسے یاک

لیکن، نقط انحواف تک پنجنا ایک جز تھا اور جذباتی ور قے سے نجات حاصل کرنا بالکل جداء اس کے لیے محسون جدوجہد کی ضرورت پڑی۔ اس جدوجہد میں گئ اور عوائل شائل ہوئے، جن کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ یہ میری زندگی کا بہت مبرآ زیا دور تھا، ایمی میری عرسترہ سال بی کی تھی اور میر سے دل و دماغ میں بھٹنگی ندآئی تھی کہ میں اپنے خدمی محتیدت کو شک وہے کی تگاہ سے دیکھ رہا تھا، میر سے لیے اس کی بنیاد محزازل ہو بھی تھی۔

یہ پانچ سال کی داستان ہے۔ ان سالوں میں میرے فدہی خیالات کی نٹوونرا کے ساتھ ان کی تفویز کے ساتھ ان کی تفریز کیر ہی ہوئی۔ جب تک میں سکول کے زمانے میں قادیان میں رہا، میں کی اور دنیا کونہ جانہا تھا۔
میرے لیے ذاتی طور پر قاویان کا ماحل پرسکون تھا۔ جیسا میں نے عرض کیا، مجھے تعلیم اور کھیل کے سواکسی اور چیز سے غرض نہتی ، لیکن کمی مجھی میرے کان میں عجب و غریب انوا ہیں پر تیں مبدالرس معری کا قصد سننے میں آیا، وہ عالیا مدرسہ اجمد یہ کے پڑیل ہتے، انھیں لکال دیا گیا۔ ای طرح فخر الدین کتب فروش اور مستری عبدالکریم کے تام سننے میں آئے۔ لیس منظر میں کی جنسی سینڈل منڈ لاتے ہتے۔ بعض وقت مستری عبدالکریم کے تام سننے میں آئے۔ لیس منظر میں کی جنسی سینڈل منڈ لاتے ہتے۔ بعض وقت دیواروں پر فیش زبان میں پوشر چہپاں نظر آئے ہے۔ نیادہ تر ظیفہ بشیر الدین محود کی ذات الزامات کا مرکز میں ، لیکن میں من نے بھی ان معاطلت میں دلچھی تہیں لی۔ سزا کمیں یقیعنا تھین ہوں گی ، کیونکہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کر تی لوگوں نے قاویانی فرقے کو چھوڑ کر لا ہوری جماعت سے وابیکی افسیار کر لی ہے۔ ان لوگوں معلوم ہوا کر تی لوگوں نے قاویانی فرقے کو چھوڑ کر لا ہوری جماعت سے وابیکی افسیار کر لی ہے۔ ان لوگوں میں ان کے طیفہ اڈل کیلے مور الدین کے کو کیس بات یہ ہو کہ میں شائل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہو کہ دو

بھی انہی حالات میں ر بوہ سے علیحدہ ہوئے، جن حالات نے مولوی مجرعلی کو 1914ء میں قادیان چھوڑ کر الہور کی انجمن احمد بیکا سنگ بنیاور کھنے پر مجبور کیا تھا، لینی وہ بھی قادیانی فرقے کے تیسر سے خلیفہ مرزا ناصر احمد کے مقابل خلیفہ محمود احمد کے جائشین بننے کے دعویدار تنے اور کہتے ہیں کہ اس جماعت کے کافی لوگ ان کے حق میں سے ، بہرحال جولوگ قادیان یا ربوہ چھوڑ کر لا ہوری جماعت سے وابستہ ہوئے، ان کے محرکات ذاتی سے ، عقیدہ وہ بھی مرزا غلام احمد کے دعاوی کو مجلح مانے تنے، اس لیے میں جھتا ہوں کہ قوئی اسمیلی نے احمد سے وارد سے کے حکمن میں قادیانی اور لا ہوری فرقوں کے درمیان تخصیص کو نا قائل احمد بین بالکل تھیک فیصلہ کیا۔

لیکن، ان واقعات کا میرے تھیل جذبات کے عمل میں کوئی وظل نہیں، جس چیز نے میری اسکوی وظل نہیں، جس چیز نے میری اسکویس کولیں، وہ بالکل مخلف ہے۔ پہلے تو جیسا میں نے کہا، میں وجدانی اور ذوتی لحاظ ہے اپنے آپ کو تا دیائی انداز استدلال سے فیر متاثر پاتا تھا۔ جھے ان کی تحریر وتقریر میں کوئی جاذبیت اور کشش محسوں نہ ہوتی متی، کین، چونکہ، میں ابھی بہت نوعمر تھا اور میں نے قادیانیت کے بنیادی دعاوی کو تجزیبے کی روشی میں نہیں ہوئی و کیا تھا، میں ایک تنم کی فیرمرئی فیر جانبداریت کے سوااور کوئی طرز عمل اختیار نہ کرسکتا تھا۔ چونکہ، ہرطرف تادیانی میں قادیانی میں ان کے طور طریق میں کوئی نمایاں پہلو نہ دیکھتا تھا، لیکن جب میں شملہ اور ویلی آیا، تو وہاں کی قادیانی جب میں شملہ اور ویلی آیا، تو وہاں کی قادیانی جن اور میتاز صورت میں نظر آئی۔ اس کا اتمیاز بیر تھا کہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر بھی اس نے اپنی ڈیڑھا دینٹ کی الگ مجد بنائی ہوئی تھی۔

اب بیں نے ویکھا کہ قادیانی نہ صرف مسلمانوں سے فہبی و جماعی طور پرا لگ تھلگ تھے، بلکہ وہ سیای طور پرا لگ تھلگ تھے، بلکہ وہ سیای طور پر بھی مسلمانوں کے معاملات سے کوئی وہی نڈر کھتے تھے، ان کا انداز عمل پھر ایسا تھا کہ کویا مسلمانوں اور دومروں کے درمیان ان کی کوئی غیر جانبداری پوزیش ہے۔ بالفاظ دیگر، ان کی حیثیت مسلمانوں کے جدتوی کے ایک جزول یفک کی نہی کہ ان کا مرفا اور جینا ان کے ساتھ مقدر ہو۔

قادیانی جماعت مسلمانوں کے بحران سے کوئی سردکاررکھتی معلوم نہ ہوتی تھی، بلکہ میں قادیانی زعما سے بیت کر ہکا بکارہ جاتا تھا اور یہ الفاظ میں نے خود ظیفہ بشیر الدین محمود کی زبان سے بھی سنے کہ "اگریز احمہ یوں کو قابل اعتاد سجھتے ہیں اور ملازمتوں میں دوسر سے مسلمانوں پر ترجیج دیتے ہیں، شاید ای پالیسی پر عمل کرتے ہوئے حکومت برطانیہ نے چہ بدری ظفر اللہ خاں قادیانی کو وائسرائے کی ایگزیکٹوکونسل کارکن بتایا تھا۔ ان کی تقرری پر ظیفہ صاحب نے کہا تھا۔ "لوگ متجب ہیں کہ ایک احمدی کو اس اعلی حمد سے کارکن بتایا تھا۔ ان کی تقرری پر ظیفہ صاحب نے کہا تھا۔ "لوگ متجب ہیں کہ ایک احمدی کو اس اعلی حمد سے لیے کوئ فتح کیا تھا۔ ان کی تقرری پر ظیفہ صاحب نے کہا تھا۔ "کوگ متجب ہیں کہ ایک احمد کی ماز متوں کو اس میں میں نہ ہو۔ حصہ بخشی اکثریت کے بجائے اقلیت سے کیوں شروع خیس ہو سکتی "" میں نے دیکھا قادیانی، حکومت کی ملاز متوں کو صاصل کرنے کی خاص کوشش کرتے تھے اور ظفر اللہ خاں کے زمانہ میں انجمین تو کریاں ملنے ہیں سہولتیں بھی حاصل کرنے کی خاص کوشش کرتے تھے اور ظفر اللہ خاں کے زمانہ میں انجمین تو کریاں ملنے ہیں سہولتیں بھی

عاصل ہو گئیں تھیں، وہ سرکاری افسر ہونے کو اس سای طاقت کے معمول ہے تعبیر کرتے، جن کا ان کے ساتھ ''الیی'' دعدہ کیا گیا ہے۔ظفر اللہ خال قادیانی نے اپنی بوزیش کا ناجائز فاکدہ اٹھا کر کی نوجوانوں کو قادیانی بھی بنایا، جب کوئی یر حاکھا ان کے یاس مفارش کے لیے جاتا تواس پر تبلیغ شروع کر دیتے، جب لوگوں نے میدد یکھا کہ حصول ملازمت کا طریقہ ہی میدرہ کمیا ہے، تو بعض تو جاتے ہی احمدیت میں اپنی ولچپی کا اظہار شروع کر دیتے۔شملہ میں ظفر اللہ قادیانی کی مشہور سرکاری کوشی ریٹریٹ میں ہوتی تھی اور امیدواران ملازمت کے لیے سنہری موقع مہیا کرتی، وہاں ظفر الله خال جس سے چہرے کو دیکھتے، اس پر مہربان ہو جاتے، ان باتوں ہے مجھے یقین ہوگیا تھا کہ قادیانیوں کو برصغیر کی آ زادی ہے کوئی رغبت نہیں۔ اگر وہ مسلمانوں ہے ہمدردی جتاتے ہیں، تو محض ان میں اپنا اثر ورسوخ پھیلانے کو، جدو جہد تھمیر میں حصہ لیا تو استحریک کی لیڈرشپ پر اجارہ داری جمانے کے لیے، لیکن اصلاً وہ محیدہ سلم مفادے بے اعتمالی برتية ، اوراس بنيادى رجحان كا بجرم تحريك ياكتان كے دوران كھل كيا، وه برصغيرى أنزادى كو قائل ش تھے، کیکن مسلمانوں کے حق خودارادیت کے مخالف <u>لکل</u>ے، چنانچیانموں نے، جہاں مسلمانوں کی جگگ آزادی ہے پہلوتی اختیار کی تقی، وہاں مسلم لیک کی قیادت سے بھی تعلی تجارتی طرزعمل اختیار کیا۔ مرزامحود احمد قادیانی خلفد نے قائد اعظم کولکھ کہ ان کی جماعت بہت اثر ورسوخ کی مالک ہے اور اس کی طاقت روز افزوں ترتی پر ہے۔ اگر مسلم لیگ اس کے تعاون کی خواہش مند ہے تو اس سے شرکت عمل کی شرطیس طے کرے، ورنہوہ کانگرس کا ساتھ وے گی۔'اس سے طاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے مفاد کواپنا مفاد نہ بچھتے تھے، تا وقتیکدان ہے کوئی عہدمعابدہ نہ ہو جائے۔ میں نے مسلمانوں کے معاملات سے قادیانی غیر جانبداری کی ذہنیت کا مظاہرہ یا کتان بنے کے بعدہمی ویکھا۔

قادیانیوں کو جس نے شروع بی ہے مسلمانوں ہے الگ پایا تھا۔ شلا قادیان کی زیم گی جس ہمارا ان معدودے چند مسلمانوں ہے کوئی واسطہ نہ تھا، جو وہاں رہجے تھے۔ قادیان کا ایک بازار، بدا بازار، کہلاتا تھا اور اس بین زیادہ تر ہندووں اور مسلمانوں کی دکا نیس تھیں، جب بیں اس بازار ہے گر رتا تو بھی بھی ایک سری کی دکان پر کھڑا ہو جاتا، جس کے مالک کا لڑکا ہماراہم جماعت تھا، مجھے میری اس حرکت پر مرزئش کی گئی کہ بیس کسی '' غیر احمدی'' ہے سکول کے باہر کیوں تعلق رکھتا ہوں، پھر قادیاندں کی مسلمانوں ہے رشتہ واریاں بھی نہ ہوتی، قادیانی مردوں کے لیے مسلمان لڑکیاں تو جائز تھیں، لیکن قادیانی لڑکی کا کسی مسلمان لڑکے ہے دشتہ قطعی ناجائز تھا۔ جب بھی خانمانی تعلقات کی بناء پر ابیا ہو جاتا، تو '' بجرم'' کا بائیکاٹ ہوتا، قادیاندوں کے بیچھے نماز پڑھے کا سوال بی نہ پیدا ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کی نماز جنازہ تک قادیاندوں کے بیچھے نماز پڑھے کا سوال بی نہ پیدا ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کی نماز جنازہ تک پڑھا اور لاکھوں کے جھے شما الگ پڑھے رہے، جب چے ہدری صاحب سے ہو تھا گیا کہ وہ مسلمانوں کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا اور لاکھوں کے جھے بھو انھوں کے بیھے بھا گیا کہ وہ مسلمانوں کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھے، تو انھوں بیشھے رہے، جب جہ ہدری صاحب سے ہو تھا گیا کہ وہ مسلمانوں کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھے، تو انھوں بھو جسے ، جب جب جہ ہدری صاحب سے ہو تھا گیا کہ وہ مسلمانوں کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھے، تو انھوں

نے جواب دیا کہ جوہمیں کا فرکہیں، ان کا ہم جنازہ نہیں پڑھتے ، ای سائس میں انھوں نے ہو لے فرسے بتایا کہ قائدا عظم ہندوستان کی مرکزی اسمبل کے دنوں میں (جب ظفر اللہ خان وہاں ریلوے ممبر تھے) ان کے مداح تھے اور انھیں مسلمان بجھتے تھے۔ (اگراسے کی مان لیا جائے) تو سوال الفقائے کہ پھر آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہ پڑھا؟ وہ آپ کو کا فربھی نہ کہتے تھے اور آپ کے مسلمانوں سے الگ تشخص قائم پاکستان میں کس کو جرائت ہو سکی تھی کہ ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنا وے ....مسلمانوں سے الگ تشخص قائم کرنے کی دھن میں وہ اتنی دور مے کہ اپنا ایک کیلنڈر بھی اختراع کر لیا، لیکن اس زبانے میں، میں قادیانی زندگی کی ان خصوصیات کی وجہ کو بجھے نہ سکا تھا۔ اب قادیان سے باہر، وسیح تر میدان میں جب میں نے قادیانوں کے مسلمانوں سے غیر جانبدارانہ بلکہ معا تدانہ طرز عمل کو دیکھا، تو اس کی وجو ہات پر خود کرنے پر مجور ہوا۔ مسلمانوں میں فرقہ بازی نئی چیز نہیں، نئی فرقے ہیں، لیکن قادیانیوں کا باوا آ دم زالا ہے، ان کا مجور ہوا۔ مسلمانوں میں فرقہ بازی نئی چیز نہیں، نئی فرقے ہیں، لیکن قادیانیوں کا باوا آ دم زالا ہے، ان کا اگ فرجود ہوں۔

جب میں نے ان کے عقا کہ کا مطالعہ کیا تو بنیادی خرابی ان کے عقا کہ میں بینظر آئی کہ مرزاغلام احمد قادیانی نبی ہیں، جبکہ نبوت تو لامحالہ ایک است کی متقاضی ہوتی ہے، اگر مرزاغلام احمد قادیانی دھوئی ایست کر کے مسلمانوں سے الگ است کے بانی بن جاتے، تو لوگوں کو افقیار تھا کہ اس دھوئی کو اپنے اپنی مسلمانوں کے لیے تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جو خاتم النہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جو خاتم النہ عین ہیں اور جن کے ذریعے اللہ تعالی نے بنی لوع انسان پر اپنی نعمت دین محل کر دی ہے، کسی اور رسول کی مخوائش نہتی، لیکن فیر مسلم جو چاہے، وطیرہ افقیار کرتے۔ ایران میں بہاء اللہ نے بہی طرز عمل افقیار کیا، لیکن قادیا نہیں کہا جاتا تھا، کو میں نے اس وقت نہ بھی استدلال نہیں کیا، لیکن بیام بھی پر بالکل صاف ہو کیا تھا کہا کہ بھی مسلمانوں کے امور سے تعلق منظور ہے، تو میں قادیانی جماعت کا فردئیں رہ سکتا۔ جمھے ان سے آزاد بوریش خب اس دونوک نتیج پر پہنچا، تو میں بوریش دونوک نتیج پر پہنچا، تو میں نے اس دونوک نتیج پر پہنچا، تو میں نے اسے گھروالوں اور دوستوں سے اس کا برطاز کر کیا۔

اب قادیا تھوں نے ایک صنعت کو بہت پردان چڑھایا ہوا ہے اور وہ ہے تاویل کی صنعت، ان کی تاویل کی صنعت، ان کی تاویل تر اثنی پر علامدا قبال کا بیشعرصادق آتا ہے ۔

احکام ترے حق میں گر اپنے مغمر تاویل سے قرآن کو بنا کتے میں پارند

یای تاویل کا کرشہ ہے کہ قادیا نیول نے حکومت انگلفیہ کو، نعوذ باللہ، حاکم برق کا درجہ دیا، کویا کرشہ انھوں نے تاویل کے ساتھ اصطلاح قرآنی کوشٹ کرنے سے حاصل کیا، یعنی بجائے اولوا الامرمنکم کے صرف اولوا الامرکبا، کے باشد، ان کی بلا سے، مسلمانوں پرجو جاہے حکومت کرے، صرف شرط بہ ہے کہ

قادیانی مقربین کی صف میں شامل ہوں ،انگریزوں کو حاکم تشلیم کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد کا مفسوخ قرار دیا جانا، قادیانی غدہب کے لیے ناگزیرتھا، کیونکہ ایک طرف مسلمانوں کو انگریزوں کے اتباع کی تلقین کی جائے اور دوسری طرف وہ ان کے خلاف جہاد پر آبادہ ہوجا کیں تو خدمت سرکار کا اہتمام نہیں ہوتا۔

الله تعالی بھی فرماتا ہے کہ بات سیدھی کہو۔ ادھران کی تاویل آمیز تفاسیر میں الجھاؤ ہی الجھاؤ تقا،موقع لیے تو بال کی کھال اتارنے ہے دریخ نہیں کرتے اور منطق کام نہ آئے تو ''الہائی' حوالے دیے جاتے ہیں،جس کا اس کے سوا ادر کیا جواب دیا جا سکتا کہ

محکوم کے الہام سے اللہ بچائے غارت کر اقوام ہے وہ صورت چکیز

لین، بدبهت بعدی باقس بین-مرزامحمود احدف دعوی کیا کدانمین قرآن کریم کاتفیرخوابون من سجمائی گئ، اب انسان کس عام تلتے بر تو بحث کرسکا ہے، لیکن اس تکتے بر کیا اظہار رائے کرے، جو خوابوں کے ذریعے کسی کی طبیعت رسایر وا اور مکاشف ہوا ہو، ان کے خوابوں میں کسی اور کا کیے گزر ہوسکتا تھا۔ جھے عرے ساتھ ساتھ قادیانیت کے مرکات اور مشمرات پرسوچ بچار کا موقع ملا اور میں اپی تحقیق کے ىتانجىكى مناسب جگەپىش كرول كا،كيكن اس ونت مجى جھے اپيامحسوں ہوتا تھا كەاس جماعت كا مقصد اولى، امت مسلمد کی وحدت و تنظیم کی جزیں کا ثنا ہے، وہ مسلمانوں سے الی صورت میں وابست رہنے پر اصرار کر رہے تھے، جب ان کے جماعتی مفادات ان کے قعمی خلاف تھے، اوّل تو وہ برصغیر میں اگریزوں کے زوال ك تصور كوي نامكن يجية تعيد ان كى تمام ترسياست كالحميد أمحريزى تسلط كامتعل قيام تما، وه اكرمسلمانون کے ساتھ نظر آتے تھے تو اس لیے کہ مسلمانوں کے سیای حقوق پر ابنا حق جما سکیں۔ آخر ظفر اللہ خال واتسرائے کی ایکزیکونسل میں مسلمان کہلانے کی بنام پر پہنچ، بیام اگریزوں اور قادیاغوں دونوں کوراس تماء اس طرح انگریزوں کو وفادار تائب ملتے تھے اور قادیانوں کوتشیم انعامات میں خصوصی حصد، دوسری طرف وہ کانگریس ہے بھی رابط رکھتے تھے کہ دافلی طور پر انتقال اقتدار ہوا تو دہ بہت بڑی جماعت کی حیثیت ے اکثر صوبوں کے حاکم موں مے اور دہ یقینا انگریز دل کی طرح الی جماعت کو استعال کرنا جاہیں ہے، جس کا ایمان می اولوا الامر کی اطاعت ہے، لیکن جب بیرسیا کی گوگو کی حالت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی اور افق ہر جنگ کے آثار سے بی ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ اگریز کو ہندوستان کے متعلق فیملہ کرنا بڑے گا، تو قادیانی اصلیت اظہر من افتس ہوگ اور انعول نے صاف طور پر برصغیری تقیم کے ظاف اکھنڈ ہمارت کے تصور کوتر ج دی۔ بات بیتن کہ جب تک ام بریا کا سابی عاطف قائم تھا، ان کے لیے دو غلے ین کی مخواکش متى، وه اين آپ كومسلمانوں كا جدرد مجى ظاہر كر سكت سے اور بيدووں سے سياى لين وين محى كر سكتے تے، لیکن اگریز کے بعد کی صورت حالات میں انعیں دو میں سے ایک متبادل کا انتخاب کرنا لازی ہوگیا، ا محتد بھارت میں ان کے پنینے کے زیادہ امکانات ہیں یا یا کستان میں؟ اب انھیں صاف نظر آیا کہ ایک

خالص اسلامی مملکت بی ان کا گز ارانبیس ہوسکتا اور اس کے مقابل، اکھنڈ بھارت بیں، جہاں کا گریس، سیکولر طرز حکومت قائم کرنا جا ہتی ہے، انھیں اپنی جمیت کو مضبوط کرنے کا خاصا سوقع فے گا، پھروہ تو از لی وفادار ہیں، کا گھرلیں انھیں مسلمانوں پر بہر حال ترجیح دے گی، جن کی سرشت بیس فیرمسلمانوں کے خلاف بعنادت لکھی ہوئی ہے اور جن کی اکثر ہت تحریک پاکستان کی موید ہونے کی وہہ سے رائدہ درگاہ ہوگی۔سو قادیا نیوں نے اپنا بچراوزن برصفیر کی سیاست کے ترازو۔۔۔۔۔مسلم لیگ کے مخالف پلڑے بی ڈال ویا۔

ب شک سے پیش رفت اس زمانے سے تعلق نہیں رکمتی، جب میں قادیانیوں کے متعلق سوچ رہا تھا،لیکن ان کی با تیں من کر ان کا طرزعمل د کیوکر میربے دل میں کوئی شک وشیر ندر ہا تھا کہ بالآخروہ کس طرف جائیں کے۔ درخت این محل سے بچانا جاتا ہے، ہم عمواً این فہم کی تسکین دلیلول اور لفظول کے استعال میں وصور تے ہیں، لیکن قرآن کریم مشاہرے پر زور دیتا ہے۔ بوچھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ كيے المي مے؟ جواب ملاقو آپ بيدا كيے ہوئے تھے؟ جوخالق ايك بار پيدا كرسكا ہے وہ دوسرى بارىمى اف اسكا ب علم كا اصل منعى عى مشاجره ب اور مير ب مشاجر ين مير بدر بدرجداتم بداجان بداكرويا كه قادياغون كاسلمانون سےكوكى علاقة نيس اور ش اسينے ليے مسلمانون كا راسته انتخاب كرچكا تفا۔ قادیانیت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پیروکار سرزا صاحب کی پیٹلوئیوں پر بہت انھمار کرتے ہیں، بات بات پران کی پیشکوئیوں کا حوالد دیتے ہیں اور اس کے بورا ہونے کی تشمیر کرتے ہیں، منسنا ان کی ایک پیکوئی تعلق مسلمانوں کے حق میں نہتمی۔ جب بنگال کے ہندولقتیم بنگال، جو مین مسلمانوں کے فائدے میں تھی، کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، تو مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ ''دلجوئی کی جائے گی'' اب جب 1911 م من تقتيم ك فيط كومنسوخ كرديا كميالو حقيقا ولجو كي بندووس كى بوكى، قادياني حفرات كهد سكة بيس كراس مے خرض تيس، پيشكوئى كس كے حق ميں بورى بوئى، أصي تواس كے اہتمام مے فرض ہے۔ قاديانى چیکوئیوں کی صدافت کے اس قدر قائل ہیں کہ وہ اٹھیں بروئے کار لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ ایک پیٹلوئی کے مطابق عفرت سے علیہ السلام کی بعثت ٹانی دعش کے ایک کنارے پر ہوگا۔ چنانچہ ایک طرف تو قادیان میں بینارہ اکسی بوایا گیا۔ رہی کسر مرز آجمود احمد صاحب نے بوری کر دی کہ جب وہ سفر بورب پر جارب تے یا آ رہے تھے، دشن شہرے ادر وہال کی معجد کے مینارے پر پڑھے، وہ خود تو دہمتے موجودً" نہ تھے، ان کا دعویٰ صرف دمصلح موجود " ہونے کا تھا، لیکن جس حد تک وہ مرزا صاحب کے فرز تداور ظیفہ ہونے تک ان کی نمائندگی کر سکتے تھے، انھوں نے اس پیٹکوئی کو اپنے باپ کی طرف سے بورا کر دیا۔ میرا پیشکوئیوں کے متعلق تفسیل متانے کا مقصد بدا تمام جحت ہے کہ قاد بانی انھیں ایے متلقبل کا دار و مدار سی اب ایک اہم معالمے میں مرزا صاحب کی پیشکوئی سے بالکل الث بتیجہ پیدا ہوا۔ تادیان، جس کے متعلق ان کا ایک شعرے ہے

زین تادیان اب محرّم ہے ۔ ابوم علق سے ارض حرم ہے

جس قدر قادیا غوں کومحوب موسکتا ہے، اس کا اعدازہ لگانا مشکل نہیں، قادیان کے متعلق مرزا صاحب نے پیٹکوئی کی تھی کہ وہ اتن ترتی کرے گا کہ اس کا ایک سرا دریائے بیاس تک جا ملے گا اور اس کی شان وشوکت دیکھ کرلوگ کہیں مے کہ مجی لا مور موتا تھا، مطلب بدہے، اس وقت اس کی عظمت کے سامنے لا مور مات موگا۔ اب خدا کا کرنا کیا موا کہ تقتیم برصغیر سے قادیان غالبًا متر دکہ شمروں میں سب سے زیادہ مناثر و ماؤف ہوا کہ شرقی ہنجاب کے دوسرے شہرتو مسلمانوں کے نکل آنے پر ہندووں اور سکسوں نے آباد کر دیے، کین قادیان کی کوئی تجارتی یا دومری اہمیت نہتمی۔اس کی اہمیت یمی تمی کہ دہ مرزائیوں کا مرکز ہے،جس تک ریلوے لائن بھی اس لیے بچھائی گئی کہ چ بدری ظفر الله خال وائسرائ کی کونسل سے ریو ہے مبر تے، ورنہ سافروں کی آ مدورفت اس کے لیے کوئی جواز مہیا نہ کرتی تھی۔اس لیے تقیم بر 16 مانی تو اسے چھوڑنے پر مجبور ہو مکئے کہ جان کا خطرہ تھا، لیکن ہندوؤں سکسوں نے اسے آباد کرنے کے لاکق نہ جانا اور میں نے سنا کداب وہاں ہمارے مکانوں میں گھرھے بندھے جیں، گویا قادیان کی صرف رونق ہی ضائع ند ہوئی، وہ بالکل ویران ہوگیا۔اس سے زیادہ پیٹیگوئی کے غلط ہونے کا اجتمام ند ہوسکیا تھا، چونکہ میں 49، ے لندن میں تھا اور مجھے تنتیم کے بعد، قادیان کی کمل جاتی کے بارے میں قادیانیوں کے رقمل کاعلم نہ تھا، اس لیے جب 1950ء میں والی آیا تو بیمعلوم کرنے کے لیے بہت مجس تھا کراس المیے کا ان کے دلول میں کیا اثر ہوا، لوگوں کے قدم تو اس پالیکوئی کی تعبیر معکوس سے ڈمگا گئے ہوں کے الیکن میری جرانی کی انتا ندرى، جب من نے ديكما كداس مادئي سے ان كے كانوں ير جوں تك ندريكى \_ سياحماس كا فقدان تما یا تاویلوں کی تاثیر، ان کے ایمانوں میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ایک کوشش مجمی نہیں ہو کی، اسلام ش کسی اور نبوت کے اجراء کے لیے دروازہ نہ کھولا میا، یہ جمارت صرف ہندوستان میں انگریزوں کی علمداری میں ہوئی، قادیانیت، انگریزوں کی تکلینوں کے تلے پروان چڑھی۔ قادیانی نبوت سراسر دوراز کارتاد یالت کی تصنیف ہے، کہیں سے علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کا سہارا لیا میا ہے، کہیں ضعیف حديثون ير انحماركيا مياسيم كيس يوج استدلال برامثل بيدليل كدانعامات خداوندى بمى بدوبيس موح، تو نوت كاوروازه كيم بند موسكا ب، جي ايك قاوياني شاعر في كمرى سے تثبيدوى ب

کیا فائدہ رکھنے کا گھڑی جیب جس یارہ جب وفت کی پڑتال پہ پاتے ہو گھڑی بند

لیکن، جب الله تعالی نے نوع انسانی پررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے ذریعے اپی تصحت پوری کر دی تو آپ کو خاتم النمین قرار دیا۔ اسلام نیا ند بب نہیں، یہ وی پیغام ہے جو معزت اہراہیم، معزت مویٰ اور معزت عیسیٰ علیم السلام پر وی کیا گیا، لیکن رسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم پراس پیغام کی تحمیل ہوئی اورائ کیل اورائم منعت کا فاصا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، جب کہ قوریت اور انجیل کے متعلق اس قیم کی ذمہ داری نہیں اٹھائی اور ای وجہ سے ان جس تحریف ہوئی، ان صریح احکامات جس کسی تاویل کی گئی گئی گئی ہوئی، اسلام جس بین گات بنیادی تھے، ان پر پوری امت کا اجماع ہوا اور اسلام جس چودہ سوسال تک کسی نے دوئی نہدت نہیں کیا، تا آئکہ قادیان سے مرز اظام احمد نے اپنی مدالگائی، اگر یہ بیکا جائے کہ ہندوستانی 'نبوت' کی اس لیے ضرورت پڑی کہ ٹی زمانہ مسلمانوں کی حالت بہت کر چکی تھی تو امت پر اس سے پہلے بھی بڑے بوے بحران آئے، جب کی 'نبوت' کا بھواست کون نہ ہوا؟ بھر قادیانوں نے اول کام بی بیکیا کہ دومسلمانوں سے سردکار بی نہ دکھا، بلکہ ان کے خلاف کام کیا۔

قادیانیوں نے اپی ''نبوت' کے جواز میں جیب دلیلیں دل ہیں۔ ایک بید کر اوائی کی ''نبوت' کے رسول الله ملی الله علیه وآلہ وسلم کا مقام اور بلند ہوتا ہے کہ ان کے اس کے اس مجی ' بنے کی مطاحیت رکھتے ہیں، بیا یک وقا کی دلیل ہے کہ کہیں بید کہا جائے کہ انھوں نے رسول الله ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان عمل گرتا فی کی ہے، ورنداس سے صاف معلم ہوتا کہ

#### ر چەبے خبر زمقام محوم بی است

اگرانموں نے ایک طرف بر کہا تو دوری طرف ان سے اپی تھانیت میں سیمان می سا گیا کہ اگر چدری ظفر اللہ خال جیما لائن آدی (ب بات ان دنوں خاص طور پر کئی جاتی تھی، جب چدری ما دب وائسرائے فسل کر کن سے ) مرزا صاحب کو "نی" مانا ہے تو اس نے زیادہ ان کی "مداقت" کا اور کیا جبوت ہو سکتا ہے! انٹی پوچ ہاتوں نے جھے تا دبائی موقف سے ہزار کیا، جھے بیتین ہو گیا کہ قادیانی موقف سے ہزار کیا، جھے بیتین ہو گیا کہ تا دیانیوں نے جیدو گرکی المیت تا ہیں۔ بھر خیال آیا تا دیانیوں نے جیدو گرکی المیت تا ہیں۔ بھر جھے خیال آیا کہ اگروہ اپنے مقید سے دابست ہیں تو دنیا می لوگ طرح طرح کی ہوائجے می کا مانے ہیں، انسانی ذہن ہر عقید سے کا جواز ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن، بھر حال قادیا نیت کو اسلام کی المیر مقصد سے کوئی تعلق میں معمود کوئی تو تیا می لوگ طرح کی ہوائجے کی کہ سے جوٹ قربا کی انسانیت کے لیے ہوٹ فربا کے کے تھے۔ دہ کی ہوائی درکی ہیں جو ان الملین عند الله الاسلام میں معمر رکھا گیا ہے کہ اسلام کل انسانیت کے لیے موٹ فربا کے گئے تھے۔ دہ کی خاص قوم کے لیے ہیں انسانی کے دین کی تجدید تھی۔ دہ کی خوا در ہا اور تا ہی گیا ہے۔ اس مقیم الشان میں کا تقاضا تھا کہ قربان کر بھی ہوتا وہ تا تا ہے گا اور وہ اس کے حال مالی خوا در ہا اور تا تیا میں ہوری کو عائدان میں کا تقاضا تھا کہ قربان کر بھی تو تا رہ اس کی ذمہ داری اللہ تو ان کی کہ یک آئی وہ مشمری ہو گے، تو اسلام کی قوت نوز تم ہودہ ہودہ ہو اسلام کی قوت نوز تم ہودئ میں تھا در تا تیا مت اسلام کی قوت نوز تم ہو

جائے گی۔ اسلام کی سرمدی تعلیم مسلمانوں کے ٹھوی جسدسیاست کی مقتفی تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے لازم وطروم تھے، اب تاریخ اس امر پر بھی شاہر ہے کہ باد جود اس حقیقت کے کہ مسلمانوں پر برحم کی گئری و بھائی اور سیاسی آفتیں آئیں، ان کا قلب سیح اور زعموں ہا۔ بے شک درجوں فرقے پیدا ہوئے، مسلمانوں پرعروج کے ساتھ زوال آیا اوروہ اخیار کے دست محراور تالی بھی ہے، لیکن ان بھی اپنی وصدت کا جذبہ بھی سرونہ پڑا اور صدافت کی ہے کہ دہ براحمان اور آنمائش کے بعد انجرے

ع اسلام زندہ ہوتا ہے ہرکریلا کے بعد

ومدت كانا قائل ككست اورز شده احماس جو برزمانے على مسلمانان عالم على جارى سارى را، كا ركن اعلى اور عال اعظم وه مجر العلق ب جومسلمانون كورسول الشمسلي الشرطيدوآ لدوسلم كي وات بايركات ے رہا، اور جوای طرح قائم مد سکا کہ وہ خاتم انتہان تے اور کوئی اور نی یا پیغا برمسلمانوں اور رسول اللہ کے درمیان حاکل نیس موا، یہ نا قائل تردید نفساتی حقیقت ہے کہ اگر خدا نواستہ کوئی تیسرا عال کی مخص یا ادارے کی صورت عمل رسول الشصلی الشد علید وآله وسلم اورمسلمانوں کی درمیان حاکل ہو جاتا تو بی اللی تعلق، جومسلمانوں کورسول اللہ سے محسوس موتا ہے اور جس پر بردوسر اتعلق قربان کیا جاسک ہے، قائم ندروسکا، جس کا مطلب ہے، امت کی وحدت معرض اعتثار میں ید جاتی۔ اس منبقت کے ثبوت میں خود قادیا نیوں ك طرز عمل كى مثال دى جاسكتى بيد كين كوتو ده رسول الله سے بهت عشق وعمبت كا اظهار كرتے ہيں، ليكن عملی صورت کیا ہے؟ ان کے محروں علی ہروقت مرزا صاحب کا ذکر ہوتا ہے۔مرزا صاحب سے ان کے ی دوک کے تعلق کے متعلق وہ خودایک للیغہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی کے متعلق مرزا صاحب کو معلوم ہوا کدوہ ان کے متعلق بحث کے سلسلے عس کمی مسلمان سے الربردا، مرزاصا حب نے اسے کھا کے مسیس جیس لڑنا ما بے تھا، تو اس فض نے جاب دیا کہ آپ تو اپنے آ تا (لینی رسول اللہ) کے بارے می ہرایک سے الات ہیں، میں اپنے آ تا (مرزاصاحب) کے بارے میں کون دالوں؟ اس قادیانی کے لیے "آ تا" کامفہم بل كما، رسول الله كس كي نظرول سے اوجمل موسكے ، رسول الله كے ليے خاتم أنهبين كے متام كالتين يحس ان كى عظمت کے اظہار کے لیے جیس ، بلکداللہ تعالی کی اس تدبیر کے ماتحت ہے کدامرام بحیث بحیث کے لیے وین انسانیت بنادیا ممیا ب اوراس تدبیر وعملی جامد بینانے کے لیے ندمرف قرآن کریم ابد تک محفوظ رہے گا، بلکد است مسلمد کا وجود سالم و فایت رہے گا اور جس کا سراس انتصار رسول الشمسلی الله علیہ وا لبدر ملم ے مسلمانوں کے تعلق بر ہے۔اللہ تعالی کی بیر تراہیراتی می فیرمبدل ہیں جیسے کا خات کا فطام۔سورج مشرق سے می سے گا بور مغرب على غروب موكا، زين سورج كرد كردش كرتى رب كى اور جائد زين كركرد چكر لكاتا رب كا، دن رات کے تعاقب میں لگارے کا اور رات دان کے۔ جب مردہ شہر پر پانی برے کا تو اس سے برقم کی سزیاں أكيس كى ، تا أكد يهم موجود أجائ اورزشن اين رب كور عد مور موجائد

### مرذا محرسليم اخز

## رُ ودا يُفس

قبل ازیں خاکسار نے قادیانیت سے علیحدگی کے متعلق ایک مخضرسا نوٹ ' المنبر'' بیس لکھا تھا، جس پر میرے بعض درستوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیس قدرے تفصیل کے ساتھ ان وجوہات پر روشی ڈالوں جومیری قادیا نیت سے علیحدگی کا باعث بنیں۔

ابتداؤ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فقر آ اپنا تعارف بھی کردا دوں۔ بی جماعت رہوہ کی طرف سے دن سال تک پاکتان کے فتلف شہروں بی بطور مبلغ کام کرتا رہا ہوں۔ 1970ء بی رہوہ جماعت سے علیدگی کے بعد، بی جماعت الد ہور کی طرف بے فتلف مقامات پر بطور بہلغ کام کرتا رہا۔ 1974ء بی الا ہوری جماعت کی طرف سے جو وفد پاکستان بیشل آمبلی بی چی ہوا، اس کا ایک ممبر بی بھی احتیقت یہ ہے کہ لا ہوری جماعت کا تمام کیس میرا می تیار کردہ ہے۔ بیشل آمبلی بی Spoksman کو حوالے فراہم کرنے رہمی، بی بی تعین تھا۔

میں نے رہوہ اور لا ہور میں کیا دیکھا، برایک دلھپ اور ول گداز داستان ہے، جس کی تفصیل کے لیے کی وفتر درکار ہیں۔ سردست میں چند داقعات کا نہایت اختصار کے ساتھ تذکرہ کروں گا جو ہیشہ میرے لیے معمد بنے رہے اور میں ان دونوں جامتوں کے متعلق کی دسوچے پر مجبور ہوا۔ میں اس بات کی توقع کر دینا ضروری مجمتا ہوں کہ ان سطور کی تحریر سے میرا مقصد کی کی دل آزاری نہیں، میں نے ان دونوں جامتوں میں شامل رہ کر، جو پھور کیا، اے من وعن چین کر رہا ہوں۔اللہ کرے کوئی سعیدردت ان سطور کے مظالد کے بعد اس دام محر گف زمین سے نظنے کی کوشش کرے، جس میں دہ پوری دیکھ نیک نیک اور افراص " سطور کے مظالد کے بعد اس دام محر مگف زمین سے نظنے کی کوشش کرے، جس میں دہ پوری دیکھ نیک نیک اور افراص " سے پہنسی ہوئی ہے۔

ر ہوہ میں قادیا نیوں کی ایک دینی درسگاہ ہے جس کا نام'' جامعہ احمدیہ'' ہے۔ دینی تعلیم کے حصول کی خاطر جب میں اس درسگاہ میں دافل ہوا تو جو تعشہ جھے اس درسگاہ کے مبلغین کا بتایا حمیا تھا، وہ اس سے بہت مختلف تھے۔ اس میں کوئی شبرنیس کے طلب کی ایک خاصی تعداد'' تبلغ اسلام'' کے جذبہ سے سرشارتمی تکر ان سادہ طبعوں کومیری طرح تطعا معلوم نہ تھا کہ وہ ایک عمیار شکاری کے چنگل میں پھنس بچکے ہیں، جواسیے ندموم مقاصد کی بخیل کے لیے انھیں استعال کرےگا۔ جس طرح برگار کیپ بیس کی نو گرفتار کو بے دست و پا
کر دیا جاتا ہے، اس طرح جامعہ احمد بدیں بھی ہوتا ہے۔ طلباء کو بعض امتحانات کے لیے خلیفہ صاحب سے
اجازت لین پردتی ہے اور خلیفہ صاحب کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی طالب علم پڑھ کھ کر کار آ مد وجود نہ
بن جائے۔ اس لیے وہ اس راہ بیل سد سکندری بن کر حاکل ہوجاتے ہیں۔ جھے اچھی طرح یاد ہے کہ بعض
طلباء نے نفیہ طور پر بعض امتحانات و بے تو ان سے باز پرس کی گئی، کو یاعلم حاصل کرنا بھی ایک جرم ہے۔
ظلباء نے نفیہ طور پر بعض امتحانات و بے تو ان سے باز پرس کی گئی، کو یاعلم حاصل کرنا بھی ایک جرم ہے۔
ظلیفہ صاحب کا اصل مقصد بیہ ہوتا ہے کہ بیادگ صرف ہماری و المیز پر ہی جہہ سائی کرتے رہیں اور اپنی معیشت استوار کر کے معاشرہ بیں بوقار زندگی گز ارنے کے قابل نہ ہو تکیس۔

اگریدلوگ دین دار ہوتے تو دین کی خاطر زندگی وقف کرنے والے ان میں سب سے زیادہ معزز وکرم ہوتے۔ گر خلیفہ صاحب ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے انجیں ایسے امیروں کی گرانی میں وے دیتے ہیں جو خلیفہ کی تعلی کو خلی ہی کرانی میں وے دیتے ہیں جو خلیفہ کی تعلی کو خلی ہی کرانی ہی واہ واہ کے ڈوگرے برسانے کے سوا پھوٹیس جانے۔ جس سے ان کی زندگی ایک مستقل عذاب بن جاتی ہے اور وہ ہر وقت کید دوز ٹ میں پڑے رہے ہیں۔ خلیفہ دیوہ کے زاد میں نہیں۔ باس جو آھیں سینکڑوں ہزاروں روپ کے زاد میں میں شال ہو جاتا ہے۔ نذرانہ بیش کرے، خواہ رشوت لے کری وے، وہ کلصین کے زمرہ میں شال ہو جاتا ہے۔

ظیفہ صاحب نے "امور عامہ" اور" کار خاص" دوشعبے قائم کیے ہوئے ہیں . . جو ہرضح وسہ اوگوں کی "بدا تھالیوں" کی رپورٹ انھیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ یوں سجھنے کہ وہ نازی گٹا ہو ہے، جس سے ہر آدی ہر وقت لرزہ برا ندام رہتا ہے، کہ ابھی میری رپورٹ ہوئی اور میں "ثریا ہے تحت الاقی" میں گرا . . . . یورشی مرت رہتے ہیں تا کہ ظیفہ صاحب کے تماب یوئی، خاوند کے خلاف اور بچے، باپ کے ظاف رپورٹیں کرتے رہتے ہیں تا کہ ظیفہ صاحب کے تماب سے مامون رہیں۔ فیلفہ کے اس سالی پے قمام لوگوں کا وہنی اور قبلی سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سلی پی بیاس ایک فیڈ ہوتا ہے جے ربوہ کی دفتری زبان میں غرم/ جی۔ ایم یعنی غیر معمول فیڈ کہتے ہیں۔ اس میں سے لاکھوں روپے سائی وغیر سائی تخصوص" مقاصد" کے حصول کے لیے خرج کرویے جاتے ہیں۔ اس میں سے لاکھوں روپے سائی وغیر سائی تخصوص" مقاصد" کے حصول کے لیے خرج کرویے جاتے ہیں۔ اس فیڈ کو کوئی آڈیٹر چیک نہیں کر سکتا۔ ہزار ہا روپ گورنمنٹ کوئی کا دروائی کررہ ہوہ تو وہ آئیں مطلع کردیں۔ "نذرائن" نیش کیا جاتا ہے، تا کہ اگر ان کے ظاف گورنمنٹ کوئی کا طرف سے ربوہ قوہ آئیں۔ ڈئی کا دروائی اس نے ربوہ میں ہی۔ آئی۔ ڈئی کا آئی۔ آئی۔ ڈئی کا کہ اس نے ربوہ میں ہی۔ آئی۔ ڈی کا آئی۔ آئی۔ ڈی کا آئی۔ آئی۔ ڈی کا آئی۔ آئی۔ ڈئی مین ہوں تو رہ میں کی۔ آئی۔ ڈی کا گرائی اوراس کی اصل ربورٹ بھوائی۔ چند دنوں بعدر بوائی ایک آئی اوراس کی اصل ربورٹ میں پر رکھ کر کہا

کے نام پر حاصل کیا جانے والا چندہ کن' کار ہائے نین' میں صرف کیا جاتا ہے۔
صحدانی ٹر پیوٹل میں چودھری امیر الدین نامی ایک قادیانی نے پیش ہو کر کہا کہ غلیفہ صاحب
ہمارے فنڈ ز فرد برد کرتے ہیں۔ قادیا نعول کے وکیل اعجاز حسین بٹالوی نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے
ہمارات کا کیا جوت ہے کہ ظیفہ صاحب آپ کے فنڈ ز فرد برد کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہم لوگ
تبلیخ اسلام اور اشاعت قرآن کے لیے چندہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس فرض کے لیے چندہ دیا جائے، وہ
اس جگہ پر فرج ہونا چاہے۔ مر ظیفہ صاحب نے اس چندہ میں سے ہزاروں روپیہ آپ کوفیس دے دی
ہم نے آپ کوفیس دینے کے لیے چندہ دیا تھا۔ بی فرد بر فہیس تو اور کیا ہے، اعجاز صاحب ایسے چپ
ہوئے کہ بھر اول نہ سکے۔

کہ بیر پورٹ آپ نے گورنمنٹ کوارسال کی تھی۔ وہ ملازم آ دی تھا۔ ان سے ایسا خوف زدہ ہوا کہ آئندہ اس نے ان کے خلاف رپورٹ بجوانا بی ترک کردیا۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ''تبلیخ اسلام''

تاگفتني، گفتني

بھے جامد اجمدیہ میں دافل ہوئے اہمی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میال محود صاحب کے ایک صاحبزادے نے، جو آئ کل 'شعار اللہ' میں سے ہیں، ایک الیے فعل کا ارتکاب کیا، جس پرشری مد داجب ہوتی ہے۔ اس نے فود تحری طور پر اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا اور اس کی رپورٹ ایک' خالد احمدیت' نے اپنے ریمارکس کے ساتھ خلیف صاحب کی خدمت میں چیش کی۔ ربورٹ کنندہ کو خلیف صاحب

ن ایی جماز پائی کراس کی آئدہ سلیس مجی توبہ کراٹھیں اور ساتھ ہی ہمی کہا کہ چونکہ یہ معاملہ میرے بیٹے کا ہے، اس لیے بی اے محکہ قضا کے سپرد کرتا ہوں۔ محکہ قضا والے '' فالد احمریت' کی ورگت بنتے وکھ بیچے تھے۔ پھر دہ خلیفہ صاحب کے ایک اشارے سے ان کی قضا آ جائی تھی۔ انھوں نے ہمارے بعض اسا تذہ کو محکہ قضا بی بلوایا کہ وہ اس معاملہ کی شہادت دیں۔ س کی جائے تھی کہ شافت تھی کہ خلیفہ صاحب کے صاحبزادے کے ظاف فیصلہ جرائے تھی کہ شاف فیصلہ کہ جائے محالمہ اور محکہ قضا کی کیا طاقت تھی کہ خلیفہ صاحب کے صاحبزادے کے ظاف فیصلہ کرتا۔ لہذا یہ معاملہ یونمی رفع دفع کر دیا میں اور اس کا سیحہ میں فیصلہ نہ ہوا اور صاحبزادے صاحب اس کی خصلہ نہ ہوا اور صاحبزادے صاحب اس

ہم یہ سمجھ تھ کہ خالب کے اثریں گے پرزے ویکھنے ہم بھی گئے تھ، ہر تماثا نہ ہوا

عقائد ياباز يجيداطفال

1953ء میں جب قادیائی جارحیت اور منصوبہ سازیوں سے مجبور ہو کر مسلمانوں نے تحریک شروع کی اور میاں محدود احمد صاحب منیر انگوائری کورٹ میں چیش ہوئے تو انصوں نے کمال ہر دئی کے ساتھ اپنے پہلے مقائد سے رجوع کرنیا اور جس مرزا صاحب کو مانتا وہ جزوا میان قرار دیا کرتے تھے،اس سے انکار کر دیا۔اگر مرزا صاحب فی الواقع ہی ہیں تو ان کا مانتا جزوا میان کیوں ٹیس اور یہ جواب کس قدر لا لیمی اور لیے جا کہ نے تو وہ ہیں مگران کا مانتا جزوا میان ٹیس۔

مسئلہ کفر واسلام کے متعلق ہی ایسا ہی رویہ افتیار کیا گیا کہ مرزا صاحب نی تو ہیں مگران کے الکار سے کوئی فض کافرنہیں ہوتا۔ کیا دنیا ہی کوئی ایسا نی ہی ہوائے جس کا متحرموس ہو۔ مسئلہ جنازہ کے متعلق کہا گیا کہ اب ہمیں مرزا صاحب کا ایک خط موصول ہوا ہے، جس پرہم فور کریں ہے۔ فلیفہ صاحب نے پہلے تو یہ فلا بیانی کی کہ یہ خط ہمیں اب ملا ہے۔ یہی خط ایک دفعہ انھیں 1915ء میں ہی ملا تھا۔ پھر یہ خط مسلسل اڑتیں سال غائب رہا۔ پھراچا تک 1953ء میں ووہارہ دستیاب ہوگیا اور اس کے بعد آج تک خط مسلسل ارتشاء اللہ غائب ہی رہے گا۔

یہ بات بالکل صاف ہے کہ اگر مرزاصاحب کو آپ ہی مانے ہیں تو ہی کا تھم اس کے پیروکار بلا چون وچرا مانے ہیں۔ وہ اس کے تھم پر نصف صدی سے ذائد عرصہ تک فورٹیس کرتے رہے کہ ہی کے اس تھم کو مائیس یانہ مائیس کیا دنیا ہیں کسی نبی کے مانے والے آپ نے اس طرح کے بھی و کیھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حیلے بازی اور کذب آفری، اپنے بچاؤ کے لیے کی جا رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں خلیفہ کے متعلق خیال پیدا ہوا کہ وہ اپنے عقائد میں تلص نہیں اور جبوت بولنا ان کا روز مرہ کا شعار ہے۔ مرساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہتم اپنے عقائد پر قائم رہواور اپنے کام سے کام رکھو۔

## قادیانی خلیفه اول عکیم نور الدین کے فرزند کا بایکا ث

ال کے بعد 1956 وکا زبانہ آیا تو ظیفہ صاحب نے اپنی عماصت کے بعض افراد اور خصوصاً پہلے خلیفہ علیم فور الدین کے صاجز اور عبدالنان عمر کے متعلق جو کچھ کہا اور کیا، اس سے بمرے دل پر سخت چکا لگا۔ بیس نے ان کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ بیر بمرے استاد رہے جیں اور بی ان سے اچھی طرح واقف تھا۔ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بازار والوں کو مودا دینے سے متح کر دیا گیا، دودہ دینے والوں کو دوک دیا گیا۔ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بازار والوں کو مودا دینے ہے دہ عماہ کے بعد ان کے مکان کے ادرگرہ فعام الاجمد بید کے فترے بھا دید گئے۔ وہ عشاء کے بعد ان کے مکان کے اورگرہ فعام الاجمد بند کر دیا گیا۔ ان کا تھا۔ ظیفہ صاحب کو خیال بیدا ہوا کہ بیس میرے بیٹے ناصراحمد کی بجائے یہ ظیفہ ندین جائے۔ ان کی اس کمیری کے عالم کود کھوکر خیال بیدا ہوئے۔ وہ جب اپ مودا ساف کے اللہ یا زار جا تا تو ان کے لیے بی ضرورت کی بچھے جندیں لیے بازار جا تا تو ان کے لیے بی ضرورت کی بچھے جنریں لے آتا اور چوری جیے ان کے گھر پہنچا دیا۔

جیے چودھری عبداللہ خان مرحم ساکن کھ 18 جنوبی سب المیٹر پیس نے تایا کہ بھی تین سال رہوہ پیس بوگی بیس جو کی بیس متنین رہا ہوں۔ ہر دوز دہاں کوئی نہ کوئی واردات ہوتی۔ جب ہم گواہ طلب کرتے تو کوئی آ دی گوائی دینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ امور عامہ والے سب کوشع کر دیتے کہ کوئی آ دی گوائی نہ دے۔ نتیجہ بیہ ہوتا کہ پیس بے ہی ہو جاتی۔ دوسر سے انتھوں بی وہ ہر بات بی امور عامہ کی عبدالمور نہ ہو جاتی۔ کہنے گئے ایک دن چگ آ کر بی امور عامہ کے دفتر بیس کی اور رہائی تھانیدار عبدالمور نہ بھانبڑی سے کہا کہ آپ لوگ نہایت نہارسائتی اور راستہاز ' ہیں۔ ہم گئے پیس سے تعلق رکھے بیرالمور نہ بھانبڑی سے کہا کہ آپ لوگ نہایت ' پارسائتی اور راستہاز'' ہیں۔ ہم گئے پیس سے تعلق رکھے ہیں۔ ہمیں کہل کرنے کے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی ساری ہمیں' ' راست بازوں'' کی ہے۔ اپنی اولوں کی ہوئے اوگ باہر سے لا کردیوہ بی آ باد کریں تا کہ پیلیں والوں کی ہوئے اور کہا ہے ہوئے اور رہائے گئے ہوئے اور رہائے گئے ہوئے اور رہائے گئے ہوئے کہ اس کے بعد کا جی تھوڑا کام چال رہے کہ ہوئے ایس جا کے گا ہم بھی ہوئے اور رہاؤا مان والحقظ۔ نیز انھوں نے جھوٹ یہ لے کہ الا مان والحقظ۔ نیز انھوں نے جھے یہ جی سایا کہ دریوہ دالوں نے ہمارے سامنے ایسے ایسے جموٹ یہ لے کہ الا مان والحقظ۔ نیز انھوں نے جھے یہ جی سایا کہ دریوہ دالوں نے ہمارے سامنے ایسے ایسے جموٹ یہ لے کہ الا مان والحقظ۔ نیز انھوں نے جھے یہ جی سایا

ظیفه صاحب نے 1956 ویں اچی جافتنی کے سلسلہ میں زیدست قاریر کیں اور اپنے جافتین

کے متعلق وصیت کی کہ اس کا انتخاب ہوپ کی طرع ہواور ساتھ بی بیاعلان بھی کر ویا کہ بیل اسلامی شور کی کے طریق وصیت کی کہ اس کا انتخاب ہوپ کی طریق ہواور ساتھ بی کے طریق کو منسوخ کو تا ہوں اور آپ جمران ہوں کے کہ کمال بے فیرتی کے ساتھ ساری جماعت ایک اسلامی عم کی منسوفی کا اعلان نتی رہی اور بالکل اس ہے مس نہ ہوئی۔ موجودہ ظیفہ کا انتخاب اسلامی شور کی کے طریق پرنیس ہوا بلکہ ہوپ کے انتخاب کی طرح ہوا ہے۔ بھے ہے انگریز کی اس پروردہ ہماعت کو اپنی ظافت کی سند بھی اے درہ ہماعت کو اپنی ظافت کی سند بھی اے آتا ہے ول نعمت سے بی لائی جا ہے تی ۔

مرزامحوداحركا براانجام

میان محود احمد پر جنب فالجه کا عملہ ہوا اور ان کا دباغ کام کرنے سے بالکل جواب دے گیا تو موجودہ فلیفدصا حب ہا عون کے دورہ پر نظے اور جگہ جگہ کئے گئے کہ "حضور" بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ آئھیں دھا کے لیے خطوط آئھیں، بیر کریں، وہ کریں۔ یہ ایسا سفیہ جموث تھا، جس کی کوئی مثال نہیں لمتی دہ بالکل شل اور تخل ہو چکے تھے۔ فاکسار نے آئھی وہ مرتبہ بیاری کے دوران دیکھا ہے۔ وہ چار پائی پر لیئے بحری کی طرح سر مارتے رہے تھے اور بالکل حواس باخت ہو چکے تھے۔ اٹھیں نماز وغیرہ کی بھی کوئی سدھ بدھ نہ تھی اور ان کے فرز ندار جمند جو طالمودی بیل کے مکاحقہ کے مطابق خلیفہ بنے ہیں، لوگوں کو یہ تو بد سن ارب تھے کر "حضور" بالکل ٹھیک ہیں اور خلافت کے مارے کام خود عی سرائیام دیتے ہیں۔ اصل بات بیٹی کہ لوگ ان کی بیاری کے باعث مات سے لیے ہیں آئے تھے۔ نڈ رانہ شی ہو کی واقع ہوئی تو جماعت کوئلین کی بات کے کہا ہونے گئی کہ "حضور" بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آئ اور جمیل نڈ رانہ شی ہو کی واقع ہوئی تو جماعت کوئلین کی کہ "حضور" بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آئ واور جمیل نڈ رانہ شی ہو کی واقع ہوئی تو جماعت کوئلین کی کہ دحضور" بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آئ واور جمیل نڈ رانہ دیا کہ گئات کا کاروبار چلے۔

جلسسالاند پر برسال ان کی افتتا می اور دیگر تقادیر کا اعلان کر دیا جاتا۔ بی دل علی دل می دل می سوچنا کدوه تو رہین بستر و بالش ہو بچے ہیں۔ بدلوگ جموثے طور پر کول ان کی تقادیر کا اعلان کر دیے ہیں۔ بھر بعد بیں مجھ آیا کداس اعلان کو پڑھ کر باہر کی جماعتیں بکثرت شمولیت کریں گی کد' حضور' اس دفعہ تقریر کردہے ہیں۔ اس طرح انھیں جلسہ پر بکثرت بیدل سکے گا۔

ظفدمادب کی بیادی کے دوران میں نے کی مرتبہ سوچا کہ یہ جیب اللہ کے بیادے ہیں جو خودی گرفآر مذاب ہیں اور ہرکام سے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ان کی محت کے لیے میں نے بھا عت کو مسلسل کی سال پانچوں نمازوں کے علاوہ تہید میں بھی دعا کرتے دیکھا ہے کہ اللہ تعالی ظیفہ صاحب کو محت دے۔ کراچی سے لے کر پٹاور تک است کمرے بطور صدقہ دیے گئے کہ اگر ان کا خون کی دریا میں ڈالا جائے وہ دوالدریگ ہوجائے گرندد عالم میں تی کئی اور نہ صدقات کام آئے۔

جھے یاد ہے بی نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یا تو خلیفہ صاحب کے مظالم اس قدر ہیں کہ دعا کہ اس قدر ہیں کہ دعا کیں ا دعا کیں ان کا مقابلہ فہیں کر سکتیں یا جماعت عی را عمو درگاہ الی ہے، جس کی آہ و بکا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دفعت فہیں اور وہ ان کی دعا کیں بجائے تبول کرنے کے ان کے مند پر بارتا ہے اور بید هیتت ہے کہ اس جماعت کی دس سالہ دعاؤں اور صدقات سے ظیفہ صاحب کی بیاری میں ایک لحظ کے لیے بھی افاقد کی صورت پیدائیس ہوئی۔اس بات نے بھی میرے دل ہر خاص طور ہر اثر کیا۔

#### مرزابثيراحمه كاجنازه اورناصراحمه

ظیفد کے چھوٹے ہمائی بیر احمہ نے وفات سے قبل یہ وصبت کی کہ میرا جنازہ مولوی غلام رسول صاحب راجیکی پڑھا کیں۔ ان کی اولاد کی بھی بھی خواجش تھی کہ جو بچھ ہمارے والد نے زعدگی کے آخری محموں بیس کہا ہے، اس کا احرّ ام ہونا چاہے۔ محرمیاں ناصر احمہ نے کہا یہ ہمارے فاعدان کی عزت کا سوال ہوں بیس کہا ہے، اس کا احرّ ام ہونا چاہے۔ محرمیاں ناصر احمہ نے کہا معظر بیس ان کی نفسیات کا جائزہ لیس تو میاں ناصر احمہ کی ساری روحانیت طشت از ہام ہوجاتی ہے۔ جھے اس بات پر بوئی جمرت ہوئی کہ اس خاندان کی عرت بھی کہ ساری روحانیت طشت از ہام ہوجاتی ہے۔ جھے اس بات پر بوئی جمرت ہوئی کہ اس خاندان کی عرت بھی جو کئی ووسرے آدمی کے جنازے پڑھانے سے بربا دہوجاتی ہے۔ اس خاندان کی عرت بھی کہ میاں ناصر احمہ کو یہ خیال آیا کہ میرا باپ تو مرنے دی والا ہے، بچانے مرتے وقت جنازہ پڑھانے کے لیے جس آدمی کا نام لیا ہے، اس کے متعلق لوگ خیال کرنے گئیں محرکہ میاں بھی اس کا نام کوزیادہ نیک بچھی کر جنازہ پڑھانے کے لیے کہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ کو طلافت کے میاتھ دی وابستہ ہے، اس کی خوانے سے بھی جو کہا تھوں وابستہ ہے، اس کی نام لیے انہوں نے یہ چیش ہوجائے اور بم ہاتھ دو جا کیں چونکہ اس خاندان کی عرت، خلافت کے میاتھ دی وابستہ ہے، اس کے انہوں نے یہ جو بائے انہوں نے یہ چیش ہوجائے اور بم ہاتھ دی کہ کہیں خلافت کے جاتھے ہو انہ سے بھی جو جائے ہے۔ اس کی خان سے بھی جو جائے سے بھی خوانے سے بھی جو جائے سے بھی ہوجو ہو کیں۔

### مرزا ناصراحمه كي خلافت

میاں محود احمد نے اپنی وفات سے بہت عرصہ پڑتی اپنے بیٹے ناصر احمد کو فلیفہ بتانے کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی تھی۔ افسیں ووٹوں بیس خطرناک فکست کھانے کے یاوجود صدر خدام الاحمدیہ بنایا عمیا۔ بھر انسار الله کا صدر بنایا اور مرنے سے چند سال پڑتر ان پرآسانی ٹور گرایا۔ ای ''فرزند کو فلیفہ بنانے کے لیے اسلامی شوری کے طریق کو منسوخ کر کے بوپ کے اسخاب کے طریق کو افتیار کیا گیا۔ اس صاجز اور کو فلیفہ کن لوگوں نے چنا، خاندان کے افراد نے ،صدر الجمن اور تحریک جدید کے تخواہ دار طاز مین جو پہلے بن میال ناصر کے ماتحت تھے اور چند پالتو مولو بول نے۔ آپ تحریک جدید کے تخواہ دار طاز مین جو پہلے بن میال ناصر کے ماتحت تھے اور چند پالتو مولو بول نے۔ آپ کے لیے بیام باعث تجب ہوگا کہ پاکتان بیس کام کرنے والے کسی سلے کو دوث کاحی نہیں دیا جمیا۔ اس کے استاد اور جماعت ریوہ کے مشہور مناظر اور عالم قاضی محمد نذر کو دوث دیے کا اہل نہیں سمجھا گیا ۔

جوجاب آپ کاحن کرشمه ساز کرے

مرزانا صراحم کے روحانی کمالات

پاکستانی مبلغین کوووٹ وید کاحق اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ جناب میاں ناصر احمد کے "علی،

عملى، اور روحاني كمالات "عة خوب آكاه تها التعلق على دوباتل ساعت فرماييا

مرزانا مراحد کے ہاں ایک حورت بطور طازمہ کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ او دمضان بیں بیگم نامر احمد نے طازمہ سے کہا کہ آج بی روزہ دکھوں گی، بحری کے وقت بجب اس خاومہ نے بیگم صاحبہ کو دیگانے کی کوشش کی تو بیگم صاحبہ نے اس خریب مورت کو وہ مخلقات سنا کیں کہ الا مان اور کہا کہ تو نیم کی نیند کوں خراب کی ہے۔ تو دی بچے کے قریب بیگم صاحبہ بیدار ہوئیں تو طازمہ سے کہنے گئیں کہ آج می نیند کیوں خراب کی ہے۔ تو آج روزہ رکھنا تھا۔ وہ بھاری خاموش ہوری۔ اس طازمہ کا ایک کہ اکرام ای طرح میاں نامراجم بھی دمضان شریف کا "احرام" کرتے ہیں۔

جب لا مور سے تعلیم الاسلام کائح، رہو معمل ہوا تو خوبصورتی کے لیے بعض پھول دار پورے
میں کائح میں لکوائے مجے میاں ناصر احدکائے کے پہل تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رہوہ کے دھوئی فیروز نائی
کا بکرا وہاں آ لکلا اور اس نے ایک آ دھ پوداخراب کر دیا، یا کھالیا۔ میاں ناصر احمد نے اسے وہیں ذرح کروا
کران کا گوشت اپنے فائدان میں تعلیم کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھوئی بھی بکرے کی تلاش میں ادھم آ لکلا اور
ویکھا کہ بکرے کی دوح اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کا گوشت میاں ناصر احمد اور ان کے فائدان کا توشہ بن
چکا ہے۔ وہ گم سم کھڑا تھا کہ میاں ناصر احمد نے اسے بلا کر پوچھا کہ بیہ بکرا تھارا ہے۔ اس نے ڈرتے
چکا ہے۔ وہ گم سم کھڑا تھا کہ میاں ناصر احمد نے اسے بلا کر پوچھا کہ بیہ بکرا تھارا ہے۔ اس نے ڈرتے
ڈرتے اثبات میں جواب دیا تو میاں صاحب ''جلال الی کا مظہ'' بن کر اس پر برس پڑے اور اسے ایک
ڈرعہ وے کرکھا کہ اسے دفتر امور عامہ میں لے جاؤ۔ جب وہ غریب دفتر امور عامہ میں بی جاتو دفتر والوں
نے اسے عربیاستر روپے جرمانہ کر دیا۔ زمین کا کونہ کونہ جیسان مارسے، چراخ ہاتھ میں لے کراکناف عالم

ر ہوہ کے 'خففاء اور محیوبان الی '' کی ایک خاص طلامت بیمی ہے کہ قرض لے کرواہی کرنا،
گناہ عظیم خیال کرتے ہیں۔ مجھے دیوہ جماعت کے ایک دوست لے۔ ان کے پاس دیوہ کے محکہ تغا کی 29
ڈ کریاں تعیں۔ جن میں سے اکثر خاندان خلافت سے متعلق تعیں اور ایک ڈ کری'' خالد اسمہ بت' کے خلاف
بحی تھی۔ بیصاحب فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی اولاد کے پاس آج ہمی بیڈ کریاں محفوظ ہیں۔ وہ آ دی سالہا سال میاں ناصر اسمہ سے تفاضا کرتا رہا کہ قضاء نے مجھے ڈ کری وے دی ہے، اب تو بھے میری دقم وے دیں۔
سال میاں ناصر اسمہ سے تفاضا کرتا رہا کہ قضاء نے محلے ڈ کری کا اجراء ہیں کرواسکا کی دکھے وہود ان
یاد رہے ریوہ کا محکمہ قضا خاندان خلاف ڈ کری کا اجراء ہیں کرواسکا کی دکھے وہا کہ آپ ان ڈ کری کا اجراء ہیں کرواسکا کی دکھے کہا کہ آپ ان ڈ کری کا اجراء ہیں شائع کروادیں۔ میں نے

افی مشورہ دیا کہ آپ ان سے ایک بار حرید دریافت کر لیں ، اس کے بعد کھر کریں گے۔ اس نے خلیفہ صاحب کو خل کھا اور پڑھا ہے۔ اس میں لکھا تھا، خدا کے دیا ، وہ میں نے خود دیکھا اور پڑھا ہے۔ اس میں لکھا تھا، خدا کے رجشر سے آپ کا نام کاٹ دیا گیا ہے۔ اب بتاہیے اس سے زیادہ مجی کوئی فریب کاری ہوسکتی

ہے کہ ایک آ دی اپنی رقم کامطالبہ کرتا ہے، رہوہ کا محکمہ قضا اس کے آن میں وگری دیتا ہے اور'' حضور پر نور'' اس کا نام خدا کے رجشر سے کا منح مجرتے ہیں۔

وہ آدمی بھی ہزادلیپ تفارال نے خلیفہ صاحب کو لکھا کہ''کیا اس رجش سے میرانام کانا گیا ہے جو آپ کے دفتر میں پڑاہے یا اس رجش سے میرانام کاٹ آئے جی جو خدا کے پاس محفوظ ہے۔'' ریمرف میاں ناصر کی بات نہیں ، اس حمام میں سب بی نظم ہیں۔

قادیان ہے میال محود جب پاکتان آگے تو انھوں نے کہا کہ قادیان کا کوئی آدی اپنا کلیم وافل نہ کرے کیونکہ ہم نے جلد قادیان واپس جاتا ہے۔ اس اعلان کو سنتے تی بے شار لوگ کلیم دینے ہے دست کش ہوگئے۔ ان بیس ہے بعض کو خاکسار نے دیکھا ہے جو آج بھی خلیفہ صاحب کے اس اعلان کی برکت ہے در برد کی شخوکریں کھا رہے ہیں۔ قاویان کس نے جاتا تھا اور کس نے جانے ویٹا تھا۔ بات درامل بیتی کہ قادیان کی ز بین خلیفہ صاحب نے اپنے مریدوں کے ہاتھ فروخت کی ہوئی تھی ، لیکن ان کے نام رجز ؤ خیس کروائی تھی۔ بیٹے آج تک رہوہ میں ہوتا رہا ہے۔ اس طرح ان خلالوں نے پاکستان گورنمنٹ کوئیس خرید کی ہوئی تھی۔ بیٹے آج تک رہوہ میں ہوتا رہا ہے۔ اس طرح ان خلالوں نے پاکستان گورنمنٹ کوئیس خرید کی ہوئی تھی ، انھوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ جب ملک تقسیم ہو آیا تو جن لوگوں نے قادیان میں ز بین خرید کی ہوئی تھی ، انھوں نے اس کے کلیم دینے تھے اور خلیفہ صاحب کا فراؤ مھرعام پر آ جاتا تھا۔ انھوں نے ترید کی ہوئی تھی ، انھوں نے اس کے کلیم دینے تھے اور خلیفہ صاحب کے بعش الہامات کا مہارا لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم قادیان دائیں دائیں جا کیں گے۔ اس لیے تادیان کے احمدی کلیم دافل نہ کروائیں۔

للف قو تب تقا کہ جب گورنمنٹ نے ان کوزین الاٹ کردی تھی قو ان تمام لوگوں سے کہتے کہ جتی زمین کے تم قادیان میں مالک تھے، ای قدراس زمین میں سے لے لوہ جو بمیں الاث ہوئی ہے۔ ایک صاحبزادے نے قوایک سینما بھی الاث کروایا تھا۔ کیا آپ نے دنیا کے بردہ پراس قدر عمل وخرد سے عاری کوئی جماعت دیکھی ہے۔ صرف اتفائی جمل کیا بلکہ بوس کیم بھی واغل کروائے گئے اور بعض ان لوگوں نے بھی عبال جائیدادی حاصل کیں جو تیمی کے دینے والے تھے۔ ان سب باتوں کا دستاویزی جوت میں ابنی زیر تھنیف کتاب میں جو تیمی کے دینے والے تھے۔ ان سب باتوں کا دستاویزی جوت میں ابنی زیر تھنیف کتاب میں جو تیمی کے دان ما واللہ۔

عام قادیانی کی ہے بس

ان واقعات كمطالع كے بعد مكن ب، آپ كول مى موال يدا ہوك ايے مالات ك

مشاہرہ کے بعد اوگ آھی چوڑ کی ٹیل دیے؟ آو اس کے جاب کی واضح ہو کہ وہ فلیفداور معاصت کو چھوڈ کر جا کی کہاں؟ مسلم معاشرہ کو وہ کفار کا معاشرہ کھتے ہیں۔ اگر فلیفد کے فلاف کوئی ہات کر ہی آو فلیفہ کے جاسوں ہر آن سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں اور حزیزوں سے وہ وہ فلمی ، ہونے کی وجہ سے فلی آتیاں اور مزیزوں سے وہ وہ فلمی کوئی اگر بونے کی وجہ سے فلی آتیاں افرار بھدوی کرنے واللہ می انسی کوئی اگر موائز واست وہ فیس آتا ہ اس کے وہ وہ فاک سے ہا جہ وہ معافدات دعگ ہر کرتے ہیں۔ اگر فدائواست وہ کوئی ہا سے کہ وہ وہ ان سے ہی ہاتھ دمونے کا خطرہ ہوتا ہے اور خلیف کی فوٹ تووی کی خاطر ہرجائز وہ جائز وہ

آپ فور فرما کی کدایک فض توریت کے لیے آتا ہے۔ وہ طیفہ کا دشتہ وار بھی ہے۔ اس کا بہت طیفہ کا دشتہ وار بھی ہے۔ اس کا بہت طیفہ کا استاد ہے۔ ایک مرک کے موقعہ پر اس کے آل کا پردگرام مانا کس قدر تساوت بھی ہے۔ کیا لسک عکد لی کی کہ کی مثال ونیا عمی موجد ہے؟

ائی صاحب کا ایک اور واقد بھی من کیجے۔ میال محود بورپ کے دورہ سے واپس آنے والے تھے۔ ان کی حفاظت اور استقبال کے لیے ایک کمیٹی ترتیب دکی گئے۔ جس کے ایک ممبر میان عبدالمثان صاحب بھی تھے۔ میاں نامر احد نے چوجری محرحبداللہ صاحب مائی صدر عموی راود کو انھی الوائے کے صاحب بھی تھے۔ میاں نامر احد نے چوجری محرحبداللہ صاحب مائی صدر عموی راود کو انھی الوائے کے

لیے ہیجا۔ انھوں نے شولیت ہے معذرت کر دی۔ وہ پھر ددیارہ آئے اور باوجود ان کے دوبارہ معذرت کرنے کے وہ بیشے رہے اور کہنے لگے میاں ناصر احمد نے جھے کہا ہے کداگرتم اسے ساتھ لے کر ندآئے تو شرقسیں معاصت سے خارج کر دوں گا۔ اس لیے آپ میرے ساتھ ضرور چلیں۔ ایسا نہ ہوکہ ش معاصت ہے قارغ ہو جاؤں۔

جب بدمیاں ناصراحم کے مکان پر پنچ تو میاں ناصراحمد جلدی سے ان کے لیے گھرسے شربت الا نے کے گھرسے شربت الا نے کے ۔ انھوں نے بہت کہا کہ جھے پیاس نہیں گر وہ اعد سے ایک شربت کا گلاس لے آئے اور اصرار کرنے لگے کہ آپ اسے ضرور ویک میال عبدالمنان عمر نے صرف ایک گھونٹ اس گلاس سے لیا۔ گھر واپس آتے ہی انھیں بیٹی گئے ۔ انھوں نے گھر واپس آتے ہی انھیں بیٹی گئے ۔ انھوں نے ملاحقہ کے بعد بتایا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ (یہ روایت جمع سے کی دوستوں کے درمیان خود میاں عبدالمتان عمر نے بیان کی اب آپ فود فرائس کر کوئی کس طرح من کوئی کی جرائت کرسکتا ہے؟

حسن بن مبارح کے باپ کوہمی آ دمیوں کوٹل کرانے کے وہ تسخ یاد نہ ہوں کے جو ان نام نہاد خلینوں کو یاد جیں۔اللہ تعالی ہرا کیک کوان کے شرہے محتوظ رکھے۔

### ایک قصہ" آپ بی" ہے

 کیم اگست 1970 و کو ایک ترجی کاال ہونے دائی تھی۔ جس بیل پاکستان بجر سے مردول ادر عورتوں نے شرکت کرنی تھی۔ میاں ناصراحمہ کی منظوری سے جھے اس کاال کا انچارج مقرر کیا گیا۔ جس روز کاال کا افغاح ہوتا تھا، بیل منطقہ کا نفرات لے کر ابھی مجد سے باہر ہی کھڑا تھا کہ ایک آ دی نے جھے پیغام دیا کہ آپ دفتر چل کر بیٹھیں۔ بیل نے جواب دیا کہ بیرے پال قو مارا پردگرام ہے، بیل دفتر جا کر کیا کہ دیا کہ آپ دفتر بیل کر دل گا؟ استے بیل ایک اور دوست آ ہے اور کہنے گئے، مولوی ابو المطاء صاحب کہتے ہیں کہ آپ دفتر بیل کر دل گا؟ استے بیل ایک اور دوست آ ہے اور کہنے گئے، مولوی ابو المطاء صاحب بھے بھی خد آ یا کہ بیم حالمہ کیا ہے؟ خیر بیل وہاں سے وفتر چلا آ بیا۔ ابھی بیل نے کا خذات میز پر رکھے بھی نہ تھے کہ ایک میل صاحب بر بیٹے ہوئے آ ہے اور کہنے گئے مولوی ابو المحلاء صاحب نے کیا ہے کہ آپ اس احالم سے باہر چلے جا کیں۔ جھے اس پر پڑا طیش آ یا اور بیل کا خذات میں بھیکا کر اصلاح وارشاد کے دفتر بیل اس کے انچارج ہیں، ادھر کیسے؟ بیل نے انجیل سارا واقعہ سا دیا۔ بیرے دریا ختی سارا واقعہ سا دیا۔ بیرے دریا ختی کر نے پر دو کہنے گئے، بھی انھوں نے کہا ہے کہ آپ بیال سے اپنے دفتر چلے جا کیں اور بیل وریش وہاں دریا ختی کرنے پر دو کہنے گئے، بھی انھوں نے کہا ہے کہ آپ بیال سے اپنے دفتر پلے جا کیں اور بیل وہی انگیں اور بیل وہی کہا کہ کہا ہے کہ آپ بیال میا ہے دفتر بھی جا کیں اور بیل وہی کہا کہا کہ دریا ہے۔

ہارے آنے کے بعدمیاں ناصرائھ نے اپنی افتتا می تقریر ش ہارے چھوٹے بھائی پر فانہ خدا میں کھڑے ہوکر بیافتر ا پردازی کی کہ وہ میرے دورہ افریقہ کے دوران بددعا کیں کرتا رہا ہے کہ میرا جہاز Crash ہوجائے، ادراس کے بڑے ہمائی کو یہاں انچاری مقرد کیا گیا تھا۔ ایسے لوگوں سے جو فلیفہ کے متعلق بددعا کیں کرتے ہیں، یاان کے ہمائی بند ہیں، آپ لوگوں کوکیا رومانی فاکدہ بیجی سکتا ہے؟

افتاح کے بعد راوائی تھانیدار عبدالعریز بھانیزی جمیں بلاکر کہنے گئے، آپ کو ملازمت سے فارغ کر ویا میں ہے اور آئ شام سے پہلے پہلے آپ ربوہ سے بطے جا کیں۔ ہم نے پوچھا ہمارا قصور کیا ہے؟ کہنے گئے وہ جہاز والا واقعہ ہم نے کہا ہمیں آوکی جہاز کا علم دیں اس پر کمی تحکو کی ضرورت نہیں کہنے گئے حضور نے انبیا بی فرمایا ہے۔ کویا ان کے 'حضون' جو کہدویں اس پر کمی تحکو کی ضرورت نہیں ہوئی۔ ہم نے ان سے کہا آپ ہمارا پراویڈنٹ فنڈ دے ویں، ہم چلے جاتے ہیں۔ کہنے گئے صمر کے وقت پر کرنا۔ صمر کے وقت جب ہم اس قادیانی الیں۔ انچے۔ او کے مکان پر گئے تو بوئی رقونت سے کہنے لگا تم کون ہو؟ جا دُ جا کرائے تا عرب ہے کہ داستہ ہی بان سے کہا تا ہم ہوئی۔ اور کے مکان پر گئے تو بوئی رقونت سے کہنے لگا تم کون ہو؟ جا دُ جا کرائے ناظر سے بھی کروا ہم اپنے ناظر کی طرف جا رہے تھے کہ داستہ ہی بیان ان سے گئے گئے میں ماطان ہو گیا ہے، اب ہم آپ ملاقات ہوگئے۔ وہ تو علیہ سلیک سے بھی ہزار نظر آئے، کہنے گئے مبحد بھی اطان ہو گیا ہے، اب ہم آپ کے تعکونہ کریں، ہمارا پراویڈنٹ فنڈ ہمیں وے دیں۔ کہنے گئے میں مرورت ہو آپ اس مار ہو جا کہ اگر ہمیں شرورت ہو اور ہم جلد لینا جا ہی ہو ہمار ہو گئے جا کہ ہمیں شرورت ہو اور ہم جلد لینا جا ہی ہو تی کی کی سیمیل ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بھانیزی صاحب کے مکان پر آئے۔ اور ہم جلد لینا جا ہی ہو ہمان والی کی کی سیمیل ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بھانیزی صاحب کے مکان پر آئے۔ اور ہم جلد لینا جا ہی ہو ہمان ہو کی کی کیا میں سیمی کی کیا اگر ہمیں شرورت ہو اور ہمار لینا جا ہم ہو ہمانے کی کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کو گئی گئی ہو کہ کیا تھا ہو ہمانے کی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کھو کی کیا گئی ہمیں کو وہ ہمارے ساتھ بھانیزی صاحب کے مکان پر آئے۔

انموں نے کہا، ربوہ آنے کے لیے پہلے بیدورخواست دیں کہ ہم یہاں آنا جا ہتے ہیں، اگر ہم اجازت دیں تو آ جا کئیں۔ گویار بوہ آنے کے لیے پہلے بیدورخواست دیں کہ ہم یہاں آنا جا ہتے ہیں، اگر ہم اجازت دیں قال ہوسکا ہے۔ ہم نے کہا اس وقت تو ہم گرنہیں پہنچ کتے۔ کہنے گئے، احد گر چلے جا کیں ،بیر بوہ سے دومیل کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے، گر جارے وہاں پہنچ سے پیشتر، بیوہاں کی جماعت سے کہ آتے کہان کے آنے برکوئی آدی ان سے کہ آتے کہان کے آئے ہے۔ پرکوئی آدی ان سے کہ آتے کہا تھا ونہ کرے۔

عبدالعزیز بھانبڑی صاحب کے تعارف میں ایک بات کا لکھتا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ رہوہ ہماعت کے ایک امیر معاصت کا مقولہ ہے کہ اگر ضبیث ترین دیں انسیئر پولیس ایک طرف ہوں تو بھانبڑی اکیلا بی ان پر بھاری ہے۔ میں اس پر طف اٹھا سکتا ہوں کہ انموں نے یہ بات مجھے کی تھی۔ یہا پی خباثت خوبوں کے باحث خلیفہ صاحب کے خاص معتمد ہیں۔ بچ ہے انسان اپنی سوسائٹی سے پیچا تا جا تا ہے۔

قصد کوتاہ یہ کہ اس اطلان کے بعد بیس نے میاں ناصر اجمد کوچٹی لکھ کر مباہلہ کا چینی دے دیا۔ مر آپ جانتے ہیں میدان مباہلہ بیس قدم رکھنا ہزداوں کا کام نہیں۔ میاں ناصر احمد اس چینی کے بعد بوں خاموق ہوا جیسے اسے سائپ سوکھ کیا ہو۔ اس دوران میرے دوست جمعے ملتے رہے اور بعض ازراہ احدردی یہ مثورہ بھی دیتے رہے کہ آپ " حضور' سے معافی ما تک لیں۔ ہیں نے آخیں جواب دیا کہ ہیں ایک کذاب ادر مفتری کے آھے جھکنا اپنی تو ہیں جمتا ہوں ۔

راہ خودداری سے مر کر بھی بھک سکتے نہیں ٹوٹ تو سکتے ہیں ہم لیکن لچک سکتے نہیں اس کے بعد میں نے کلیت اس جماعت سے پلحدگی افتیار کرلی۔

ایک دفعہ ہم بینوں بھائیوں کو لا بور جانے کا اتفاق ہوا تو ہم احمہ یہ بلڈنگ بیں بھی چلے گئے۔
انجمن کے جزل سیکرٹری سے ملاقات ہوئی، کو مخضری گفتگو بھی ہوئی۔ سیکرٹری صاحب نے اس نواہش کا اظہار کیا کہ ہم ایک دودن احمہ یہ بلڈنگ بیں قیام کریں۔ چنا نچہ ہم ان کی خواہش کے احرّام بیں وہاں تغیم کے۔ بعض دوست رپوہ جاحت کے بالمقابل مولوی محم علی صاحب کے علمی کمالات کا اظہار بھی کرتے رہے، جنسی ہم نہایت فاموثی سے سنتے رہے۔ مگر حقیقت ہے کہ ہم لا بوری جماعت کے علم کلام سے بچھ متاثر نہ ہوئے۔ اس کے بحد ہمیں دوبارہ دعوت دی گئی اور ہم کئی روز تک روز اندہ تو بجے سے بارہ بجے کہ ایک فاصل لا بوری سے گفتگو کرتے رہے اور دہ ہمیں اپنے عقائدی صحت کے متحلق سمجھاتے رہے۔ آخر سیمچھ کرکہ یہ بھاعت، رپوہ جماعت سے افکاری ہے اور تکفیر مسلمین سے مجتنب رہتی ہے۔ ہم میاں عبدالمنان تہیں، مرزا صاحب کو تی مائے سے افکاری ہے اور تکفیر مسلمین سے مجتنب رہتی ہے۔ ہم میاں عبدالمنان فیوں کے رزور اصرار یہ اس جاحت میں شامل ہوئے گر چندون بعدی یتا وٹی اخلاق کی تلمی کھل گئی۔

### ایک سازش کا انکشاف

ر بوہ والوں کو جب اس بات کاعلم ہوا کہ ہم لا ہوری جماعت ہیں شامل ہو گئے ہیں تو ایک دن
ان کے ملغ محد شفع اشرف جبہ ہم مو ہی دروازہ باغ ہیں جلسہ من رہے ہے، وہاں ہم سے طغ آ گئے اور
میرے بڑے بھائی سے علیحدگی ہیں گفتگو کرنے گئے۔ ہیں نے جب ان کی گفتگو ہیں شولیت کرنا چائی تو
میلغ صاحب، طرح دے گئے۔ کہنے گئے ہم چونکہ آپ سے بڑے جیں اور پھی علیحدگی ہیں با تیں ہمی کرنا
چاہجے ہیں، اس لیے آپ ہم سے الگ رہیں۔ میں الگ ہوکر چلس منتا رہا۔ کوئی ڈیڑ ہودو محدث کی محفظو کے
بعد بھائی صاحب والی آئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ میلغ صاحب کیا کہتے ہیں کہ فلفد صاحب کیا کہتے ہیں کہ فلفد صاحب نے آپ کے ساتھ جو کھی کیا ہے اس پرسب الل ربوہ نے اظہار افسوں کیا ہے،
دفتر بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگ والی آ جا کیں۔

اب آپ لوگ اس طرح كري كه چود حرى ظفر الله خال كے چھوٹے بحائى اسد الله خان كى كوشى رِمِع ﷺ جاکیں۔ وہاں سارا پروگرام ترتیب دے کربیسب معالمہ ٹعیک کردیا جائے گا۔ مگر ساتھ ہی بیشرط مجی لگا دی کرمرزاسلیم آپ کے ساتھ نیس ہونا جا ہے اور چوھری اسداللہ سے کمدوینا کر جمیں ملغ صاحب ن جوایا ہے .... جب بعائی صاحب نے یہ بات سائی تو میں نے کہا یہ ایک سو یی مجی سازش ہے، آپ جر ر وہاں نہ جائیں۔ پہلے تو وہ نہ مانے جب میں نے دلائل سے تابت کیا کہ بیسازش ہے تو انھوں نے وہاں جانے کا ارادو ترک کر دیا۔ میں نے بھائی صاحب ہے کہا کہ پہلے تو یہ بات بی سرے سے فلط ہے کہ الل ربوہ خلیفہ کے فیصلے پر برا منا رہے ہیں، انعوں نے ایسا اظہار کر کے جوتے کھانے ہیں چرجبہ مارا بایکاٹ موچکا ہے، ایک ملغ کی کیا جمارت ہے کہ وہ ہم سے تفکو کرے۔ تیسرے ملغ کا یہ کہنا کہ چود حری اسداللہ فال کو بیکمددینا کہ میں ملغ نے آپ کے بائ مجوایا ہے،اسے اس بات کی ضرورت کیا ہے کہ دو اسد الله خان کے نوٹس میں یہ بات لائے کہ میں ایسے آ دمیوں سے بوتیا ہوں، جن کا خلیفہ نے مقاطعہ کیا ہے، کیا آب امراء اورمبلغین کے تعلقات سے آگاہیں۔ چربیشرط عائد کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جھے آپ کے ساتھ نیس ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب کو بھو آئی کہ معاملہ اتا سیدھانیں بھنا اس مجمتا تھا۔ الله تعالى نے ان كے شر مے محفوظ ركھنے كے ليے مارى اس طرح مدوفر مائى كر يوه سے مارے ايك عزيز نے مارے ایک بی خواہ (برصاحب ظیفه صاحب کے نہایت قریمی عزیزوں میں سے بیں) کوخردی کران بھائیوں کوز ہردیے کا منصوبہ لے یا چکا ہے۔ لہذا جس قدر جلد ممکن ہوسکے آپ الحی اطلاع کریں ، کہیں و القمه اجل ندین جا کیں۔ میں تفکومیل صاحب نے عشاء کے بعد ہم سے کی اور وہ ہتی بھی اس رات ربوہ ے لاہور آئی۔ صبح ہم اپنے کرے میں بیٹے تھے کہ ہمیں ایک ٹیلی فون آیا کہ فورا میرے محر پہنچہ۔ چنا نچہ ہم اینے اس بی خواہ کے گر گئے، میں نے اٹھی گزشتہ شب کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ انھوں نے سادی

گفتگون کر کہا کہ آپ کے متعلق بید فیصلہ ہو چکا ہے اور آج اس کی بیکیل بھی ہو جانی تھی ، امچھا ہوا آپ نیس گئے۔ میں آپ کو بیر نصیحت کرتا ہوں کہ کسی ریوائی ہے کوئی چیز نہ لیس، یہاں تک کہ سادہ پانی بھی نہ میکس۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم بران کی سازش کا انکشاف کر کے ہمیں بچالیا۔

### لا موري جماعت کی حقیقت

اس بات کا تذکرہ تو جملہ معترضہ کے طور پر آئیا تھا اب لا ہوری جماعت کی سننے۔ اس جماعت کے بانی مولوی جمع علی سننے۔ اس جماعت کے بانی مولوی جمع علی صاحب کا حب بیں۔ انھیں خیال تھا کہ حکیم نورالدین کی وفات کے بعد انھیں مرزا صاحب کا جائیں بتایا جائے گا۔ جب ان کی اس خواہش کی تحکیل نہ ہوسکی تو 1914ء میں لا ہور آگئے اور ایک انجمن کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے امیر قرار پائے۔ مسلمانوں میں نفوذ حاصل کرنے کے لیے انھوں نے مرزا صاحب کی نیوت سے انکاد کر دیا اور کہا کہ چونکہ میاں محمود، مرزا صاحب کو نبی مان کرمسلمانوں کی تحفیر کرتا ہے، اس لیے ہم اس سے علیمہ ہو مجمع ہیں۔

اس حقیقت ہے کسی کو افکار نہیں ہوتا جاہیے کہ مولوی محد علی صاحب جناب مرزا صاحب کو نمی مانتے رہے ہیں اور اس سے افکار کرنا، ہوا میں گرہ لگانے والی بات ہے۔ بہر کیف لا ہور آ کر ان کی جاشینی کی خواہش کسی حد تک پوری ہوگئی۔ اس جماعت کے ہر قرو کا بید دعویٰ ہے کہ ہمارے عقائد جمیع اہل اسلام سے اجھے ہیں اور واقتی بیدا سے اچھے ہیں کہ انھیں سوائے چند آ دمیوں کے اور کوئی تجول کرنے کے لیے تیار بی نہیں ہوتا۔

چند سال بعد مولوی محمطی صاحب نے ایک تغییر ''بیان القرآن' کے نام سے شائع کی جو حقیقت میں حکیم نور الدین صاحب کی ہے۔ حقیقت میں حکیم نور الدین صاحب کی ہے۔ مگر مولوی صاحب نے کیے ہیں اور جہاں جہاں مولوی صاحب نے ایسے اللہ جہاں مولوی صاحب نے کیے ہیں اور جہاں جہاں مولوی صاحب نے ایسے العب قلم کی جولانی دکھانی جابی ہے، وہیں مندکی کھائی ہے۔

عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس کے بعض محاورات کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ ان سب امور کا مفصل تذکرہ میں اپنی کتاب میں کروں گا۔ ان شاء اللہ

اس جماعت کو جماعت کے نام ہے موسوم کرتا لفظ جماعت کی تو ہین ہے، بیرتو چوں چوں کا مربہ ہے۔ اس جماعت کی باگ ڈور مولوی محمد علی صاحب کے دشتہ وار سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے جن کی "روحانی کارگزار ہوں" کا تذکرہ بھی بھی کمی اخبارات میں بھی شائع ہوتا رہتا ہے۔ پارٹی بازی نے اس نام نہاد جماعت کا بیڑا خرق کر دیا ہے اور یہ بالکل ایک جمد بے روح ہے، جو چندہ آتا ہے وہ میڈنگوں کی تذر ہوجاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں اس جماعت کی 366 میڈنگیں ہوتی ہیں اور میتیہ وہی ڈھاک کے تمن پات اور مرغ کی ایک ٹا تھی۔

جس طرح رہوہ میں میاں محود کا خاندان جماعت کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، ای طرح یہاں مولوی محد علی صاحب کے خاندان کا حال ہے اور وہ اس انجمن کو اپنا ور شرخیال کرتا ہے۔ مولوی صاحب کے رشتہ داروں میں سے ایک ایب آبادی' خان بہاور' ہیں، جو آرزوئے امارت کو سینہ سے لگائے، گارڈن ٹاؤن میں ڈیڑھ این کی ایک الگ مجد بنا کر یہاں براجمان ہو صحے ہیں اور مع خاندان اس تاک میں ہیں کہ کہ مولوی صدرالدین صاحب کو پیغام اجل آئے اور میں عروس امارت سے ہمکنار ہوں۔ جہاں' خان بہادر' صاحب میں اور بہت ی' آجی صفات' ہیں، وہاں بیافتر آپردازی میں بھی اپنا فائی شیس رکھتے اور بہادر' صاحب میں اور بہت ی' آجی صفات' ہیں، وہاں بیافتر آپردازی میں بھی اپنا فائی شیس رکھتے اور کی مستقل مزاتی اور جھوٹ ہولئے کے بعد ان سے اس کا اعتراف کرانا مشکل ہی آئیں، نامکن ہے۔ بہرحال جمیں ان

آ زاد کشیراتمیلی نے جب قادیانیوں کوغیرسلم قرار دینے کی قرار داد پاس کی تو فاکسار نے چند دیگر دوست وستوں کے وستوں کے جزل سیکرٹری کو بجوائی کہ آپ جماعت ربوہ سے علیحدگی کا اعلان کریں کیونکہ ہم مرز اصاحب کی نبوت کے قائل ہیں، نہ فتم نبوت کے مثلر ہیں، نہ اجرائے نبوت کو مانتے ہیں، نہ تغیر سلمین کرتے ہیں۔ مگر اس جماعت کی مشتلمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ربوہ والوں سے علیحدگ کا اعلان نہیں کریں ہے۔ جمعے اس وقت سجھ آئی کہ یہ جماعت اپنے افکار ونظریات میں کلیت منافق ہے۔

1974 میں جب مسلمان قادیا نیوں کی دونوں جاعتوں کے ظانہ شعلہ جوالا ہے ہوئے ہے،
نیوکیپس کے ایک طالب علم کا تھا ہفت روزہ ''چٹان' بھی شائع ہوا۔ جس کا مفہوم بیتھا کہ جامعہ بنجاب
کے قریب مرزائیت کا ایک افحہ ''دارالسلام'' کے نام سے تعیر ہور ہا ہے اور یہاں سے ہوظوں بھی لٹر پڑتشیم
کیا جاتا ہے تا کہ مسلمانوں کی نسل کو گراہ کیا جائے۔ جب جھے اس معط کا علم ہوا تو بھی نے بعض دوستوں
سے گفتگو کی کہ اس خط کا جواب المجمن کی طرف سے دیا جائے اور بیام واضح کر دیا جائے کہ ہمارا انل رہوہ
سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اس خط کا جواب لکھے کر ہیڈ کھڑک نے سیکرٹری صاحب کی خدمت بھی دشخطوں کے
لیے چٹن کیا تو سیکرٹری صاحب نے دسخط کرنے سے انگار کر دیا اور وہ خط بغیر دشخطوں کے ایڈ یٹر''چٹان'' کو
ارسال کر دیا گیا۔ جب یہ نط آ غا شورش مرحم کو طا تو انھوں نے بتایا کہ آپ کے دفتر سے ایک خط بغیر
دشخطوں کے آیا ہے۔ بھی ایسے گھام خطوط شائع نہیں کیا کرتا گر بعجہ بھی اے شائع کر رہا ہوں اورساتھ ہی
کہنے گئے جھے معلوم ہور ہا ہے کہ انجمن کے دفتر بھی کوئی بوا ہے ایمان اور رہوہ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جوایا
کہنے گئے جھے معلوم ہور ہا ہے کہ انجمن کے دفتر بھی کوئی بوا ہوائیان اور رہوہ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جوایا
کہنے گئے جھے معلوم ہور ہا ہو کہ آجمن کے دفتر بھی کوئی بوا ہے ایمان اور رہوہ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جوایا
کہنے گئے جھے معلوم ہور ہا ہے کہ انجمن کے دفتر بھی کوئی بوا ہوائیان اور رہوہ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جوایا
کہنے نے بھی معلوم ہور ہا ہے کہ انجمن کے دفتر بھی کوئی بوا ہے ایمان اور رہوہ کا ایکنٹ بیٹھا ہوا ہوتا۔
کہنگر خانہ بھی مربط میں بیس رہا ہوتا۔

آپ اس بات پر منجب موں مے کہ آخر سیر فری کود شخط کردیے سے کیا تکلیف موتی تھی؟ تو واضح رہے کہیں اوی عقیدہ ہے۔ اگر نیس تو واضح رہے کہیں خریدہ ہے۔ اگر نیس تو

انموں نے اہل رہوہ سے علیمدگی کا اعلان کیول ٹیل کیا۔ ورنہ کھے بتایا جائے کہ سیرٹری نے اپنی الجمن کے عقائد پر دستھا کیول ٹیل رہے۔ کیا جماعت نے اس قتل پر اس سے جواب طلی کی؟ ہرگز ٹیل۔ کیا سیرٹری کے اعدر یہ براً اُت ہے کہ وہ مابانہ ایک ہزار روپیر مشاہرہ اور رہائش کے لیے ایک پورا اوارہ قاہد کر کے اس انجمن کے مقائد کی طاف ورزی کر سے ساف فاہر ہے کہ سب نے لی بھٹ کی ہوئی ہے۔ ہی نے فود اس جامت کے ایک لیڈر سابق پولیس آ فیسر سے متعدد مرتبہ سنا ہے کہ اگر میاں محود کا فائدان فلیفرنہ بنے تو ہم ان کی بیعت میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ اس بات سے یہ امر بخوبی واضح ہوتا ہے کہ 1914ء میں اصل جگ اقتدار کی تھی۔ اگر ایسا نہ تھا تو یہ کول کہا جاتا ہے کہ ہم مرف ایک شرط پوری کر دینے پر ان کی جاعت کے ممردی بانے کو تیار ہیں۔

جب سیرٹری صاحب نے دیکھا کہ میری کذب بیانی پرمغبوط گرفت ہوئی ہے تو دوسرے ون انھوں نے مقامی جماعت کے صدر کا ایک معفرت نامہ بجوایا، جو عذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال تھا۔ بیس نے اس معفرت نامہ ہرجرح کر کے لکھا، یہ معفرت کہیں تھی افغاظ کے طوطے جنا اُڑائے گئے ہیں۔

اس كا الزام دو حال سے خالى أيس يا الزام سيا ہے يا جمونا، اگر سيا ہے تو ثبوت بيش كريں اور اگر جمونا ہے تو معافی مائے۔ اس برسكر زى صاحب نے جھے دفتر عس بلايا اور كہا كه آپ نے سارى جمامت یں ایک اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ آپ ذراسکرٹری صاحب کی دیانت ملاحظہ فرمائیں، جرآ دی ایک مجمح عام میں کی پرجمونا الزام لگاتا ہے، وہ اس کا دلیتا ہے اور جوآ دی اس الزام کا ثوت طلب کرتا ہے، وہ عماحت میں فلتشار پیدا کرتا ہے ۔

تہاری زانب عمل آئی کو حن کہلائی وہ تیرک جو مرے نامہ سیاہ عمل ہے

ال قتم كى الى منطق ال المجن كے سيرفرى كى كھوردى بنى ماسكى ہے اوركى بنى سے بدتا كال ہے اوركى بنى سے بدتا كال ہے۔ كال ہے۔ بال الى كے ماتوسيكوفرى صاحب نے جھے سے مى كھا كہ بنى نے اور ڈاكٹر سعيد احمہ نے الى كو مرد اللہ كال ہے اور مرد لكى كى ہے۔ بنى نے كہا جھے الى بات كى بحد نہيں آسكى كہ الزام تو جلسام بنى لگايا جا رہا ہے اور مرد لكى كى كے ڈرائنگ روم بنى بيٹوكركى جا رى ہے۔ ان وولوں با تول بنى كوئى مناسبت نظر نہيں آتى۔

بہرکیف میں تھو گیا کہ اگر اس عاصت کے مقائد دی ہوت، جن کا یہ پرچاد کرتی ہوتی، جن کا یہ پرچاد کرتی ہے تو یہ بیشل آسیل میں چی ہونے والے والے گیا گیا ہون والے والے گیا گیا ہے گئی کے بیشل آسیل میں چی اظہار یہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرطال میں نے ان لوگوں کا تعاقب جادی دکھا، تو انھوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹن قائم کیا گر وہ مرف کاغذات میں بی ہوا۔ ان کو اس بات کا پنہ چل گیا تھا کہ اب یہ ہمارا ہما تھا کہ چھا ہے میں کہ آپ جھے اپنے مقائد میں میں ہوئے ہے ہی میں ہوئے کہ میں متاسب مطوم ہوتا ہے کہ میں ان کے ماتھ کھا ہوئے ہیں گر وہاں ایک خامشی تھی، سب کے جواب میں۔ متاسب مطوم ہوتا ہے کہ میں انجمن کے اس سیکرٹری کا مرابا بی کلودوں جس کی سادی عمرود فیر پر جہدرائی کرتے گردی ہے۔

در فیر پر ہیں۔ سر جھائے دیکھا کوئی ایا دان سجہ میرے نام پر فیس ہے

### ایک لا ہوری ولی کو دعوت مبللہ

شروع موجاتے میں اور لا مور میں جو الف، ب پڑھ جائے وہ استے آپ کو مفرقر آن محصے لگا ہے۔

اس ایب آبادی "ولی الله" نے ہارے قلاف ایک پی فلٹ شاکع کیا اور کمال مہائی ہے جھے

می بجوایا۔ یس نے اس پی فلٹ کو پڑھ کر اس کا جواب کھا اور اس نام نہاد" ولی الله" کومبالمہ کا چھنے ہی دیا
اور کھا کہ اب ہم یس سے جو میدان مبالمہ یس حاضر نہ ہو، اس پر خدا کی لدت، گر آئ تک آئیس میرے
سانے آنے کی جرائے نیس ہوئی۔ اس کے بعد، یس نے متعد خلوط کھے کہ آپ نے جو الزامات لگائے
میں ان کے جوت دیجے۔ باوجود" فان بہاور" اور" ولی الله" ہونے کے ایسے چپ ہوئے کہ گویا مری کھے
جی اور آج تک گارڈن ٹاؤن کے قبر سمان کے نزدیک ان کا بے جان لاشر سرائے پیدا کردہا ہے۔ یس پودی
بسیرت سے اس بات پڑھائم ہول اور جیسا کہ یس نے گزشتہ سفات یس جارت کردیا ہے، ان بھاحوں کے
ایشرت سے اس بات پڑھائم ہول اور جیسا کہ یس نے گزشتہ سفات یس جارت کردیا ہے، ان بھاحوں کے
ایڈر ماس طور پر پر لے درج کے گذاب اور بے دین آدئی جیں اور یس پورے یعین سے کہتا ہول کہ سے
ماشیس سیداسلام پرایک رسما ہوا مور جیں۔ ان کا آپریشن جس قدر جلد ہو، آنای ایم اسے۔

اب جھے ال طرف توجہ مبذول کرنا پڑی کہ اگر مرزا صاحب کی آ مدکی فرض اس تم کے خبیث، بدرین اور کذاب لوگ پیدا کرناتھی، تو حقیقت معلوم شد۔ کیونکہ درخت اپنے کالوں سے پیچانا جاتا ہے اور ان جماعتوں میں جو خدا کے مقرد کردہ ظلیے ہیں یا خدا کے مقرد کردہ ظیفہ کے جائشین ہیں، وہی سب سے زیادہ ہے ایمان ہیں، تو دوسروں کا اللہ عی حافظ ہے۔

ش نے جناب مرزا صاحب کی جسمانی اور روحانی دوفوں تم کی اولا در یکھی ہے اور جو کمالات ان دوفوں تم کی اولاد میں موجود میں، ان ہے بھی میں اچھی طرح آگاہ موں۔ میرے نزدیک لامور کے گئرے نالے کے اعرب می اٹنا تھن موجود فیس، جتنا ان کے اعمد ہے۔ میں نے عمداً ان کی جنہاتی بیار ہوں کا تذکرہ کرنے ہے احر اذکیا ہے کہ تکہ میں اپنے تھم کو ایک یا توں کے ذکرے آلودہ فیس کرنا چاہتا۔

لا موری عاصت کی اس سے بدھ کر ذلت اور رسوائی اور کیا ہوگی کہ اس کے کارکنان جب استعفا دیتے ہیں قواس میں صریح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ چھکہ تم لوگ بے ایمان مو، اس لیے ہم آپ کی طازمت سے علیمہ ہوتے ہیں۔ جناب غلام نی صاحب مسلم الدیٹر "بیٹام ملی" اور جناب مرزا محمد میں صاحب الدیٹر" لائٹ" اس کی واضح مثال ہیں۔

ش نے ارادہ ان لوگوں کی بے ایمانیوں اور دھا عملیوں کا مذکرہ فیل کیا، جن کا اظہار الیکش کے مواقع پر ان لوگوں کے بہائیوں اور دھا عملیوں کا بخات کے مواقع پر ان لوگوں سے ہوتا ہے۔ ان باتوں میں جس نے ان کا بدا مقابلہ ہوتو الیکش میں بے ایمانی کا مقابلہ ہوتو ساری دنیا کو الا ہوری انجمن کا اکیا سکرٹری می محکست قاش دے دے۔

اس جامت کے گھناؤ نے کردار کو د کھے کرش نے اس سے طیحدگی افتیار کر لی اور جناب مرزا

صاحب اور ان کی عماعت کے مقائد ونظریات کا تقیدی مطالعه شروع کر دیا تو مندرجہ ذیل امور میرے سامنے آئے۔ سامنے آئے۔

### مرزا صاحب کے وہی کمالات

مرزا صاحب نے مسلمانوں میں وہی خلفتار پیدا کرنے کے لیے اس میم کے الفاظ استعال کے ہیں، جن سے خواہ تواہ ایک جھڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً لفظ "نی کی استعال ہے۔ اب حضرت نی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے بعد کوئی مسلمان کی آ دی کو تی تلیم نیس کرسکا، کیونکہ آپ پر نبوت فتم ہو چکی ہے۔ نبوت فتم ہو چکی ہے۔

ای طرح جناب مرزا صاحب نے حضرت کے علیہ السلام کے متعلق نہا ہے۔ تحت کلای سے کام الیا ہے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا گیا آپ ایک نی کی جک کے مرتخب ہوئے ہیں، تو کہنے گئے ہیں نے بید الفاظ صفرت کے علیہ السلام کے متعلق استعال ہیں کیے بلکہ ہیں تو بیا الفاظ اس بیوع کے متعلق استعال کر دہا ہوں ، چو میسائیوں کا فرضی فدا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو خود مسلم ہے کہ بیوع ایک فرضی اور دہمی دجود کے متعلق شخت کلای کی کیا تک ہے؟ مجم خودی افعوں نے بہ ثار مقالت پر صفرت کے علیہ السلام کوئی بیوع قرار دیا ہے۔ متعلق مقالت پر صفرت کے علیہ السلام کوئی بیوع قرار دیا ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو بیوع کا مقبل بھی قرار دیا ہے۔ بھی کہتے ہیں۔

كوكى بتلاذكهم بتلاكس كيا

حفرت علی اور حفرت امام حسین کے متعلق نجی انحول نے ایسے بی الفاظ استعال کیے ہیں۔ جب ہو چھا گیا کہ آپ نے ایسے تحت الفاظ ان ہزرگوں کے متعلق کیوں استعال کیے ہیں، تو صاف الکار کر گئے اور کہنے گئے میری مراد حضرت علی اور حضرت امام حسین خیس بلکہ شیعوں کے خیالی علی اور حسین مراد ہیں۔ خیالی چیزوں کا تو کوئی وجود ہی ٹیس ہوتا۔ آخراس پر اتنا ذور تلم صرف کرنے کا کیا مطلب تھا؟ جہاد کے متعلق تحریم و تعنیخ کے الفاظ استعال کیے جیں۔ جنب گرفت ہوئی کہ آپ ایک عظیم اسلامی رکن کومنسوخ کرنے کی کیا اتھار ٹی رکھتے جیں، کیونکہ اسلامی شریعت کا کوئی تھم قیامت تک منسوخ نہیں ہوسکا۔ کہنے لگے میری مرادح ام اور منسوخ کرنے سے ملتوی کرتا ہے۔ لیکن سے بھی لکھا کہ جھے مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا افکار کرتا ہے۔

مسيح كے صعود الى السماء پر مرزا صاحب اور ان كى جماعت نے بہت كچولكها ہے اور اب كى جماعت نے بہت كچولكها ہے اور اب باطل قرار دينے كے ليے يہ بحى كہا ہے كہ الى كوئى مثال دنيا بل موجود تيس كہ كوئى انسان مع جسد عضرى آسان پر گيا ہواور جناب مياں طاہر احمد نے اپنى تاليف "وصال ابن مريم" بيس مودودى صاحب كے اس جواب كا بوام حكم اڑايا ہے كہ بيا يك على واقعہ ابيا ہوا ہے، اس ليے اس كى مثال كا سوال پيدائيس ہوتا۔

میاں ما حب موصوف کہتے ہیں بھی تو اس کے باطل ہونے کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں۔ ہارا سوال یہ ہے کہ جب سے دنیا میں سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا ہے، کیا کوئی مرزا صاحب کی طرح امتی نبی بھی بنا ہے۔ اگر اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں تو مرزا صاحب کیے نبی بن گئے۔ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نظریات اللہ تعالی کی سنت قدیمہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہیں۔

مرزا صاحب نے اگریزی حکومت کی دہ تعریف کی ہے کہ اس مدیق کر دی ہے۔ اس نے سوداگری سے شان نیل ہوتی کہ دہ حکومت کی دہ تعریف کی سے شان نیل ہوتی کہ وہ حکومت کی حقائد لکتے ہیں۔ اگریز ایک عاصب اور ظالم قوم ہے۔ اس نے سوداگری کے بھیس ہیں آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا۔ اس خون ریزی ہیں مرزاصا حب کے والد نے بچاس گھڑ سواروں کے ساتھ ال کی مدد کی اور ان کے برے ہمائی صاحب نے تمون کھا نے پر سیفرض تھم الیا کہ میں ہر تھنیف میں اگریزوں کی مرح کروں گا اور بھر اپنی تصافیف کو ایران، روم، حرب اور افغانستان تک بھیلا کر اگریزی حکومت کو کھا کہ جیسی ہیں نے آپ کی خدمت کی ہے، الی کسی نے نہیں گی۔

اصل بات بہ ہے جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی توضیح کی ہے کہ بادشاہ جب کسی ہتی ہیں داخل ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب کا خاندان ہوئے ہیں، تو دہاں کے جا گیرداروں اور معزز لوگوں کو ذکیل ورسوا کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کا خاندان بھی چونکہ جا گیرداروں کا خاندان تھا، اس لیے انھوں نے سمجھا کہ اب اپنی جا گیراسی صورت ہیں محفوظ رہ سکتی ہے کہ انگریزوں کے مداکل بردوں کی مدد کی جائے۔ چنانچہ انھوں نے انگریزوں سے مل کر اپنے ہی بھائیوں کا خون بہایا اور کری نشین رئیس قرار پائے ۔۔۔۔۔۔انگریزوں کی قعریف اور امداد کا مقعد صرف اپنی جا گیرکی حقاظت کرنا تھا اور کی طریق دوسرے جا گیرداروں نے بھی افتیار کیا تھا۔

مرزاصاحب نے اپنے مدق و كذب كا معياد ايك لؤكى سے شادى كرنا قرار ديا ہے۔ كيا نبول كى صداقت كا معياد لركيوں سے شادى كرنا ہوتا ہے كداكر فلال لؤكى سے شادى ہوگى توسيا نبى ہول كا اور

اگرنہ ہوئی تو جھوٹا اور پھر لطف کی بات بیہ ہے کہ اس اڑک سے آپ کی شادی بھی نہ ہو تک۔ ہاں آسانوں پر نکاح پڑھا گیا، نہ وہاں پرکوئی گیا اور نہ کسی نے دیکھا۔

''سرة المهدى' جوربوه جماعت ك' قرالانبياء' اور مرزا صاحب كے بیطے صاحب ادے كى تاليف ب، اس ش لكھا ہے كہ مرزا صاحب ايك نامحرم حورت سے اپناجىم ديوايا كرتے ہے۔ ہر چنديد ايك بيبوده روايات اس كتاب بيس موجود تيس، جن كو پڑھنے والے بيبوده روايات اس كتاب بيس موجود تيس، جن كو پڑھنے والے آج بحى زنده موجود ہيں۔

جب ان روایات پر ہر طرف سے اعتراضات کی پوچھاڑ ہوئی تو وہ ایڈیشن تلف کر دیا گیا۔ ربوہ جماعت کے مشہور مناظر ملک عبدالرحمٰن خادم''سیرۃ اسہدی'' کی روایات کو بالکل جمت نہیں مانے تھے، مگر میرے لیے بیہ بات بوی جیرت اور تعجب کا باعث ہے کہ خادم صاحب میاں بشیر احمرکو'' قمر الانبیاء'' تو مانے بین مگر ان کی بیان کردہ روایات کو بالکل قابل اعتمانییں بیجھے۔معلوم نہیں اسنے کیچہ آ دی کو وہ'' قمر الانبیاء'' مانے پر کیوں مجبور تھے۔

اس جماعت کافراد کویہ تربیت دی گئی ہے، بلکہ یہ بات ان کی گھٹی میں داخل ہے کہ جب کوئی فخض مرزاصاحب پراعتراض کرے تو تم فورا حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ دآلہ وہلم پر جملہ کردیا کرو۔ رہوائی اصطلاح میں اس جلے کا نام ''الزای جواب' ہے۔ میانوالی کے مباحثہ میں جب قاضی نذیر محمصاحب لائل پوری پر یہ احتراض کیا گیا کہ مرزا صاحب نامحرم عورتوں سے اپنا جسم دیوایا کرتے تھے تو انھوں نے بلاتا لل حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ دآلہ وہلم فداہ نسی و روی والی دای پر تملہ کردیا اور کہا کہ ایک حدیث کی کتاب میں کھا ہے کہ ایک دفد حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ دآلہ وہلم اونٹ پر سوار تھے، تو آپ کا جسم ایک نامحرم عورت کے جسم کے ساتھ مس کر رہا تھا جو آپ کے بیجے سوارتھی۔

قاضی صاحب نے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی کہ یہ بات میں کس ذات اقدس کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ جس صدیث سے میں استدلال کر رہا ہوں ،وہ کس بائے کی صدیث ہے آیا وہ قابل جمت ہے مجی یا نہیں۔ پھراگر دہ میچ مجی ہے قبل جو تقابل کر رہا ہوں ،وہ مجی درست ہے یا نہیں۔

یدوہ علم کلام ہے جوربوہ جماحت کو مرزا صاحب کی درافت سے طاہے۔اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کی حض کی عزت ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ جولوگ میاں بشیر احمد کی لچریات کو ثابت کرنے کے لیے معزت نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے ، ان سے کوئی دوسرا آدی کیسے نج سکتا ہے ۔

الى جاعت سے مذر، ایسے امام سے مذر

مرزائی لیڈروں کی ہفوات

میاں محود احمد نے اپنے ایک خطبے میں کہاہے کہ انسان "محمد رسول اللہ عظیف" سے بر صاسکا ہے۔

نعوذ بالله من ذالک اس سے بڑھ کرتا یاک خیال اور کیا ہوسکا ہے۔ جس کی شان میں اللہ تعالی نے فرمایا ذنی دنی فتدلی فکان قاب فوسین او ادنی اس سے آ کے بڑھ جانے کا سوال بی پیرانہیں ہوتا۔ بدوہ مقام ہے جال فکرانسانی کا گزرمجی ممکن نہیں۔

ج ، جوارکان اسلام میں سے ہے، جس کی اوائیگی کمہ کرمہ میں ہوتی ہے۔ اس کے متعلق میاں محود احمد نے کہا کہ ج کا قائدہ اب کمہ میں ماصل جیس ہوتا بلکہ قادیان میں ہوتا ہے۔ کویا خدا تعالی نے اب لغواور عبث طور پڑا سے مقرر کررکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر شعائز اسلام کی اور کیا تو بین ہوسکتی ہے؟ پھر یہ بھی کہا کہ کمہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے۔ وہ مقام جے اللہ تعالی نے بمیشہ کے لیے بایر کت قرار دیا ہے، کہ کہاس کی برکات ختم ہوگی ہیں اور اب اس کی بجائے وہ قادیان میں خشل ہوگی ہیں۔ نعوذ باللہ من والک۔

میاں محمود نے اس محافی کوجس نے صغرت عراف کیا تھا کہ آپ نے بیدی کہاں سے بنوائی ہے، شیطانی روح قرار ویا ہے۔ اس دریدہ وہن کو اتنا علم نہیں کہ بیسوال کرنے والے صغرت سلمان فاری سے (بحوالہ عمر قاروق معمولاوق) جن کے متعلق صغرت نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سلمان منا اھل المبیت اور لفٹ کی بات یہ ہے کہ خود مرزا صاحب اینے آپ کو ان کی اولاد فا ہر کرتے ہیں اور اگروہ (نعوذ باللہ) شیطانی روح شے تو آپ کیا ہوئی؟ معلیم اور جگیل القدر صحابی کی شان میں وہ گتا فی کرتا ہے جبکہ اس کی اپنی حیثیت ان کے بیت الحلاء کی ایت کے برابر بھی نہیں۔

آ بت قرآئی وبالا حوق هم یوفنون کی تغییر بیک جاتی ہے کہ اس سے مراد مرزا صاحب کی دی ہے۔ یہ جیب بات ہے کہ دیگر انہا وکی دی پر تو لوگوں کو ایمان لانے کی دیوت دی جاتی ہے اور مرزا صاحب کی دی پر یعین کرنے کی بی تغییر دیگر قرآئی آیات سے خلاف ہونے کی دجہ سے باطل ہے اور آئ تک کی مفرقر آن نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔

ش نے مرف اشارہ بعض ہاتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ان شاءاللہ اپنی زیر تصنیف دوسری کتاب میں مع حوالہ جات پوری تعمیل کے ساتھ ان ہاتوں کے علاوہ دیگر ہاتوں پہمی مدل بحث کروں گا۔ اس تم کی لا لینی باتوں کو دیکے کر میں نے قادیا نہت سے طبحہ کی احتیار کی ہے۔ بیتر کیک تو ہین رسول ، تو ہین صحابہ اور تو بین اسلام کے لیے کام کر رہی ہے اور استعار کی ایجنٹ ہے۔ اللہ تعالی جمعے اہل اسلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آئیں۔

#### بثيراحد مصرى

# حق گوئی

الحافظ بشیر احمد مصری 1914ء میں ہندوستان کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کو رہنٹ کالج لاہود ہے وہ ہیں ہدوستان کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کو رہنٹ کالج لاہود سے وہ ہیں اور لندن سے محافت (Journalism) میں ہمی سندیافتہ ہیں۔ آپ کی زیمگی فارغ التحصیل ہیں اور لندن سے محافت (Journalism) میں ہمی سندیافتہ ہیں۔ آپ کی زیمگی سندی المجمنوں اور کے بیس برس مشرقی افریقہ میں بسر ہوئے جہاں وہ ہائی سکول کے بیٹر ماسر کے علاوہ بہت کی المجمنوں اور ساتی اواروں کے ذمہ دارانہ عہدوں پر کام کرتے رہے۔ 1961ء میں آپ نے انگلینڈ ہجرت کر لی۔ 1964ء میں آپ نے انگلینڈ ہجرت کر لی۔

بشراجم معرى صاحب ك والدعبد الرحن معرى قاديانى ظيفه مرزامحودك وست راست تقد مرزامحود ایبا ہوں برست، خواہشات نفسانیکا بجاری اور زناکار کا بیریاری تھا کہ اینے دوستوں کی اولاد بر ہاتھ صاف کرنا، یا ان کی عز توں سے کھیلنا اس کی لفت میں کوئی معیوب ند تھا۔ اس نے اپلی ہوس کا نشاند عبدار حن معری کے خاندان کو بتایا۔معری نے مرزامحود کوالے دیلامندانہ خطوط لکھے جس نے مرزامحود کی تقتل مانی کوخاک میں طا دیا۔ خطوط می معری نے اپنی مظلومیت کوایے اعماز میں ثابت کیا ہے، جے ردھ کر دل کانب کانب جاتا ہے۔ عبدالحن معری نے مرزامحود کے کراوت و کھے کر لا موری مروب می شمولیت ا تعتیار کر لی تھی۔ آسان ہے گراء مجور میں اٹکا۔ حصن مولانا محموظی جالندھریؓ فرماتے تھے کہ عبدالرحن نے غلط کار پایا محمود کواور سزا دی اس کے اہا مرزا قادیانی کو، کدوہ پہلے اے نی مانتے تھے چرولی مانے گھے۔ حافظ بشیر اجمد معری، لا بوری گردب کے مرکز ووکیگ مجد لندن کے امام بن محے۔ 11 فروری 1968 مرکو مناظراسلام مولانا لال حسين اختر "نے ود كنگ مجدلندن مى تقرير كى ۔ تقرير كے اختیام بر حافظ بشيراح معرى نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور مجد مسلمانوں کے سپر دکر دی۔ آج بھی وہ محد الل اسلام کے ماس ہے۔ مرزا طاہر نے جب مبللہ کا چینے دیا تو اس کی کانی حافظ بشر احمد معری کو بھی مجوائی۔ خدا کا کرم دیکھتے معری صاحب نے اس کا جواب تھھا۔ مرز امحود سے مرز اطام رتک اس کے تمام خاعدان کوزانی ، شرابی ، بدکار ، اغلام باز ، ندمعلوم کیا کچر تحریر کیا۔ مرذا طاہر کوسانی سوکھ گیا۔معری نے اس کا اردو اور انگش ایڈیشن شائع کرایا۔معری صاحب ہرسال ختم نبوت کانفرنس برطانیہ میں شرکت کرتے تھے۔ عالمی مجلس کے رہنماؤں ہے ان کے والہانہ تعلقات تھے۔ چندسال ہوئ فوت ہو گئے ہیں۔قدرت ان سے اپنے رقم دکرم کا معاملہ فرمائے۔ الحافظ معری صاحب برطانیہ میں ایک اخیازی حیثیت رکھتے تھے۔ ریڈیو پر آپ کے خطاب،
شیلیوجون پر تقاریر و مکالمات اور مختلف بڑا کد میں مغاشن نے برطانیہ میں اٹھیں ایک قابل رشک ادبیانہ اور
قاضلانہ مقام دیا۔ ان کی ایک کمآب انگریزی اور کر بی میں 'الموطق بالمحیو انات فی الاسلام' (اسلام میں
جانوروں کے حقوق) (The Islamic Concern for Animals) کے عوال سے چھی، جس میں سو
کے قریب آیات قرآئی اور بچاس کے قریب احاد یٹ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم کے حوالہ جات سے اس موضوع
پر روشی ڈائی کی ہے۔ یہ کما ب ماری دنیا میں خصوصاً مغربی ممالک میں بہت مقبول ہوری ہے۔ اس موضوع پر
آپ کی دوسری کمآب جو بہت جامع ہے''اسلام اور حیوانات' کے عوان سے انگریزی میں زیر کمج ہے۔ موصوف

زینظرمشمون میں الحافظ معری صاحب نے اپنے ذاتی مشاہرات پرینی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جوسب مسلمانوں کی آئیسیں کھول دے گا۔ خصوصاً ان سید ھے سام نے جو انوں کے لیے جو قادیانوں جیسے نہیں دھوکہ بازوں کے دام فریب میں پیش سکتے ہیں یا ان کی مظلومیت سے متاثر ہیں۔

میرے بہت سے دوستوں نے متعدد مرتبہ مطالبہ کیا ہے کہ میں قادیا نیت پر بنی اپنے مشاہدات اور خیالات قلم بند کروں، تاکہ میری زعدگی میں ہی وہ ضبط تحریر میں آ جا کیں۔ اس مختر مضمون میں بیمکن خبیس کے تضیار کے ساتھ صرف ان حالات کا خلا صددرج کردہا ہوں جن کی بناء پر میں نے قادیا نیت کی بے داہ روادر منافقاند سرگری وں سے قید کی۔

1914ء میں سوئے اتفاق سے میں قادیان میں پیدا ہوا۔ بیری پیدائش کی جائے وقوع کا حادثہ میری پیدائش کی جائے وقوع کا حادثہ میری 74 مالہ ذخر کی میں کلک کا ٹیکہ بنار ہا۔ بھپن میں مجھے یہ ذہن تھیں کرایا گیا کہ ''احمد ہوں'' کے علاوہ دنیا مجر کے سب مسلمان کا فر ہیں۔ بیدرس و قدر لیس اس انتہا تک تھی کہ خدا کی ذات پر ایمان بھی نہیں ہوسکا، جب تک کہ 'احمد یت' کے بائی مرزا فلام احمد کی نیوت پر ایمان نہ ہو۔۔۔۔ نیز یہ کہ اس کے جالئین بی اب بھرے اور خدا کے درمیان و بیلہ ہیں۔

لیکن اس کے برکس جب میں نے من بلوغت میں قدم رکھا تو اپنے اردگرد قادیاندل کی اکثریت کو برکردار، عیار اور مکار پایا۔ اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں میں چندا ہے بھی تھے، جو اس سلسلہ کے ابتدائی ایام میں اخلاص کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہوئے تھے اور اس دھوکے کا شکار ہوگئے تھے کہ بیٹر کیک اسلام میں ایک تجدیدی تحریک ہے، لیکن اس حتم کے طلعین کی تعداد بہت کم دیکھنے میں آئی اور پھر جن کو تیک وظلم پایا، ان میں بھی اکثر یا تو اسنے سادہ لور تھے کدان میں اپنے گرد ولواح کے خدموم ماحول پر ناقد اند نظر ڈالنے کی صلاحیت ہی نہ تھی اور یا بھر اپنے حالات کی مجدودیوں میں است لا چار تھے کہ

مچھ کرنہ یاتے تھے۔

میں نوعمری کے زبانہ میں اس قائل تو نہ تھا کہ وہنی اختبار سے اس بات کی ایمیت کو بھوسکا کہ تحریک علاقہ کے قادیا نیت کے بھوسکا کہ تحریک قادیا نیت نے کس طرح اسلام کے ذہبی عقائد میں نتور ڈالنا شردع کر دیا ہے، البتہ ان لوگوں کے خلاف میرا ابتدائی رعمل بداخلاتی اور جنسی بدکار ایوں کی وجہ سے تھا۔ میری وہنی اور روحانی تاباتنی کی اس غیر پھٹلی کی حالت میں بی قادر تقذیر نے جمعے طافوتی آگ کی بعثی میں بھینک کرمیری آزمائش کی۔

یں ایک 18 برس کا سیح الجیم اور کسرتی نوجوان تھا، جب مجھے خلیفہ قادیان بشرالدین محمود کا پیغام ملا کہ وہ کسی تھی کام کے سلسلہ بی بلاتے ہیں۔ بیدہ دور تھا کہ جب بی اس فض کو نیم دیج اسمجھا کرتا تھا اور اس جذبہ کے تحت میں نے اس پیغام کو باحث عزت ولخر کے طور پر لیا۔ جمعے گمان ہوا کہ '' حضور'' ممرے ذرے کی ایسا غذہی کام لگانا جا ہے ہیں جو داز وارانہ تشم کا ہوگا۔

ہماری پہلی ملاقات باضابطہ اور مقررہ اسلوب کے مطابق ربی۔ فلیفہ مجھ سے ادھم ادھر کے ذاتی سوالات پر چستار ہا ادر جس باادب واحر ام جواب دیتا رہا۔ رخصت ہوتے وقت جھے یہ "وقتم" ویا گیا کہ میں اس ملاقات کا کس سے ذکر نہ کروں اور ووسری ملاقات کا تعین کرویا۔ اس کے بعد حرید ملاقاتی بتدریج فیر رسی ہوتی گئیں اور بچھے رفیت ولائی گئی کہ میں ایک مخصوص" حلقہ واقلی" میں شامل ہو جاؤں۔

پت چلا کداس نیم دیرتا نے زتاکاری کا ایک خیراؤہ منا رکھا ہے، جس بیں متکومہ فیر متکومہ جی کر مات کے ساتھ کھلے بندوں زتاکاریاں ہوتی ہیں۔ اس عیاشی کے لیے اس نے دلالوں اور کلنیوں کی ایک منڈلی منظم کررگی ہے، جو پا کہاز حورتوں اور معموم دوشیزاؤں کو بہلا پھسلا کر مہیا کرتی ہیں۔ جو حورتی اس طرح درغلائی جا تیں ، دہ آکڑ ان خانمانوں کی ہوتی تھیں، جو اتضادی لحاظ سے جماعتی قلام کے دست محمر ہوتے تے یا جن کے وماغ ایمی تقلید سے مطل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت ک وجو ہات اور مجبوریاں بھی تھیں، جن کے وماغ ایمی تقلید سے مطل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت ک وجو ہات ادر مجبوریاں بھی تھیں، جن کے باحث بہت سے لوگ اس طالمانہ فریب سے خلاف حراحت کی طاقت ندر کھتے ہے۔ گا ہے بھی بیک کوئی ایسا مختص لکلا، جس نے سرتھی کی تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس سے عامت سے خارج کر دیا جاتا ، اس کا مقاطعہ کر دیا جاتا یا شہر بدری کا تھم صادر ہو جاتا اور اس کے ظاف منظم طریق خور واستہزاء کی ہم شروع کردی جاتی تا کہ اس کی بات پرکوئی مجروس نہ کردے۔

مرزا خاعمان ندیمی اثر و رسوخ کے علاوہ قادیان اور گرد و نوائ کی اکثر زمینوں پر حقوق جا گیرداری بھی رکھتا تھا اور رومانی عقیدت کے ساتھ ساتھ ساتھ ساکنان قادیان، قوانین جا گیرداری بھی بھی جکڑے ہوئے تھے۔ اپنے مکانوں کی زمینس خریدنے کے باوجود بھی انھیں مالکانہ حقوق نہیں ملتے تھے اور ان کی زمین و مکانات جا گیردار کی اجازت کے بغیر غیر محقولہ تی رہتے تھے۔ یدو لوگ تھے جو اپنا سب پکون کا کرقادیان کی نام نہاد مقدس بھی میں اپنے بوری بچوں کو بسانے کے لیے لائے تھے۔ اس تسم کے مالات بیں اور خصوصاً اس زبانہ بیں کون جرائت کرسکنا تھا کہ اس فاندان کا مقابلہ کرے۔ جن لوگوں نے ذرہ بھی صدائے احتیاج بلندگی، وہ باتو اس طرح مار دیے گئے کہ ظاہراً کسی حادثہ سے مرے ہوں اور با مجرا سے اللہ بعد ہوگئے کہ ان کا نام ونشان مجی ندر ہا۔ جب بیسب تم ہائے پارسائی ہورہے تھے، مسلمان علاء سادگی بیں بیگمان کیے بیٹے تھے کہ مرزائیت کو عقائدگی روسے مناظروں اور مباحثوں کے مجانوں بیں فکست دے دیں گئے۔

جب میں اس اعتبائی ذلیل اور وحشانہ ماحول سے دو چار ہوا تو اپنی لا چارگی کے احساس سے
دماغ محل ہوگیا۔ جیسے ابھی تک وہ بیدار را تیں یا وا آئی جیں جن میں میں بے یار و مدکار خاموش آ نسودک
سے اپنے بچئے ترکیا کرتا تھا۔ اس خیال سے کہ بمری باتوں پر یقین جیس کیا جائے گا، میں اپنے والدین کو بھی
نہیں بتا سکا تھا کہ کیا اورهم عجا ہوا ہے؟ ای طرح اپنے دوستوں سے بھی ان حالات پر جادلہ خیالات نہ کر
سکن تھا کہ کہیں وہ خلیفہ کے خروں سے ذکر نہ کر دیں۔ میرے لیے ایک راستہ یہ بھی ہوسکنا تھا کہ کہیں
روپیش ہو جاؤں، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا کہ این خورش میں میری تعلیم حیث جاتی۔ اس کے علاوہ یہ اخلاتی
ذمد داری بھی مانع تھی کہ اپنے والدین کو ان برچلاج ل اور برکار یوں سے اعلی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو
جانا، ان سے دفا کرنے کے متر ادف ہوگا۔

اس وی کی کاش کی حالت میں بید خیال ہی آتا کہ اس فراہی دھوکہ باز کو آل کردوں، لیکن باوجود کم محری کے منطقی استدلال غالب آ جاتا کہ آل کی صورت میں ہوام الناس بیفلانتجہ نکال لیس کے کہ قاتال کو کی فرید کی منطقی استدلال غالب آ جاتا کہ آل کی صورت میں ہوام الناس بیفلانتجہ نکا کہ فوری اور فرای اور فرای کو تاریخی استاد ایک شہید کا درجہ دے دیں گی۔ بھر بیس سوچنا تھا کہ فوری اور ناگہانی موت اس محض کے لیے محتوبت کی بجائے ایک تھم ہدی ہوئے گی۔ اس متم کا محتی آو ایک موت مرتے کا مستحق ہوتا ہے جومعذ بانہ ہو بھن اس لیے بیس کہ وہ اس متم کے پاجیاند اور طالماند افعال کرتا ہے۔ بکہ خصوصاً اس لیے کہ وہ یہ افعال فرمومہ فدا اور فرہب کے نام پر کرتا ہے۔

چنانچے بعد کے حالات نے بیری توجیہات کی تصدیق کی۔انجام کارید فضل (مرزابشرالدین محود) فالج میں جلا ہوکر کی سال تک کھشٹا رہا اورایزیاں رکڑتے جہنم رسید ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے جو آخری ایام میں اس کامعالج تھا، بتایا کدوہ انجائی ضعیف النقل ہو چکا تھا اور کلمہ یا اور کی دعا کی بجائے ،فش اناپ شناب بکتے اس نے دم توڑا۔

ان سب او جہات کے طاوہ ایک وجہاور بھی تھی، جس کے ماتحت بل اس نتجہ پر پہنچا کہ اس ایک فرد کا آئل اس سنجہ اور پہنچا کہ اس ایک فرد کا آئل بے نتجہ اور بے اثر ہوگا۔ بھے پر بیر تقیقت واضح ہو چکی تھی کہ قادیان کے معاشرہ بل اس اس ایک فض کے مرجانے سے قتم نہ ہوں گی۔ مرف سے بدذات فض اکیا جنسی فرجا بھی ایک دونوں بھائی اور نام نہاد'' خاندان نبوت'' کے اکثر افراد بھی ای دیگ بھی

رقے ہوئے تھے تی کہ اس جاعت کے سرکردگان جو ذمہ دارانہ عبدوں پر فائز تھے، ان بی سے بھی اکثر نمائش واڑ میوں کو اہرائے اپنے اپنے سیاہ کار ہوں کے اڈے جائے بیٹھے تھے اور یہ سب بکھ ان لوگوں کی آپس میں اس خاموش تغییم کے ماتحت ہور ہاتھا کہ "تم میری داڑھی ندنو چوتو میں تمہاری داڑی ندنو چوں گا۔"

در هیقت قادیان کے نظام شن اللی عبدول پرتقردا کشر آئ قباش کے لوگوں کا ہوتا تھا جو مردا خاندان کے اسلوب زعرگی اور ان کی جنبی قدرول کو اپنا کیتے تھے، لینی اس خاندان کی مطلق العنان جنبی قدرول کے مطابق جس خاندان کو بیلوگ "خاندان نبوت" کے نام سے میسوم کرنے کی جماعت اور گستاخی کرتے ہیں۔

یکوئی غیرمتوقع بات ندتی که اس هم کی اخلاتی قدوست آزاد میاشیوں کی افوائی بابر بھی پھیلنا شروع ہو کئی اور باہر سے اوہاش نوجوان اس جماعت میں شامل ہونے لکے تا کدان جنی پایند ہوں سے آزاد ہو جائیں جوالشیائی تمدن و فقافت ان برعائد کرتا ہے اور اس طرح برشیلنت ماب واکرہ وسطے ہوتا چاہا گیا۔

فلیفہ کال خیراف سے اللہ کا واقع اللہ کے بعد میری زعری وائی طور پر خطرہ میں رہنے گی۔ اس کے فتروں نے سامیری طرح میرا تعاقب کمنا شروع کردیا۔ اسک ماہی کن اور پر خطرہ الت میں میرے لیے کوئی چارہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ محکم کھا مقابہ پر اثر آ وی اور انجام خدا پر چھوڑ دوں۔ چنا چہ میں فلیفہ سے سلنے کیا اور اسے ایک تحریری فقل وکھائی جس میں، میں نے اس کی کراتوں کی تفاصل کھی تھیں اور اس کے شرکائے جرم کے نام، تاریخی وغیرہ درج کی تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس تحریری فقول میں نے بعض وحد دار احباب کے پاس محوظ کرائی جیں اور آئھیں جارے کی ہے کہ ان لقافوں کو میری موت یا میرے لا چہ جوجانے پر کھول لیا جائے۔ اس محمت علی نے مطلوبہ معملہ چوا کر دیا اور میں جانوف و خطر، آزادی سے قادیان کے گوکوں میں گھرنے لگا۔

چے ہے جے جے بی رقادیان کے اس گئے۔ ماحول کا اکشاف ہوتا گا، ای تبت سے بی ذہب سے بی ذہب سے بی ذہب سے بی ذہب سے بی خرار ہوتا گیا۔ مرف قادیائی ذہب سے بی جی بی اکر دیا، یہ مالت نے ایک دومائی ظاہ بی بیدا کردیا، یہ مالت دیرے تک بی گئی، لین اس کے ساتھ ساتھ اس تیم حالت نے ایک دومائی ظاہ بی بیدا کردیا، جس کو پر کرنے کے لیے بیری تھا ذات بی طاقت نہ تی ۔ جھے اپنے والد صاحب کو بیرسب حالات بتانا بی بی کی باقوں کو با تھدیتی مان جی بی باتوں کو باتھدیتی مان جی کی باقوں کو با تھدیتی مان جی کے بی باتوں کو باتھدیتی مان جی کے باتوں کے باتوں کو باتھدیتی مان جھیا کہ سے تھے، کین افوں نے جی طور پر جھیتات کرنا شروع کر دیں اور پکی عرصہ بی می ان پر قابت ہو گیا کہ میں گئی کہ در با ہول۔

ميرے والد صاحب نے اس نام نهاد ظيفه كوايك خدالكما جس عنى مطالبه كيا كدوہ ان الزامات كى تكذيب كرے يا الى الله على الله عل

کا خلیفہ نے کوئی جواب نہ دیا، کیکن دو مزید خطوط کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ بیخ عبدالرحمان معری ( ایعنی میرے والدصاحب) اور ان کے خاندان کے سب افراد کو جماعت سے خارج کر کے ان کا مقاطعہ کیا جاتا ہے۔ میرے والدصاحب کے بیتیوں خطوط اس زمانہ مس جھپ مگئے تھے۔

اس م کے مقاطعہ کے اصل جھند کے اصل جھند کے اس مالات کے کہ کی فض یا فائدان کا کلیتا با نیکاٹ کر کے اس کا ''حقہ پائی'' بند کر دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہارے فائدان کی جانیں اسے خطرہ میں تھیں کہ وستے متعین کرنا پڑے جو 24 کھنے ہمارے مکان کے گر م فیصرے کو ہماری حفاظت کے لیے فوجی پہلی کی گرائی کے گر سے جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن پاوجود اس می حفاقی جیٹی بندیوں کے، جو پہلی کی گرائی کے گر سے جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن پاوجود اس می حفاقی جیٹی بندیوں کے، جو پہلی کی گرائی کے گر سے جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن پاوجود دحارے اس می حفاقی جیٹی بندیوں کے، جو پہلی وادر بھرے دو مراتے مالی کو گردن اور کندھے پر چاقو سے زخم آئے اور انھیں کا فی عرصہ بھتال میں رہنا پڑا۔ بھے پروردگار نے مالی کو گردن اور کندھے پر چاقو سے زخم آئے اور انھیں کا فی عرصہ بھتال میں رہنا پڑا۔ بھے پروردگار نے مالی کو گردن اور کی کھوپڑی میں اسے نور سے مالی کو گردن اور کی کھوپڑی میں اس خور کی میں اس کے مرک ہوگی ہیں جو بھی جملی ویا جو میں جو گا۔ اس زخی حملی اور کی کھوپڑی میں اس کا مرب ہوگیا کہ اور اسے ایک پوشیدہ جگہ میں چھیا دیا جو پہلے سے معین کررکی تھی، کی میں اس کا جرم خاب ہو گا اور اسے ایک ایک پوشیدہ جگہ میں چھیا دیا جو پہلے سے معین کررکی تھی، کی میں اس کا جرم خاب ہوا اور اسے کھائی دی گا۔ اس زبانہ کی قادیان ''دیاست'' میں امن وقانون کی اتی بر مالی میں جو بیا ویا جو بہلے ہیں اس کا جرم خاب ہوا اور اسے کھائی دی گی۔ اس زبانہ کی قادیان ''دیاست'' میں امن وقانون کی اتی بر بائی میں بیت کی عرب بڑی کرت افرائی جی جائی تھی۔

اس مادیر کے بھتے ہیجتا شروع کر دیے، جونو کی پہلس کے علاوہ تھے۔ان رضا کاروں نے ہماری حفاظت کے لیے رضا کاروں کے بھتے ہیجتا شروع کر دیے، جونو کی پہلس کے علاوہ تھے۔ان رضا کاروں نے ہمارے بنگلے کے کرد میدان میں خیے فسب کر دیے اور ہمارا گھر ایک محصور قلعہ کی طرح بن گیا۔ اس اثناء میں مرزائی نولے نے میرے والد صاحب کوجلی مقدمات میں الجمانا شروع کر دیا، تاکہ ہماعت میں ان کی ساکھ آٹھ جائے، نیز یہ کران پر مالی ہو جو پڑے۔الغرض وہ تمام کمینی چالیں چلی میں کہ ہمائی و تدکی اجران ہو جائے۔اپ گیا گیا کہ آٹھی خاندائی زیورات جائے۔اپ گیا گیا کہ آٹھیں خاندائی زیورات مادر کھر کے سان میں میں گیا گئی مائی دیوران خاندان کے بچل کی تعلیم کے سلسلہ میں خلل پڑھ کیا۔ ہم اس تملہ اور دیگر زیاد تیوں کے جالات وروران خاندان کے بچل کی تعلیم کے سلسلہ میں خلل پڑھ کیا۔ ہم اس تملہ اور دیگر زیاد تیوں کے جالات ہم دوران کا خادات میں با قاعدہ میں ترجے تھے۔

مارے فاتدان کو سرکاری افسران اور بہت سے خلص دوست احباب کی طرف سے مجی ب

ترغیب دی جاری تمی کہ ہم قادیان سے نقل مکانی کرلیں اور ہم طوعاً وکر حالا ہور خفل ہو گئے۔ جیسا کہ بیل نے پہلے عرض کیا ہے، میر اایمان بحقیت مجموعی ہر فد ہب سے اٹھ چکا تھا، اس لیے بیس نے اپنے آپ کوان بندھنوں سے آزاد رکھا۔ زندگی کے اس دور بیس میر اتعلق مجلس احرار الاسلام کے سرکردہ احباب سے بیٹھنا شروع ہوگیا، جو میر سے لیے بہت روح افزا فابت ہوا۔ ان بزرگوں بیس سے بعض کے نام درج کرنا ضروری محسوس کرتا ہوں۔ مثلاً سید مطاء اللہ شاہ بخاری صاحب، مولانا حبیب الرحیان صاحب لدھیا توی، چو ہدری افضل حق صاحب، مولانا مظہم علی صاحب اظہر وفیرہ۔ ان سب کو قریب سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ بیلوگ، نیک میرت مسلمان اور پر مظوم دوست ہیں۔

گویر بوالد صاحب نے میری دہریت کو ظاہراً تسلیم درضا کے ساتھ تھول کر ایا تھا، کین بی بات است فقا کدول بیل ہوائی ہوں ہورے کو ظاہراً تسلیم درضا کے ساتھ تھول کر ایا تھا، کین بی بات تھا کہ دل بیل بیدمدمدان کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے، وہ اکثر فرمایا کرتے ہے کہ میرے لیے بہت دعا کی کرتے ہیں اور جھے بحی تھیمت کرتے رہ ہے ہے کہ بیل دعا ول کے دربعہ اللہ سے ہدایت کا طالب ہوں۔ اس کا جواب بیل بید یا کرتا تھا کہ آپ جھے سے ایک الی ہتی سے دعا کرنے کو کہ درہ بیل طالب ہوں۔ اس کا وجود بی میں ۔ ایک عرصہ کے بحث و مباحثہ کے بعد انھوں نے بید معودہ دینا شروع کیا کہ بیل اپنی دعا ول کو شروع کی کہ بیل کرتا شروع کر دیا اللہ ایک ہوں ۔ اور بیل نے ال تھی کے اناپ شناپ الفاظ میں دعا کیل کرنا شروع کر دیں، ''یا اللہ! جمعے بیتین ہے کہ بیری کوئی ستی ہیں ، لیکن اگر تیری ہتی ہے تو اس کی کوئی طامت جمعے پر ظاہر دیں۔ ''دیا اللہ!' وغیرہ وفیرہ۔

اس میں کوئی شک جیل کر رائے العقیدہ مومنوں کی نظر میں اس جم کی وعا کلم کفر کے مترادف ہیں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کی شان پاک میں بے ادبی ہے کین اس کے باہ جود میری اس طرح کی وعائیں میرے لیے الی کارگر ثابت ہوئیں کہ ایک سال کے عرصہ میں ہی ان کے دوحانی تنائج کل آئے۔ جھے تو انز کے ساتھ دوخواب دکھائے گئے۔ چوکہ وہ خواب شخص اور نفسیاتی کیفیت کے ہیں ، اس لیے ان کے بیان کرنے کی جرائت نہیں کرتا۔ صرف انتا عرض کر دینا کائی ہوگا کہ یہ خواب ، خصوصاً دوسرا خواب بہت المباء آسانی سے سجھ میں آئے والا اور مربوط تھا۔ ایسا کہ جھالیے گنگار کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کی فیک و شہر کی مخواب کے آخری کھات میں جھے مرزائی خلیفہ کا چرہ دکھایا گیا ہو ایسانہ میں ایس کے آخری کھات میں جھے مرزائی خلیفہ کا چرہ دکھایا گیا ہو و بھیا کہ طور پر سیاہ فام اور فسق و فحور سے من شدہ تھا۔

ان خواہوں کے بعد میرے دل ور ماغ کے بہت بڑا ہوجھ اتر کمیا اور بٹس نے فیصلہ کیا کہ اپنی کتاب زندگی کا نیا درق الٹا کر باضابلہ اسلام قبول کرلوں، چنانچہ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مجھے اپنے ساتھ مولانا محمد الیاس صاحب کے ہاں مہرولی لے شجے۔مہرولی، دہلی سے چندمیل پروہ تصبہ ہے جہاں مولانا محمد الیاس صاحب نے تبلینی جماعت کی بنا ڈالی تھی۔اس طرح 1940ء میں، میں مولانا محمد الیاس صاحب جیسے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوا۔ اس مبادک موقع پر بدحن اتفاق تھا کہ یکٹے الحدیث مولانا محر زکر یا صاحب بھی موجود تنے۔مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد مولانا محد الیاس صاحب اور جالیس 40 کے قریب مقتقدین نے میرے حق میں وعاکی۔

1941 و میں، میں مشرقی افراقتہ ہجرت کر کیا۔ ہندوستان کو خیر با دکہتے ہوئے میرے احساسات مسرت والم کا مرکب ہے۔ بمینی کی بندرگاہ میں جہاز کے عرشہ پر کھڑے زیرلب میں قرآن جید کی بیآ ہے۔ حلاوت کر دہا تھا ''اور تحمارے پاس کیا عذر برات ہے کہ تم ان ضیف و بے بس مردول ، عورتول اور بجول کی مدد کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ، جوآہ و زاری سے دعا کیں با تک رہے ہیں کہ اے ہمارے رہیں اس بستی سے نجات ولوا ، جس کے باشدے خالم ہیں۔'' (سورة التسام: 75)

افریقہ میں ہیں سال کی سکونت کے بعد میں نے 1961ء میں انگینڈ جرت کر لی، جہاں پہلے 4 برس کے قریب، بعلورطانب علم، اپی تعلیمی کزور یوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد "اسلاک رہے ہے" رسالہ کا بالاشتر آک ایڈیٹر بن گیا اور 1964ء میں شاہ جہاں سجد دو کگ کا سب سے پہلاسلمان امام مقرر کیا گیا۔ یہ سجد برطانیہ میں سب سے پہلی سجو تھی اور اس زمانہ میں سارے بورپ کے اسلامی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ پانچ سال کی امامت کے بعد 1968ء میں ستعنی جو کر بذریعہ کا قرب 13 مما لک کا تین برس تک دورہ کرتا رہا، جن میں زیادہ تر اسلامی مما لک تھے۔ اس دورہ کا اصل مقصد اپنی ایک دیریدہ نواہش کو پورا کرنا تھا کہ بلاتو سل چھٹم خود مطالعہ کروں کہ اسلامی ونیا میں، عوام الناس کس طرح اسلامی قدروں کو بورا کرنا تھا کہ بلاتو سل چھٹم خود مطالعہ کروں کہ اسلامی ونیا میں، عوام الناس کس طرح اسلامی قدرت کرنے کی جھے تو نیش دی، وہ ریتی کی دو کنگ مجد کی امامت سے ستعنی ہونے سے قبل ایسے حالات خدمت کرنے کی جھے تو نیش دی، وہ ریتی کہ دو کنگ مجد کی امامت سے ستعنی ہونے سے قبل ایسے حالات پیدا کرنے میں کامیاب ہوگیا کہ اس مجد اور مرکز میں اب بھی بھی کسی مرزائی امام کا تقرر نہیں ہوسکا۔ وہ تو فیلی الباد۔

چونکہ میرے افزامات اخلاقی خباعت اور جنمی گناہ بائے کیبرہ کو قاش کرنے سے متعلق ہیں، جن میں اس متم کی کریے۔ باتی میں کہنا پڑیں گی جن کا ذکر عام طور پر مشریف معاشرے ہیں نہیں کیا جاتا۔ اس کے توضیح کر دینا ضرور کی ہے کہ کن وجو بات کی بناء پر میں اس تم کی شرمناک باتوں کو تلمبیئد کر نامحن بجائی نہیں بلکہ اپنا اخلاقی فرض مجتنا ہوں۔

عام طور پر کی ایک فرد کو میری فیس ہوتا کہ وہ دوسرے فرد پر ناقد بن کر بیٹے جائے لیکن جب کوئی مخض کسی اہم اور اخلاقی ذمہ داری کے عہدہ پر فائز ہوتا ہے تو اس کی انفرادیت ادارہ کا جزو بن جاتی ہے۔ ایک میرت میں اس کے انفرادی اختیارات وحقوق، ادارہ کے حقوق وافتیارات میں میٹم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہم ویکھتے ہیں کہ ہر مہذب معاشرہ میں ڈاکٹر، مدارس کے معلمین، مختاجین کے اداروں ادریتیم خانول ککارکنان، غرضیکہ ہراس متم کے کارندوں پر سرکاری قوانین کے علادہ اخلا قیات ادر نیک چلی کے قواعد کی پابندی بھی عائد ہو جاتی ہے۔ بادجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاشرے میں ذہبی ڈھو گئے اور جعلماز اخلاقی قواعد کی پابندی سے آزادر ہے ہوئے سادہ لوح اور کم مقل لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ اس متم کے ذہبی ڈھوگیوں پر اخلاقی پابندیاب اس لیے عائد کرما مشکل ہوتی ہیں کہ دنیوی سکوشیں ذہبی معاملات میں دنیا ہندہیں کر تیں۔ وہ اس میں عافیت مجمتی ہیں کہ اخلاقی نظم ونس کی پابندی ذہبی اداروں پر بی چھوڑ دو۔ اس طرح ذہبی اداروں پر تقیدی نظر رکھنا معاشرے کی ذمرداری بن جاتی ہے۔

ان کریمہ باتوں کے بیان کرنے کی دوسری وجہ معقول بیہ ہے کہ قادیانی جماعت کے سرکردہ گردہ فی جو جش اور اخلاقی تواعد کی خلاف ورزی شروع کی ہوئی ہے، وہ افرادی یا قضی حیثیت سے نہیں کی جا رہی بلکہ ان بدا عمالیوں کوایک جتھہ بندی اور تنظیم کا روپ وے دیا گیا ہے اور طروب کہ بیسب پچھاسلام کے نام پر کیا جارہا ہے۔ اگر بیلوگ اپنے آپ کومسلمان کہلاتا چھوڑ کرایک نے فرہب کا اعلان کرویں اور اپنی جماعت کا نام ''احمدی'' کی بجائے کوئی بھی اور فیرمسلم نام دکھ لیں تو مسلمان ابن سے فرہی معاملات میں الجھا بند کردیں گے۔

میرے الزابات قادیانی جماعت کے ہر فض کے خلاف جینی، اس جماعت میں بہت ہے ایے لوگ بھی ہیں، جو دیانت داری اور اخلاص سے قادیانی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عقائد غلط اور غیر اسلامی ہیں۔ ہم فہ ہی عقائد میں اختلافات کی بناہ پر کسی سے مار پیٹ نہیں شروع کر دیتے لیکن جب کوئی منظم کروہ فد ہب وعقائد کے روپ میں معاشرہ کے طریقہ مائد و بود میں تخریب پیدا کرتا شروع کر دے، جب بی عوام الناس اس تخریب کی روک تھام کے لیے ایت اوہ ہوتے ہیں۔ اگر نی فوع انسان میں اس تنم کے ناظف اور ب غیرت لوگ موجود ہیں، جو اپنی قرم بہو بیٹیوں اور نوعم بیٹوں کی آبرہ اور عصمت کو اپنے بوطن ہیروں کی پرجش عقیدت پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں تو ایسے بھیڑیوں کو کوئ ناسان شرا دار معاشرے کے لیے ہے جس میں ساوہ لوح انسان نا دائشہ اس تم کے دوموں کا شکار ہونے لگیں۔ ایسی حالت میں معاشرہ کو اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ شرقاء کو مار آسٹین سے خرواد کریں۔

''میں اللہ تعالیٰ کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں جموثا بیان دوں ، تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور میں ایک سال کے حرصہ میں مرجاؤں کہ

(الف) مرزاطاہراحمد (چوتفا قاویانی خلیف) کا والد مرزابشر الدین محود احمد (جوبانی سلسلہ احمدید، مرزا غلام احمد کے تین بیوں بیسب سے بوابیٹا اور قادیانی جماعت کا خلیفہ قانی تھا) نہ کارتھا، اور منکوحہ و غیر منکوحہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا عادی تھا، حتی کہ خائدان کی ان عورتوں کے ساتھ بھی زنا کیا کرنا تھا جن کو شمرف اسلای شریعت نے، بلکرسب الہای خراجب نے محربات قرار دیا ہے۔

(ب) مرزاطا ہرا حمد کا پدری بچا مرزابشرا حمد (جومرزاغلام احمد کے تمن بیٹوں میں دومرے نمبر کا بیٹا تھا اور جسے قادیانی" قرالا نبیاء" کہتے ہیں) لواطت کا عادی تھا ادر بالخسوس، اس نوعمر لڑکوں سے یفطی کی بہت عادت تھی۔

(ج) مرزاطا ہراحمہ کا پدری چیامرزاشریف احمد (جومرزاغلام احمد کے تین ٹیڈل میں تیسرے نمبر کا بیٹا تھا) لواطت کا عادی تھا ادر مرزا بشیر احمد کی طرح اسے بھی نوعمر لڑکوں سے بدنعلی کی بہت عادت تھی۔

(د) مرزاطا ہرا حد کا برا امال مرزانا مراحد (پر مرزا بیر الدین محود احد قادیانی، مرزاغلام احد کا لپتا اور قادیانی جاعت کا خلیفہ قالث) زانی ہونے کے طاوہ لواطت بھی کیا کرتا تھا۔

(ر) مرزاطا ہر احمد کی دادی کا بھائی (لینی مرزا غلام احمد کی بیدی کا بھائی) میر اسحاق قادیانی جماعت کے نظام میں ایک بلند اور باعزت حیثیت رکھتا تھا اور محدث کے خطاب سے مرفراز ہوا تھا۔ وہ بھی لواطت کا عادی تھا۔ قادیان کے میتم خانہ کے محاسب ہونے کی حیثیت میں بچارے کم س میتیم سیجے اس کی برگشتہ خواہشات شہوائی کے انکار ہوا کرتے تھے۔

اکر میں جاہوں تو بہت ہے ایسے ناموں کی فہرست لکوسکتا ہوں جو قادیائی نظام میں ہدے بدے عہددں پر مامور سے اور جواپنے اثر ورسوخ کے بل بوتے پر اپنی شہوائی پر گشتیوں میں اخلاقی پابندیوں ے آزاد سے کین ان جش باتوں کی زیادہ تفاصل لکھنے کی ضرورت نہیں۔

میں اپ مسلمان ہما ہوں اور بہوں کو ایک مورہ دینے کی جرات کرتا ہوں ، اس تو تع پر کرمسلم اکامرین اور اسلاکی مکومتوں کے مربراہ ان خیالات اور جذبات کو کما حقد، ایمیت دیں گے۔ ممرے بر تاثرات قادین عدل کے ساتھ عربحرکی آویزش اور تجربات پریش جیں۔ مرزائیت کے مقا کداور فرقہ بند ہوں 

### ملك محمد جعفرخان

## ڈھول کا بول

ملک مجرجھ فرطاں انک کر بنے والے تھے۔ قادیاتی طاعمان کے پھٹم و چراخ تھے۔ 1970ء کے انگیش جس میٹیلز پارٹی کے کلٹ پر شلع ماولیٹری سے قومی آمبلی کے رکن فترب ہوئے۔ پڑھے لکھے، زیرک، مجھدار اور معالمہ فہم تھے۔ انھوں نے '' تحریک اتھریہ'' نامی ایک کتاب لکھی جو قادیا نیٹ زود افراد کو سمجھانے کے لیے ایک کامیاب کوشش ہے۔ اس کے اوّل جس اینے ایک عزیز کے نام خلاکھا جس کا ایک ایک لفظ ورد سے بحرا ہوا ہے۔ کتاب کے بعض مقامات پر ان کی رائے افراد بہت کی حال ہے۔ تاہم بہت نی عمدہ تھنیف ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔

ا کھر لوگ ندہب کے معالمے چیل دین آباء کی بیردی کرنا ایک فطری امرتضود کرتے ہیں اور علق خدات کے بیں اور علقت نداجب کی نبیدت جمیں اور باہم موازند کرنا ضروری نہیں تصفے۔ عادماً جس بھی اس اکثریت، سے مخلف جہیں ہول لیکن یا کہتان اور بالحضوص بنجاب کے حالات نے جمعے احمدیت کے بارے بیل جمینی مطالعہ کرنے پر جمیود کردیا ہے۔ اس مطالعہ کے بعد بناعت احمدید کے نظریہ نبوت اور دیگر متعلقہ امور کے بارے بیل جون کی مردیا ہوں۔

میرے خیال بی سب سے معتول چز جو احمیت کی نسبت کھی گئی ہے، وہ علامدا قبال کے وہ مضاحین اور تعلوط ہیں، جو انھوں نے عرصہ ہوا پیڈت نیرو کے ساتھ ایک سیاسی نوعیت کی بحث کے دوران کھیے تقد ان مضاحین کا اردو ترجمہ ایک مخترر سالہ کی صورت میں شائع بھی ہو چکا ہے۔

جن بہت ی وجوہ نے جھے یہ کتاب کھنے پر جور کیا ہے، ان بھی سے ایک احمدید جاعت کے مولوہوں کی قابل رخم حالت ہے۔ مولوہوں سے بہاں میری مراد جاعت کے مولوہوں کی قابل رخم حالت ہے۔ مولوہوں سے بہاں میری مراد جاعت سندت سے تردید کی جائے گی، بھی بہ جاتا ہوں کہ میں بہا ہوں کہ اس وقت کین بھی این ذاتی علم اور ان ذرائع کی بنا پر جنسیں باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کہنا ہوں کہ اس وقت جاعت احمدید کے بخواہ دارمبلغوں اور کارکوں کی اکثر بت منافقت کی زعر گی ترارنے پر مجبور ہے اور بیان کے لیے بداعذاب ہے۔ منافقت سے میری مراد مرزا غلام احمد صاحب کے دعاوی کی نسبت ان لوگوں کے

اعقاد کی کیفیت نہیں ہے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ اس یارے میں ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ ان میں سے پیشتر اس وقت امام اور تماعت کی تنظیم سے پھنر ہیں۔ لیکن معاشی احتیاج اور یہ بی کی وجہ سے جماعت میں شامل رہنے پر مجبود ہیں۔ معاش کے لحاظ سے بھی ان کا حال صد ورجہ زبول ہے۔ ورجہ زبول ہے۔

معنوا ہیں بہت تموری ہیں۔ ان میں ہے یمی کی تئم کے چھدل کی کوئی موجاتی ہے اور آخر میں مرف اتنا ویا جاتا ہے جس سے جسم و جان کا رشتہ یہ مشکل قائم رکھا جا سکے (فظارتوں کے چنداخل عمد بدار اس صورت سے مستی ہیں کین میرخوش بخت لوگ زیادہ تر مرزا صاحب کے خاعدان سے مستحق ہیں) کین معاشی یدھالی کے باوجود جماعت کے میکارکن سلسلہ سے بعادت بیش کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی مباول ذر بعد معاش نہیں۔

اس وقت احربید محاعت کی بنیاد فرقی عقائد کے بجائے ایک خاص عظیم یر بے۔ اس عظیم کے بندهن اس قد رسخت اور چچ در چچ بین که ان کوتو ژنا ایک بهت بیزی برأت جابتا ہے، جس کا الل برخمض نبیل ہوسکا۔ جماعت کی تعلی صورت موجودہ حالت تک کس طرح پنجی، بدایک لمبی کہانی ہے۔ مخفریہ کہ جماعت ک موجود مطیم زیاده تر موجوده امام ماحب کی ساعی کا نتید ہے۔ ایبا معلوم موتا ہے کہ خلیفداوّل کے وقت یں بی دومخلف ر بخانات کے گروہ پیوا ہو گئے تھے۔ایک دہ جومرزاصا حب کے مثن کے علمی پہلو سے متاثر تھے، کیکن ان کی ذات اور خاعمان ہے وہ والہانہ عقیدت ندر کیتے تھے، جو عام طور بر مریدول کو روحانی پیٹواؤں سے ہوتی ہے۔ ان کے مقالبے میں دوسرا کروہ پیر پرست جس کے لوگوں کا تھا۔ مولوی نور الدین صاحب کی وفات ہر موٹرالذکر گروہ کی المت موجودہ ظینہ صاحب نے سنبالی۔ جوسبتی انھوں نے پینا میں کی علیمرگی سے اخذ کیا، وہ بیتنا کراب جاعت کوایے تطوط پرمنظم کیا جائے کرمزید اختثار اور بغاوت کے امکانات کم ہے کم رہ جائیں۔ شاید آپ کو بین کر حمرت مو، کیکن بے هیقت ہے کہ اپنی ظافت سنبالتے عی مرزامحود احمد صاحب نے وہ کام شروع کر دیا، جس کا نتیجہ 1953ء کی تحریک ختم نوت کی صورت شن طا بر موا- مرزا غلام احمد کی تعلیمات شن دونون طرح کا موادموجود تما- اس کا ایک حصه وه تما جس ہے مرزا صاحب کی حیثیت بھٹی ایک مجد داور مصلح کی تابت ہوتی تھی اور دوسرا وہ جس میں انھوں نے اینے آپ کوایک حقیق نی کے طور پر پیش کیا تھا۔ عماعت کے دوگروہوں نے اپنی اپنی مسلحوں کی بنا پران تعلیمات کوآپس می تعلیم کرلیا مرزامحود احرصاحب کے مقعد کے لیے دوسرا حصر مغیر تمام اس لیے انموں نے ای ہر زور دیا اور مرزا غلام احمد صاحب کے دعو کی نبوت کی نبطاد بر موجودہ فلیغہ صاحب نے ایسے احکام جاری کے جن رعمل کرنے کی وجہ سے اس وقت معاشرتی لحاظ سے عماعت احمد میکا دیگر مسلمانوں سے بہت كم اشراك رومما بـ العمن ش سب سابم معامله نكاح كاب

احمدیوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ از دوائی تعلقات صرف اپنی جماعت کے اندر ہی محدود رکھیں۔ چنا نچہ اس کی ابتدا اس تھم ہے گائی کہ احمدی عور تیس غیر احمدی مرد دل سے تکاح نہ کریں لیکن مردغیر احمدی عورتوں کو اینے تکاح میں لا سکتے ہیں۔

ممکن ہے اس میں خلیفہ صاحب کے پیش نظر یہ مسلحت بھی ہو کہ اتھ یوں کو اپنی غیر اتھ ی اتھ ہو کہ اتھ یوں کو اپنی غیر اتھ ی برادر یوں سے جدا کرنے کاعمل تدریجی طور پر کمسل کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ عرصہ یہ صورت جاری رہی۔ اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ الین قابل نکاح عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگئ، جن کے لیے جماعت کے اعدر شد ملنا مشکل تھا۔ اس پر بیتھم دیا گیا کہ اب غیر احمدی عورتوں سے لکاح کرنا بھی منع ہے۔ الفرض بہت عرصہ سے ان دونوں اس پر بیتھم دیا گئی ہور ہا ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں مقاطعہ اور اخراج کی سزائیں دی جاتی احمام پر بیری تی ہوا ہے کہ جماعت کی بنیاد بتدرج عقیدہ کی بجائے نسل پر قائم ہور ہی ہے۔

اب نمازاور جنازہ کے سوال کولو۔ احمدی کسی غیراحمدی امام الصلوۃ کے پیچے نماز پڑھناجا ئرنبیل سیجھتے۔ اس پابندی پر بھی انتہائی شدت ہے عمل ہے۔ کسی احمدی نو جوان باقاعدہ نماز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس عظم کی ظاف ورزی کرے۔ تم جانتے ہو کہ بہت ہے احمدی نو جوان باقاعدہ نماز نہیں پڑھتے ، بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل نہیں پڑھتے ۔ یہ سب لوگ جماعت کے لیے قابل پرداشت ہیں۔ کم از کم میرے علم میں کوئی ایدا واقعہ نہیں کہ کی محف کو نماز ترک کرنے کی وجہ سے جماعت سے نکال دیا گیا ہولیکن اگر کس کے متعلق یہ اطلاع آ جائے کہ اس نے غیراحم یوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس فیض کوفوراً جماعت سے خارج قرار دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا بر بھی محالمہ ہے کہ اس چکے لیے کی باقاعدہ اعلان کی ضرورت ہی نہ ہو گی۔ اس فیض کا بہولی کی ضرورت ہی نہ ہو گی۔ اس فیض کا بہولی می جماعت سے قطع تعلق کرنے کے لیے کانی ہوگا۔ بھی صورت جنازہ کی ہے۔ احمد یوں کے لیے دوئر مے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھتا متع ہے۔ اس ممانعت میں نیک، بد، موافق، نخالف احمد یوں۔

ان احکام پرگزشت تقریباً نصف صدی ہے عمل ہور ہا ہے اور نتجہ یہ لکلا ہے کہ اس وقت اجمہ ہت فہ بہت کم ہے اور جماعت زیادہ ہے اور جمرے کام جس جو اس وقت پیش نظر ہے، بھی سب سے بدی دشواری ہے۔ اس وقت ایک اجمدی کے لیے اپنے عقائد چھوڑ دینا آسان ہے، لیکن جماعت چھوڑ تا بہت مشکل ہے۔ جماعت چھوڑ نا بہت مشکل ہے۔ جماعت چھوڑ نے کے معنی خاندان، برادری اور قوم کوچھوڑ تا ہے۔ اپنی مثال ہی لے لو۔ تممارے والدصاحب اجمدی ہیں، بھائی احمدی ہیں، بیوی احمدی ہے، بیوی کے رشت داراحمدی ہیں۔ (شکر ہماند صاحب کی پالیسی کے باوجودہ دوست احمدیوں سے باہر بھی ہیں) اور آگے ان رشتہ داروں کے رشتہ داروں کے رشتہ داراحمدی ہیں۔ اگرتم احمدیت چھوڑ دولو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بیلی بتا سکتا ہوں۔ بعض کولو تم سے فوراً نفرت ہو جائے گی اور تعلق منظم کر لیس کے اور دوسر نے قطع تعلق پر بجبور کیے جائیں گے، یا مجبور ہو جائیں نفرت ہو جائیں گی، یا مجبور ہو جائیں

مے۔ان میں سے اگر کوئی شمسیں ملتا ہمی جاہے گا تو جرائت نہ کرے گا، اس خوف سے کہ کہیں دومرا احدی د کیونہ لے اور اس طرح اس کا اخلاص مشتبرنہ ہو جائے۔ بیرتو تمعارے حالات ہیں۔ کی دوسرے لوگ ہیں جن کی مجوریاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔مثلاً بہت سے ہیں جن کے ربوہ میں مکانات ہیں، کی ایے ہیں جن کے رشتہ دار انجمن کے ملازم ہیں۔ حقیقت میں بیر مرکز میں مکان منانے کی تحریک بھی خلیفہ صاحب نے جماعت پراٹی گرنت قائم رکھنے کے لیے جاری کی تھی۔ قادیان عمل مکان بنانے کی خاص طور پر ترخیب دی جاتی تمی۔ اس ترغیب کا کامیاب ہونا آسان بھی تفا۔ مرزامحمود احمد صاحب کی علیمدگی پہند یالیسی نے اجمدیوں کے لیے دیہاتی براوری کے قدیم رشتے کمزور کردیے تھے اوروہ اسے بی وطن میں اجنبی ہو کررہ مے تھے۔اس لیےطبی طور پہمی یہ چاہتے تھے کہ اپن تی براوری میں جا کرآ باد ہوں۔ گرمرزا صاحب ک بیش کوئی تنی کرقادیان کا شہر میل کر بیاس تک بنے گا۔اس بیش کوئی کوجی بورا کرنا تھا۔اس لیے احدیوں ک عام خوامش میہ موتی تھی کہ کاروبار کی مصیبتوں سے فارغ مونے سے بعد "دیارسے" میں جا کرآ باد مول۔ (شكرب مارے بزرگوار ..... كى بيخوابش بورى شاموكى تى ، وكر تابيس دودفعه جرت سددومار مونايراتا)\_ بهرمال المجي قاديان بياس يد " كيد" ادهري تما كمك تنسيم موكيا ادرقاديان كي احرى آبادي سٹ کرمرزا صاحب کے آبائی محلے تک روگی۔مرزامحوداحدصاحب،صاحب کشف ورویا ''بزرگ'' جیں۔ لیکن ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کشف کی رسائی ملک کی تعتیم سے واقعات تک نہ ہو تکی تنی اور انعول نے ابھی قاویان چوڑنے کے لیے اینے آپ کو تیار نہ کیا تھا کہ چوڑ نا پڑ گیا۔ مرکز کا ہاتھ سے چلا جانا احمدید تحریک کے لیے ایک بہت خطرناک بات تھی۔ شروع میں انجمن کے دفائر اور تعلیمی ادارے الد مور میں قائم کیے گئے۔ جہاں تک مکانات وغیرہ کی نسبت انجین کی ضروریات تعیں، وہ غالبًا لا ہور ادراس کے مضافات میں بوری ہوسکی تعیں لیکن جیما کہ کہا میا ہے لا بور''روشنیوں کا شہر'' ہے اور یہاں خلافتی ماحول پیدا ندکیا جاسک تفاراس کے لیے ایک الگ تعلک مقام کی ضرورت تھی، چنانچہ جنگ کے منگع میں ایک ٹی آبادی قائم كر لى مى، جس كا نام عيلى عليه السلام ك مالات سيمتعلق ايك قرآ فى آيت كى مناسبت سيد "ربوه" وكما حمیا ہے۔اب اس نے تصبے کی وسعت اور آ بادی کی نسبت ویش کوئیاں شروع ہوگئیں اور مخلصین کا فرض ہو حمیا کدان پیش کوئیوں کو ہورا کریں اور وہاں مکان بنا کیں۔ بیان کیا جاتا ہے کداب رہوہ ایک خاصا آباد شھر ہاں مظاہر ہے آبادی سب احمد ہوں کی ہے۔اب جن لوگوں نے یہاں مکان منا لیے ہیں، ان کے لیے بیہ ایک زائد شکل ہے، جوان کی آ زادی سے خرمب کے بارے میں سوچنے میں حاکل ہیں۔

لیکن ان تمام دفتوں کو جانتے ہوئے بھی ، میں ماہیں نہیں ہوں۔ جھے یقین ہے کہ جس تحریک کی بنیاد غلانظریات پر رکھی گئ ہو، اس کو عارضی طور پر تنظیمی پابندیوں سے قائم رکھا جاسکتا ہے۔لیکن بالآخراس کا ختم ہو جانا مقدر ہے۔ایک کحاظ سے بیدونت میرے کام کے لیے سازگار ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس

دقت جماعت کے نوجوانوں کا ایک خاصہ طبقہ بغادت لے لیے تیار ہور ہا ہے۔ کی ماہ سے جماعت کے سرکاری آرگن '' افسنل' نے اپنے کالم منافقین کے ظاف جہاد پر دفف کررکھے ہیں اور جس جوش اور شدت سے بہ جہاد جادی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزامحمود احمد صاحب کے لیے حالات کافی تشویش ناک ہو گئے ہیں۔ جولوگ اس دفت براہ راست زیرعتاب ہیں، ان کے نام اخبار میں چھچے ہیں۔ ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں جن کی دفاواری پرشبہ کیا جاتا ہے۔ میں ان منافقین کے موجودہ روید سے چھال پر امیر نہیں ہول۔ (احمدید قیادت کی طرف سے ان اصحاب کے لیے منافق کی اصطلاح کا استعال بھی ایک عجیب معاملہ ہے لیعن جب تک کوئی فض خلیفہ کے ہاتھ چوستا رہے، خواہ دل سے اسے برای سمجھے، دہ مخلص اور مومن ہے، لیکن اگر اعتراض کا کلمہ ذبان پر لے آئے ہی جستا رہے، خواہ دل سے اسے برای سمجھے، دہ مخلص اور مومن ہے، لیکن اگر اعتراض کا کلمہ ذبان پر لے آئے ہی بس منافق ہوگیا!)

ان لوگوں میں چد جماعت کے سابق میلغ اور کارکن جیں اور مولوی نور الدین صاحب کے دو بیٹے نمایاں حصہ لے رہے جیں۔ بہلاگ زیادہ تر اس بات پر فقا جیں کہ موجودہ فلیفہ ساحب اپنی ذات اور فائدان کے افراجات کے بارے میں (اگر اس کے لیے نرم سے نرم الفاظ استعمال کیے جا کیں) اسراف سے کام لیتے ہیں اور دور سرا الزام ہے ہے کہ فلیفہ صاحب اس کوشش میں ہیں کہ ان کے بعد ان کا بڑا بیٹا فلیفہ بخد بیان کیا جاتا ہے کہ فلیفہ اول کی اولا و کو فاص طور پر اس دوسرے الزام کی ویہ سے شکایت ہے۔ شاید ان کو خیال ہے کہ اب چر ہمارے فاعمان کو موقع لمنا چاہیے! لیکن میرے نزویک ان لوگوں کے احترا امنات ان کو خیال ہے کہ اب چر ہمارے فاعمان کو موقع لمنا چاہیے! لیکن میرے نزویک ان لوگوں کے احترا امنات معتولیت پر جن ٹیس۔ مرزا محمود احمد صاحب کی مسرفانہ زعم کی اور ان کے فاعمان کا افترار بلاشہ قائل اعتراض با تیں ہیں لیکن دیکنا ہے چاہیے کہ نیصورت مال مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کے خلاف پیدا ہوئی ہم یا اس پر عمل کرنے سے میری رائے میں خاعمانی افترار اور وجا ہت قائم کرنا مرزا صاحب کے دوئی شوت کا ایک لازی ہزو تھا۔

تعظیمی پابندی کے بعد میرے لیے ایک بدی دفت تممارے لیے اجمد بی عقائد کو فلط قابت کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جانے بی نہیں کہ تممارے مقائد کیا ہیں؟ اب جو چیز شمیس معلوم بی نہیں اس کا فلط ہونا کیے قابت کیا جائے؟ ایک زمانے میں احمد ہوں کے متعلق مشہور تھا کہ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کی نبست نہ ہی علوم میں زیادہ دس رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ بات ایک حد تک درست تھی۔ چیکہ یہ ایک نیا خرقہ تھا اور انھیں اکثر دوسرے فرقوں سے بحث کرنا پڑتی تھی، اس لیے ججودا کم از کم چیند نزائی امور سے انھیں واقفیت رکھنی ہوتی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد بحث کرنے کا کام تخواہ وار مبلغین کے سرد ہو گیا اور دوسرے احمدی اس موروں سے بے نیاز ہو محے اور اب تو اس طرح کی نم ہی بحث کا طریقہ بی میروک ہو را ہے۔ اس مولو یوں کے طبقے سے باہم نم ہوب کے را ہے۔ اس مولو یوں کے طبقے سے باہم نم ہوب کے براے میں احمدی تو جوہ ہیں۔ علم کی وجوہ ہیں۔ علم کیک کی وجوہ ہیں۔ علم کی و

سے پیدا ہوتی ہے۔ شک کو وجود ش لانے کے لیے ایک طرح کی آ زادی قکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمدیت نے فدائی معاملات میں اپنے پیرووک کی آ زادی فکرسلب کرنی ہے۔ یہ بات احمدیت سے خاص نہیں، جہال بھی پیر پرتی ہوگی، وہال بھی حال ہوگا اور احمدیت پیر پرتی کی معراج ہے۔

احم ہے کی بحث میں سب ہے اہم موضوع فتم نبوت سجما جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس موضوع کاعش کی تطعیت کے نظریے سے گرافعلق ہے۔ یہاں صرف برکہنا چاہتا ہوں کہ خدارا احمد بت کے پر کھنے میں عشل سے کام لو جس دلیل کوتمباری عشل تحول نہ کرے، اسے رد کر دو خواہ اس کی تا تید میں کتنی می بیزی سند چش کی جائے۔ یہ کہنے میں، میں نہ کوئی تی بات کمدر ہا ہوں اور نہ کوئی ناجا تزمطالبہ کر دہا ہوں۔ قرآن میں تقریباً تمام حقیقوں کے عیان میں بیدالفاظ استعال کیے میں جیں۔ "تم تدر کیول نیس کرے؟ تم عشل سے کام کول نیس لیتے؟" فاہر ہے کہ یہ مطالبہ سوائے اس یقین کے ممکن نہ تھا کہ عشل دینی اور دنیاوی تمام امور میں ورست رہنمائی کرنے کے قابل ہے۔

اگرہم اس ایک بات پر متنق ہو جا کیں کہ ذہبی نظریات بیں متفی استدلال ای طرح بردے کار لایا جا سکتا ہے، جس طرح کسی دیکر علمی شعبہ بیس ہو میرا کام نہایت کیل ہو جاتا ہے۔ اس صورت بیس میرا مطالبہ صرف بیرہ جاتا ہے کہ اپنے آپ کوشش مسلمان فرض کرد۔ اس حادثہ کو ذہن سے لکال دو کہتم ایک احمدی گھرانے بیس پیدا ہوئے ہو۔ بیفرض کرد کہ پہلی بار مرزا صاحب کے دعادی تمحارے سامنے چیش کے سے بیں اور صحبیں بطور ایک باشعور آزاد انسان کے مرزا صاحب کی صداقت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جھے بیشن ہے کہ اگرتم اپنے آپ کوان حالات بیس رکھ کر سوچ تو ضرور دوست میتج تک پینی جاؤ گے۔

یہاں سے تعصی اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے جو میرٹ سامنے بار بار پیش کیا گیا ہے۔
میرے اکثر اجری احباب کہتے ہیں کہ کیا تم عی است بڑے اقلاطون آگے ہو۔ اجرب جماعت ہیں است بڑے بڑے بڑے اور دیکل اور پر وفیسر شائل ہیں، اگر اجریت آئی ہی بے بنیاد ہے تو ان لوگوں کی بچھ ہیں بہا سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع میرے بید زرگ معلق ذرائع کی مخالفت ہیں بھی کس پہنے بنیاد ہو قائم لیس ہیں۔ اگر دہتی امور کی صدافت پر کھنے کے لیے مشل بے کار ذریعہ ہوتو ظاہر ہے کہ ان بڑے بڑے وانشوروں کا اجریت قبول کرنا ایک فیر متعلق بات ہے۔
میرے خیال ہیں عالبا اس دلیل سے مراد بیہ کہ جب است بڑے بیٹ میں مندلوگ و بی تحقیق ہیں عشل سے کام نہیں لیے، تو تم کیوں خواہ تو اہ ان دریعہ کے استعال پر معر ہواور بھی بات حقیقت کے زیادہ قبر ہے۔ ہوگی بات حقیقت کے زیادہ قبر ہے۔ ہوگی اور بھی بات حقیقت کے زیادہ قبر ہے۔ ہورے بی بات حقیقت کے زیادہ انہوں کہ انہوں کے انہوں نے زیر کی کوئی سند نہیں ہیں کیونکہ ہیں جانا ہوں کہ انہوں نے حقیق بنیادوں پر اصول قائم کیے ہوئے ہیں، جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں انہوں نے میں تین بیں جو نے ہیں، جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں بھی تی دیا ہورے ہیں، جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں میں نے زیر کی کے لیے انہوں نے حقیق بنیادوں پر اصول قائم کیے ہوئے ہیں، جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں میں نے دیر کی کے لیے انہوں نے حقیق بنیادوں پر اصول قائم کیے ہوئے ہیں، جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں

لیکن جب مرزاصاحب کا معاملہ در پیش ہوتو ان سب اصولوں کو خیر ہاد کہہ دیتے ہیں اور خواب، رکیا، استخارہ اور وجدان پر انتصار کرتے ہیں۔ اور یہ ذرائع کسی قاعدے یا قانون کے پابند نبیش ہیں۔ نبیش کہا جا سکتا کہ کسی خاص فنص کووہ کس نتیجے پر پہنچا کیں ہے؟

ویسے یہ بات بجائے فود درست نیس ہے کہ گی اصحاب علم نے احمدیت تول کر لی ہے۔ جن معروف مخصیتوں کا اس حمن میں ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے بیشتر پیدائش احمدی ہیں۔ چتانچدان کے بارے میں قو صرف بیسوال رہ جاتا ہے کہ دواب تک احمدیت پر کیوں قائم ہیں؟ اس کی وجوہ کی طرف میں امجی اشارہ کر چکا ہوں۔ بہرمال یہ بات احمدیت تحول کرنے سے بالکل مخلف ہے۔

احمدیت کی تحقیق کے معالمے میں ہم خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت جارے سامنے سوال پر ہیں کر مرزا صاحب نے ایک فلد دعویٰ کیوں کیایا اس زبانے کے چھ ٹیک اور عالم لوگ اس دعویٰ پر کیوں ایمان لے آئے؟

مرزا صاحب کے مالات کی روشی میں ان کے الہامات اور دعاوی کا نفسیاتی تجزیر یقینا ایک دلچسپ اور خیال آفرین مطالعہ ہوگا۔ آج سے کوئی پجیس سال پہلے علامہ اقبال نے اس مطالعے کی اہمیت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا: طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا:

"بانی احمدیت کے الہابات کی اگر دقتی النظری سے خلیل کی جائے تو یہ ایک ایما مرثر طریقہ ہوگا، جس کے ذریعہ ہے ہم اس کی شخصیت اور اعدونی زندگی کا تجویہ کرسکیں مے۔ اس سلطے میں، میں اس امر کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مولوی منظور اللی نے بانی احمدیت کے الہابات کا جو مجوعہ شائع کیا ہے، اس میں نفیاتی شخصیت کے لیے متنوع اور مختف مواد موجود ہے۔ میری دائے میں یہ کتاب بانی احمدیت کی سیرت اور شخصیت کی کئی ہے اور مجھے امید ہے کہ کسی دن نفیات جدید کا کوئی مسلم ماس کا سنجیدگی سے مطالعہ کرے گا۔ اگر وہ قرآن کو اپنا معیار قرار وے (اور چند وجوہ سے اس کو الیا کرنا بی پڑے گا، جن کی تشرق بہاں کی جاسکتی) اور الیے مطالعہ کو بائی احمدیت اور ان کے ہم عمر فیر مسلم صوفیاء جیسے دام کرشتا بنگائی کے تجربوں تک بھیلائے تو اس کو اس تجربے کی امن باہیت کے متعلق بڑی جرت کے دور گی جاسک باہیت کے متعلق بڑی جرت کا دور گی کیا۔"

ابھی تک کی نفیات کے معلم نے بیکام نہیں کیا لیکن احمدیت کی مقانیت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیمنروری نہیں کہ اقل بیمطوم کیا جائے کہ کن خارتی اور داعلی موثر ات کے تحت مرزا صاحب کی مخصیت اور ان کے دعادی نے بیکائی ہے۔ مخصیت اور ان کے دعادی نے بیکائی ہے۔

ہم ال لیے فوق نعیب ہیں کہ المریت کا عملی نونہ ہوارے سائے آگیا ہے۔ اب مرزا صاحب کی دولت کے دائدے ہوتا ماحب کی دولت کے دائدے ہاں چا 188 ماروں کی دولت کے دائدے ہیں قیاس پر افتحاد کرنا خروری کی اور اب اس کے انحطاط کا وور شروع ہو مال کا عرصہ کرنے کے اور اب اس کے انحطاط کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے جو دی تھا ہونے تھے دور مواشرے پر اس تحریف ہی اور اب الے ہوارے لیے موزا صاحب کی تحریک کا کا کر نبٹا آسان ہے۔

تم ال بات سے قیاس کرد کہ طامہ اقبال میسی گفتیت ایک وقت عمل احمرے سے حاثر مدیکی ہے۔ اگر ال بات کی نا قائل تردید شہادت موجود نہ ہوتی اور خود طامہ اقبال کا اپنا احمر اف نہ ہوتا تو عمل کمی بادر نہ کرتا کہ ' خطبات'' کا مصنف'' کما این احمر ہے'' سے حاثر ہوسکا ہے۔

بقراب آپ وليس جملا كيد.

میری مرادیہ ہے کہ جب ڈاکٹر اقبال جیسا مظیم مفکر اس فلط بنی میں جتلا ہو گیا تما لو دمرے لوگوں کا ایسا مجھ لیما کوئی جرت کی بات نہیں۔ ایک موقع پر انھوں نے احمد بیچر کیک کے اسباب کی نسبت اپنا خیال ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے:

"مرے خیال میں دہ تمام ایکٹر جنول نے احمد سے ڈ داے می حصد لیا ہے، زدال ادر اخطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوج کٹ بٹی سے موسے منے"

ہندو متان کے جہالت وروایات زدہ ماحل میں تجب اس بات پرتیس کہ کول چند لوگول نے مرزا ما حب کومان لیا، بلکداس بات پر ہے کہ کون مرزا ما حب کومان لیا، بلکداس بات پر ہے کہ کون مرزا ما حب کے دھوے کورد کردیا۔

اب اس دور سے لے کر اس وقت کی تاریخ پر فور کرو۔ لمک می علی، سیای ، معاشرتی اور اقت اور انسان کی لاظ سے ایم تبدیلیاں علی میں آئی ہیں۔ بھیست جموعی ہم نے ہر لحاظ سے ترتی کی ہے۔ جہالت کی جگھ ہے، فلای کی بجائے آزادی ہے اور معاشرے کی پہلے سے زیادہ مساوات اور انسان کی بنیادول پر تھیم کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ترقی میں احمد یہ تحریک کی طرح اثر اندا تو انسان کی نظرے دیکھوتو اس سے افغاق کرو کے کہ ترتی احمد ہے سب جیس بلکہ اس کے باوجود ہوئی ہے۔ ان تمام شبول میں احمد یہ نے ایک رجعت پند (Reactionary) بھاعت کا کروار اوا کیا ہے۔ یہاں افزادی طور پر احمد یول کے کروار سے بحث نہیں ہے بلکہ بھامت کی عولی یالیسی اور حراج زیر فور ہے۔ خلا افزادی کوی کوی کوی کوی کو اس سے انہم ہی ہی ہے کہ تکہ فیڈ مکی استبداد سے رہائی حاصل کیے بغیر زیم کی کے مراجم ہوں کے مزاجم ورت جس سے کہ تھوں میں کوئی قائل کی اظرورت تھی۔ اس بات کے توت کے لیے کی جی دلیل کی ضرورت تھی ہے کہ احمد یہ یہ ہے کہ اس بات کے توت کے لیے کی جی دلیل کی ضرورت تھی ہیں جی رہا ہوں اس بات کے توت کے لیے مرزا تھوں احمدی لازی طور میا دیں بات کے توت کے لیے مرزا تھام احمد میا دسب کی تعلیم کی لازی اور براہ داست نتیجہ ہے۔ ایک تلف احمدی لازی طور پر فلالی پند ہوگا۔ اگر کی احمدی نے آزادی کی تول کی تو کہ ایس مادب کا علم ہیں) تو تھیں جی دیا ہوگا۔ اگر کی احمدی نے آزادی کی تحمد لیا ہوگا۔ اگر کی احمد کی تعلیم کے فلاف جو نے اپیا کیا ہوگا۔

فرض کرد ہندو ستان کی سب آبادی احمدیت احتیار کر لیتی۔ (ایبا سوچے بی کوئی عیب نہیں،
کینکہ اگر احمدیت خدا کی طرف سے ہے تو یہ بات نہایت مناسب بھی کہ سب لوگ اس بی وافل ہو
جاتے) آزادی حاصل کرنا تو رہا ایک طرف، کیا اس صورت بی آزادی کی تحریک ٹروع بھی کی جاسکی تھی؟
چلئے سیای آزادی کو چھوڑ یے۔ اس داہ بی تو مرزا صاحب کے لیے کی وقتیں تھیں۔ اگر خالص
علی اور وہ بھی اسلای علیم کے شیمے کولیا جائے تو تم دیکھو کے کہ مرزا صاحب نے اسلامی علیم کے احیاء اور

ترقی جی کوئی قائل ذکر حد نیل لیا۔ ویے کئے کومرزا صاحب نے پوری 84 کا بیل کو ڈائی ہیں۔ کم می مصحف اس تعذاد کے نسف تک بھی پنچے ہوں گے لیکن دیکنا یہ بہت کہ مرزا صاحب نے ان کتب شی کون ساخیال یا پیغام پیش کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب پہلے ٹی ہیں جن کی تیفیری پیغام ہے فالی ہے۔ اس میں شک فیل کی مرزا صاحب نے بچی ٹی بین اور بعض مسائل کے بیان میں آیک ایسا اس میں شک فیل کوئی ہے اس میں بچی کشش پیدا ہوئی لیکن محوی طور اساحب کا کوئی مقام بیل ۔ آئی وجہ مرزا صاحب کا کوئی مقام بیل ۔ آئی وجہ مرزا صاحب کی طلی قابیت کی کی فیل بلکہ مقصد کا فور ہے۔ مرزا صاحب کا کوئی مقام بیل ۔ آئی وجہ مرزا صاحب کی طلی قابیت کی کی فیل بلکہ مقصد کا فور ہے۔ مرزا صاحب کا سامامشن آئی ذات اور خاص ان کے محدوق اور انہوں نے جو بچی کھا ہے اس مشن کوس نے دیکر کھا ہے۔ ویے انھوں نے تھیر و مدیث، فقد، تاریخ، قائل ادیل وفیرہ تقریباً ہر شعبے پر بچی نہ بچی (بلک بہت بچی) کی دیا ہے لیکن ہر چگ آیک ہی مقصد سانے رکھا ادیل وفیرہ تقریباً ہر شعبے پر بچی نہ ہے (بلک بہت بچی) کی دیا ہے لیکن ہر چگ آیک ہی مقصد سانے رکھا ادیل وفیرہ تقریباً ہر شعبے پر بچی نہ ہے (بلک بہت بچی) کی دیا ہے لیکن ہر چگ آیک ہی مقصد سانے رکھا ہے۔ یہن آئی بڑت اور جود دیت کو ٹابت کرنا۔

ای طرح این الهامت کا جواز پیدا کرنے کے لیے مرزا صاحب نے یہ استدلال استعال کیا کہ الہام کے اجراء سے الکاری صورت علی خدائی صفات علی فقص واقع ہوتا ہے۔ اسلام کا خدا، زعد خدا ہے۔ وہ جیے پہلے کلام کرتا تھا، اب بھی کلام کرتا ہے۔ ( گوزیادہ تر مرزا صاحب کے ساتھ کرتا ہے!)
اس مورود متھ ندی موجودگی علی مرزا صاحب کی تحریر علی کسی ارفع پیتام کی الاش می حدث ہے۔

لیکن میری اس دلیل کو بیجنے کے لیے مرزا صاحب کی چند کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس لیے بیل تم سفارش کرتا ہوں کہ تم کم از کم دو تین کتابی ضرور پڑھو۔ بالخصوص دمھیقیہ الوی ' ضرور پڑھو کیونکہ مرزا صاحب کا دعوی ہے کہ ان کی طرف سے اتمام جمت کے لیے اس کتاب کا شروع ہے آخر تک پڑھ لینا کا فی ہے اور بیس جمتا ہوں کہ میرے موقف کے اتمام جمت کے لیے بھی بھی کتاب کا فی ہے۔ اس کے ساتھ تم مقابلے کی غرض سے مرزا صاحب کے ہم عصر علاء مثلاً سرسید، ابوالکلام آزاد، ثبلی، عالی، وغیرہ کی پھی تھا بیلی غرض سے مرزا صاحب کے ہم عصر علاء مثلاً سرسید، ابوالکلام آزاد، ثبلی، عالی، وغیرہ کی پھی مقابلے کی غرض سے مرزا صاحب کے ہم عصر علاء مثلاً سرسید، ابوالکلام آزاد، ثبلی، عالی، وغیرہ کی پھی تھا بنے پڑھ لو فرق اتنا نمایاں ہوگا کہ آ آیک بی فیصلہ پر پہنچ کے کہ ان کے ہاں الہام کے بغیرہ ماک کیا ہے۔ میں سال ہے جو صاحب الہام سے نہیں ہو سکا۔ اگر یہ سب اکا پر اجمدی ہو گئے ہوتے تو تو م کتنے بڑے صلی سرائے سے محروم ہو جاتی احدیت کی صورت بھی وہ عدرت خیال کہاں ممکن تھی، جو آزادی سے سوچنے میں پیدا ہوتی ہے۔

ملک کی آزادی کے بعدا تھ یہ جماعت نے سائ لحاظ سے ایک شے مسلہ (Problem) کی صورت اختیار کرئی ہے۔ جو بات جمعے پریشان کر رہی ہے اور جس کی طرف بیں نہایت زورے ملک کے ترقی پند عنامر کومتوبہ کرتا جاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ملک کی احمدی آبادی اپنی جماعت تنظیم کی وبہ سے جمہور کی آزادی میں شریک ہونے کے تا قابل ہے۔ بعض مبادیات ہیں جن کے بغیر عملاً جمہورے کا کسی ملک میں نافذ کرتا ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ قوم کے افراد اس بات میں آزاد ہیں کہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں، جب جاہیں اس کو چھوڑ ویں، کوئی نئی پارٹی بنا کیں پارٹی میں مرکب سیاسی جماعت میں شامل ہوں، جب جاہیں اس کو چھوڑ ویں، کوئی نئی پارٹی بنا کیں پارٹی میں بارٹی میں اور نمائندہ اداروں کے استعال کریں۔ اس موقع پر مختف امید داروں کی پالیسی اور کردار کو جانچ کرجس طرح جاہیں، اپنی رائے کا استعال کریں۔ اس موقع پر میں جمہوری نظام میں پارٹی سٹم کے فوائد اور فقصا تا ہے ہیں جاتا جا ہتا۔ موجودہ بحث سے بیسوال غیر منطق ہے۔ اس بارے میں جوصورت بھی افتیار کی جائے، جماعت احمد یہ کا طرز عمل جمہوریت کے اصول میں فقی ہے۔ اس بارے میں جوصورت بھی افتیار کی جائے، جماعت احمد یہ کا طرز عمل جمہوریت کے اصول کے منافی ہے۔

احدی، کی سیای جاعت میں شامل ہونے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ وہ تمام سیای امور میں اپ مرکز کی بدایات کے پابند ہیں۔ کمل اداروں کے نمائندوں کے انتخاب میں احمد یہ جاعت کے افراد نداتو مخضی رائے پڑھل کر سکتے ہیں ادر نہ کی سیای جاعت کی پالیسی سے متاثر ہو کر رائے دے سکتے ہیں بلکہ بحثیت جاعت ایک پالیسی کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور سب احمد بول کے لیے اس پر عمل کرتا ضروری ہوتا ہے۔ اندرونی طور پر افراد کو جماعتی پالیسی متعین کرنے میں اپنی رائے کے اظہار کا افتیار دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک بہت متن تکلف ہے۔ مرکز، مقالی جماعتوں کی رائے کا پائیڈ ہیں ہے اور مرکز سے مراد کوئی متحب شدہ ادارہ نہیں ہے، حملا اس سے مراد فلیف کی ذات ہے۔ عقیدہ سے کہ فلیف کوخدا مقرر کرتا ہے، اس لیے اس

معزول کرنے ہا اس کی پالیسی کا محاسبہ کرنے کا افتیار جاعت کو حاصل نہیں ہے۔ اس عقیدہ کی موجودگی میں خلیفہ کی رائے کے خلاف رائے دیا ایک غیر معقول بات ہے اور کسی مخلص احمدی سے اس کی تو تع نہیں موسکتی۔ بیرحالات اس جماعت کو جمہوری طرز حکومت کے عمل سے خارج کر دیتے ہیں۔

یہ بیں وہ مقاصد جن کو سامنے رکھ کر علی نے یہ گزار شات بیش کی بیں۔علامہ اقبال کی، جس تحریر سے اوپر حوالے دیے گئے ہیں، آئ عمل ایک جگہ موجوف نے امید ظاہر کی ہے کہ

"جہیورے کی نئی روح ہندوستان میں پھیل رہی ہے۔ وہ یقینا احمد یول کی آ تکھیں کھول دے گی اور اضمی یقین ہوجائے گا کہ ان کی دینیاتی ایجادات بالکل بےسود ہیں۔"

یمی میری مجی خوابش اور امید ہے۔ و میصے احمدی نوجوان کب آ تھیں کھولتے ایں۔ تاریخ نے احمدیت کوغلط ثابت کردیاہے۔

مرورت ال امرى بكر بم سبال تاريخي حقيقت كوتبول كرليل

کچوعرمہ دواعلامہ اقبال کی نبیت ایک لطیفہ پڑھنے ہیں آیا۔ وہ کہتے تھے اگر ہی مسلمان نہ دوتا اور قرآن کا ویسے بی مطالعہ کرتا تو ہم اس نتیجہ پر کائچتا کہ یہ کتاب کی عورت کی تعنیف ہے، جس نے مرد سے اپنی صنف کے غصب کردہ حقوق کا بدلہ لیا ہے۔

اس کے مقابلے میں جس مخص نے خووقر آن نہ پڑھا ہواور قرآنی تعلیم کا اندازہ ہندو پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی مسلمان مورتوں کی حالت سے نگائے، وہ علامہ اقبال کے قول کو ایک ایبا شاعرانہ مبالغہ خیال کرےگا، جس کو حقیقت سے پیچ تعلق ٹیل لیکن اگر مورت کے حقوق کی نبست اسلامی تعلیم کا خود قرآن سے مطالعہ کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ اقبال کی رائے حقیقت پہنی ہے اور فی الواقع قرآن اس بارے میں ایک انتقابی نظریہ پیش کرتا ہے۔

قر آن کے ذراید پہلی بار حورت کو مرد کے ساتھ برابر کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر اس وقت کے معاشرہ کے طالات کو دیکھا جائے اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اسلام سے قبل ونیا مجر میں عورت کی بطور انسان الگ حیثیت می تسلیم نہ کی جاتی تھی اور حقوق اور پھر مرد کے ساتھ برابر کے حقوق کا تو سوال میں پیدا نہ ہوتا تھا، تو ایک طرف تو اس نظریاتی انتظاب کی عظمت سائے آ جائے گی، جوقر آن نے سے کہ کریش کیا:

"اور عودتوں کے مردوں پر حقوق میں ایسے بی جیسے کہ مردوں کے عودتوں پر۔" دوسرے بیامر قر آن کے خدا کا کلام ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔کوئی سوٹل مسلم اپنی عشل سے اس قتم کی تعلیم پیش کرنے کی جرائت بی نہ کرسکتا تھا۔

یهال اس امرکی وضاحت کردینا ضروری معلوم بوتا ہے کہ مرد اور عورت کی مساوات کا تخیل محض

ایک نروی ک صورت میں پیش کرنا ہے قائدہ پات ہے۔ اس طرح کی نعرہ پازی ہیشہ سے دنیا بیل جاری رہی ہے۔ کے ایکن عورت جول کی تول ججور و تکوم رہی ہے۔ مرد نے عورت کوفرشنہ، دیوی، پھول، توس تزح تو قرار دیا ہے، لیکن اس کے انسان ہونے سے انکار کیا ہے۔ قرآن کسی شاع یا مصور کے فکر کا بھیج نیس ہے۔ اس لیے اس نے اس طرح کے خوبصورت کیکن ہے حقیقت الفاظ سے کام نیس لیا۔ قرآن نے عورت کومرد کی طرح انسان قرار دیا ہے اور محض اعلان اور شیحت پر بی اکتفائیس کیا، بلکہ واضح اور فیرم ہم الفاظ میں دو بیادی امور میں عورت کے حقوق مرد کے برابر کر دیے گئے ہیں۔ بیدد امور وراشت اور از دوائی تعلقات بیں۔ معاشرے میں عورت کا مقام متعین کرنے کے لیے بیدد نوں امور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور زعر کی جیٹر تمام شعبے وراشت اور از دوائی تعلقات کے دیگر تمام شعبے وراشت اور از دوائی کرنے کے لیے بیدد نوں امور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور زعر کی تعلقات کردیکا م شعبے وراشت اور از دوائی ادر ساتی امور میں عورت کومرد کے برابر حقوق دلانے یا ان کی قانون پرکار بند رہتے تو اس وقت معاشی ادر ساتی امور میں عورت کومرد کے برابر حقوق دلانے یا ان کی حقاظت کرنے کا سوال بی پیدا نہ ہوتا۔ قرآنی احکام ان حقوق کے قائم کرنے ادر آھیں برقرار رکھنے کے لیے کافی ضائت ہیں اور دیگر کسی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔

ثکار کی نسبت قرآئی نظریے اور دیگر ندا ہب کے پیش کردہ نظریات میں ایک بنیادی فرق سے ہے کہ قرآن، لکاح کو از دوائی معاہدہ قرار دیتا ہے۔ اس کے برنکس بیشتر دیگر ندا ہب نے از دوائی تعلق کو ایک نیم نرہی فریضہ کی شکل دے دی ہے۔

وقات می بیسے مسائل کوتو انعوں نے اس قدر اہمیت دی کہ ان کی کتب بیں سے شاید ہی کوئی کتب بیں سے شاید ہی کوئی کتاب اس بحث سے خالی ہواور اس کے برطس زعرہ مسائل جن پر قومی ترقی و سخرل کا دار و بدار ہے، عام طور پر مرزا صاحب کی نظر النقات سے محردم ہی رہے۔ لین مرزا صاحب کی زعر گی بیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ہم عورتوں کے بارے بی ان کے اعتفادات کی نسبت کی شبہ بین نیس رہنے۔ یہ واقعہ ایک کم من لوکی تھی می بیٹم کے ساتھ مرزا صاحب کے نکاح کرنے کی ناکام کوشش سے متعلق ہے۔ تھی بیٹم کی سنتی بیٹم کے ساتھ مرزا صاحب کی پیش کوئی جا عات احمد یہ اور ان کے خالفین کے درمیان ایک منتقل بحث کا موضوع ہے۔ بیس چونکہ پیش کوئی جا کہ عاص مواقت کے پر کھنے کا معیار بی بیش کوئی کے ان پہلوؤں پر زیادہ کرنا کسی نبی یا مجد د کے منصب کے شایاں جمتنا ہوں، اس لیے بیس اس فیش کوئی کے ان پہلوؤں پر زیادہ بحث نبیس کرتا چاہتا، جن کا تعلق محض اس امر سے ہے کہ آیا چیش کوئی گئی تی یا جموئی۔ و سے اس فیش کوئی بھی کی جا جاتا ہے۔ مرزا معاصب کی فیش کوئی بیش کوئی ہی کہا جاتا ہے۔ مرزا معاصب کی فیش کوئی بیش کوئی ہیں کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کی فیش کوئی بیش کوئی بیش کوئی بیش کوئی ہیں کا ہوا کہ بیش کوئی بیش سے خبر پاکر کہ در ہے ہیں اور بیش کریں کی ہوا کہ و کوئی تھی کہ بیا تھیں کی ہوں اور ہوگا۔ ان کا دوئی تھی کہ بیا تھیں ہیں کا ہوا کہ بیش تی ہوئی ہوئی کیا ہوا کہ بیش کی کیا جاتا ہے۔ جن کا مقسل ذکر اشتہار

دہم جولائی 1888ء میں مندرج ہے، خدا تعالی نے پیش کوئی کے طور پر اس عابر کر طاہر فرمایا کہ مرز احمد بیک ولدگا مال بیک ہوئیا ۔ پوری کی وختر کلال انجام کار تمعارے لکات میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عدادت کریں کے اور بہت مانع ہول کے اور کہت مانع ہول کے اور کوشش کریں گے کہ ایسانہ ہولیکن آخر کار ایسانی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کرکے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ وکی ٹیس جو اس کوردک سکے۔"

یکی ٹیس مرزا صاحب کے کہنے کے مطابق جب بھی انھیں اس پیش کوئی کی نبست کوئی شہر پیدا ہوا، خدا تعالیٰ نے جدید دی کے ذریعہ ان کے تمام فکوک دور کر دیے اور انھیں یقین دلایا کہ خدا کا دعدہ ضرور پورا ہوگا۔اس طرح کے ایک الہام کا ذکر ای کتاب "ازالداوہام" میں ہے۔ فرماتے ہیں:

''جب یہ پیش کوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری فیس ہوئی تق (جیسا کہ اب تک بھی جو کہ اپر بیل 1891ء ہے، پوری ٹیس ہوئی) تو اس کے بعد اس عابر کوایک خت باری آئی۔ یہاں تک کر تریب موت کے فریت بی بیک کوئی کہ کموت کو سامنے آگی اور یہ باری آئی۔ یہاں تک کر قریب موت کے فریت بی بیک کوئی آئی مول کے سامنے آگی اور یہ معلوم ہور ہاتھا کہ اب وقت کویا یہ پیش کوئی آئی مول کے سامنے آگی اور یہ بیش کوئی آئی مول کے جوش بھی نہیں نے اس معلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نظام والا ہے۔ تب میں نے اس ای حال میں قریب الموت میں جھے الہام ہوا المحق من دبھے فلا تکوئن من المحدودین یعنی یہ بات تیرے دب کی طرف سے بی ہو کیوں شک کتا ہے۔ "
المحدودین یعنی یہ بات تیرے دب کی طرف سے بی ہو کیوں شک کتا ہے۔"
المحدودین یعنی یہ بات تیرے دب کی طرف سے بی ہو کیوں شک کتا ہے۔"
المحدودین یعنی یہ بات تیرے دب کی طرف سے بی ہو کیوں شک کتا ہے۔"
اور مرز اصاحب خدا کے اس وعدہ سے زندگی کے آخری ایام کی کھل طور پر مایوں ٹیس کی بین نوان سے جنانچہا بی وفات سے مرف تین سال پہلے وسطیح الوتی" میں کھتے ہیں:

"اور بیامر کدالہام بیں بی بھی تھا کداس فورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بددرست ہے گرجیا کہ ہم بیان کر پیج بیں کداس نکاح سے ظہور کے لیے جوآسان پر پڑھا گیا، خداکی طرف سے ایک شرط بی بھی تھی جواک وقت شائع کی گئتی اوروہ بیرکہ ایتھا المفواۃ توبی توبی فان المبلاع علی عقبک لیس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کردیا تو نکاح فنج ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔"

اب بدامر واقعہ ہے کہ آسان پر پڑھا ہوا بے نکاح زمین برعمل میں نیس آسکا۔ اس کے باوجود اجمدی مولوی صاحبان کو اصرار ہے کہ بیٹی کوئی بوری شان کے ساتھ بوری ہوگئ ہے۔ میں ایک سوال پیش

کرتا ہوں۔فرض کیجئے تھری بیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا نکاح ہو جاتا ہے، کیا اس صورت میں بیٹی کوئی پوری نہ ہوتی؟ اس کا بھاب بی ہوگا کہ یقینا پوری ہو جاتی تو پھر پیش کوئی کے پورا نہ ہونے کی کون می صورت تھی؟

مرے لیے بی گولی کا پورا ہوتا نہ ہوتا اتا اہم ٹیل ہے۔ سوال بیہ کداس پیشکوئی سے متعلق واقعات مرزا صاحب کے کردار پر کیا روشی ڈالتے ہیں؟ اقل مرزا صاحب کی ازدوائی زعرگی کی نسبت چھ موٹے موٹے امور بیان کروینا ضروری مطوم ہوتا ہے۔

مرزا صاحب کی میلی شادی عمر کے اوائل عیں ہوگئی تھی اور اس شادی سے مرزا صاحب کے عرفا ساحب کی عمر قریبا انہا سال تھی ، انہوں نے دلی کے ایک معرز قاعمان کی ایک نوعمر کواری لڑی سے دشتہ کیا۔ جس بھری کے ساتھ سال تھی ، انہوں نے دلی کے ایک معرز قاعمان کی ایک نوعمر کواری لڑی سے دشتہ کیا۔ جس بھری کے ساتھ مرزا صاحب کی جمائی کا بہترین حصر گرز چکا تھا، پڑھا ہے جس اسے عذاب علی ہلا کرنا کی طرح جائز نہ تھا۔ اگر مرزا صاحب قرآنی تھی کے اقت ویائت داری سے فور کرتے تو بیتیادہ اُس نتیجہ پر کانچے کہ اس عمل وہ اپنی تی دلیمن اور ادھیر عمر کی بھری کے درمیان انساف نہ کر کیس کے خدا سے ذیادہ کون انسانی فطرت علی دورائی تحافظ ت کے تقاضوں کی نزاکت اور اجمیت سے واقف ہے۔ اس لیے مورہ نسام عمل جہاں قدرہ از دوائی تحافظت کے تقاضوں کی نزاکت اور اجمیت سے واقف ہے۔ اس لیے مورہ نسام عمل جہاں قدرہ از دوائی کے انسانی کی شرط مقرر کی تی ہے ، ساتھ ہی مردوں کو اس تھیقت سے متنبہ کر دیا گیا ہے کہ از دوائی کے انسانی کی شرط مقرر کی تی ہے ، ساتھ ہی مردوں کو اس تھیقت سے متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اس تو انسانی کی شرط مقرد کی نبیت کی انوش تھی مردوں کو اس تھیقت سے متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ساتھ انسانی کے تاخی فرمایا:

ولن تستطیعوا ان تعللوا ہین النسآء ولو حرصتم. ''لین حروس کے درمیان مدل قائم کرنا ایک محال کام ہے خواہتم اس کی کئی بی خواہش رکھتے ہو۔''

مرزا صاحب کی نسبت ہارے پاس اسی شہادت موجود ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اپنے حالات کے ماقت کے مقبل کے اور اس کے محقق اوا کرنے سے قامر رہیں گے۔ مرزا صاحب کی زعم کی کے حالات کی نسبت ان کے چھوٹے صاحبزادے میاں بشیرا تھر صاحب ایم۔ اے نے ایک کماب''میرۃ المبدی'' لکسی ہے۔ اس میں انھوں نے ایمی والدہ لین مرزا صاحب کی دومری بھی کی زبانی بردا قد کھا ہے:

"والده صادبے نے قربایا کہ میری شادی کے بعد معزت صاحب نے انھیں (لینی میلی بیدی کو) کہلا ہمیا کہ آج تک فرح موتا رہا، ہوتا رہا اب ش نے در موری شادی کرلی سے اس کے اب اگر دونوں بو بوں میں برابری ندر کوں گا تو

می کنگار ہوں گا۔ اس لیے اب دو با تیں ہیں۔ یا تو تم بھے سے طلاق نے لوادر یا جھے اپ کہ اس لیے الوادر یا جھے اپ کورچ و یے جا دس گا۔ افوں نے کہلا بھیا کہ اب میں بدھا ہے میں کیا طلاق لوں گی۔ بس جھے خرچ مل رہے، میں اپنے ہاتی حوق جھوڑتی ہوں۔''

اور کتی ہے بی اور مظامیت بھی ہے مرزا صاحب کی بیدی کے جواب سے ..... "اب علی بدی کے جواب سے ..... "اب علی بدها پ بدها ہے علی کیا طلاق لوں گی!" ..... ان الغاظ عمل ایک لطیف اور گھرا طور ہے، جس کومرزا صاحب امران میں کے سیرت نگار دونوں نے محسوس نہیں کیا ہے مورت ہے ہی ہوتی جو کی نہیں مطوم ہوتی:

"آخر مراقسور کیا ہے؟ بی ناکر ش جائ تین رقا؟ کیا ش بھد ہور می تقی؟ ش نے اپنی جائی کی بھد ہور می تقی؟ ش نے اپنی جائی کس پر قادی ہے؟ گھرا ٹی عمر کا بھی تو خیال کرو۔ کیا تم دیے ہی اس بھان ہو؟ کیا لگار مرف بعنی خواہ ش کو بھدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا ہم نے زعر گی کا انتا لمباعر مرد ایک دومرے کے فم اور خوشی ش شریک ہو کر جین گزادا۔ اب چھے کوں چھوڑتے ہو؟ کیا زعر گی کی شام کے لیے جوائی کی یادیں اور جوان بیٹ کی خوشیاں ناکانی ہیں؟"

ميرة المهدئ كح منذكره بالا اقتباس ب واضح موكا كرمرزاصاحب ال امر كمعترف عفرك

وہ دو بولیاں میں برابری کا سلوک کرنے کے الل بیس ہیں۔ تجب ہے کہ اس احساس کے بادجود انھوں نے جلدی ایک تیسری شادی کا مجی امادہ کرلیا۔

ائدی مولویوں کی طرف سے محدی بیگم کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتے کی ایک تو بیہ بیک جاتی ہے کہ فی الواقع مرزا صاحب کا اصل متعمد اس اولی سے نکل جانا تھا، بلک اولی کے خاندان کے لوگوں کو، جو مرزا صاحب کے خیال کے مطابق اپنی اسلام دعنی بی مد سے بوٹ کئے تھے، داہ داست پر لانا اور تو بہ پر ماکل کرنا تھا، کین اس می کا دیل واقعات کے صرح کالف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بوی موج بچار کے بعد یہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بوی موج بچار کے بعد یہ حقیقت کے مرزا مساحب کے بام 8 بچار کے بعد یہ حقیق فورالدین صاحب کے بام 8 بچار کے بعد یہ حقیق کے ایک خلا بھی مرزا صاحب نے اس تیسری شادی کی نسبت حسب ذیل عمارت کھی ہے:

".....سرآج آپ ہے ہی، جو مرے ظلمی دوست ہیں، ایک دافد ہی گوئی کا میاں کرتا ہوں۔ شاید چار اوکا عرصہ ہوا ہے کہ اس عاج پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند فی الطاقت کال تھا ہر والباطن تم کو مطا کیا جائے گا۔ اس کا نام بشیر ہوگا۔ سو اب تک میرا قیا کی طور پر خیال تھا کہ شاید دو فرزند مبارک ای ابلیہ ہے ہوگا، اب نیادہ تر الهام اس بات ش ہو دہے ہیں کہ منظریب ایک اور نکام خمیس کرنا پرے گا اور جناب الی عمی سے بات قرار با چک ہے کہ ایک پارما طبح اور نیک سیرت ابلیہ حمیس مطا ہوگی۔ دہ صاحب اولا وہوگی۔..."

ان دول على القاقاتي شادى كے ليے دو اشخاص نے تحريك كي تمى، كر جب ان كى نبت استخاره كيا كيا تو ايك ورت على القاقاتي شادى كے بيادا الله استخاره كيا كيا تو ايك ورت كى نبيت جماب طاكدال كى قسمت على ذلت و ي يكي ورت كى نبيت جماب طاكدال كى قسمت على ذلت و ي يكي ايرال بات كى طرف التاره تها كرما دب مورت و صاحب سيرت الركا، جمل كى بشارت دى كئى، ده برعايت مناسب كما برك الميه جمياره يا رما طبح سے بيدا و مساحب سيرت الركا، جمل كى بشارت دى كئى، ده برعايت مناسبت كما برك الميه جمياره يا رما طبح سے بيدا و مساحب سيرت الركا، جمل كى بشارت دى كئى، ده برعايت مناسبت كما برك الميار

البام، اشارہ اور استخارہ و فیرہ کو خارج کر کے سیدھے سادے الفاظ علی صورت یہ تھی کہ دوسری شادی سے قریباً ایک سمال بعد می مرزا صاحب نے ایک تیسری شادی کے لیے کوشش شروع کر دی تھی اور کی دوشتوں کے حسن و آئے پر فود کرنے لگ گئے۔ اس تک وود کے نتیجہ ش بلا خران کی نظر استخاب جھری بیگم پر پڑی۔

 بدرشتے ذراتشیل سے اس لیے بیان کرویے گئے ہیں کدان بی سے بعض کا ذکر مرزا ما حب کی جمدی بیکم سے تاح کرنے کی کوشش کے سلسلہ بی آئے گا۔

جیدا کہ میں پہلے کہ چکا ہوں، محری بیگم والا معالمہ مرزاماحب کی بعاصت اور ان کے فالحین کے درمیان ہیشت ایک گا ہوں، محری بیگم والا معالمہ مرزاماحب کی بیات بیہ کہ بحث اس کے درمیان ہیشت ایک تابی ہوگی وغیرہ۔ بیا کھت پرمرکوزری ہے کہ بیش کوئی کیاتی، اس کی شراکا کیا تھیں، کون کی شرط کس طرح پوری ہوگی وغیرہ۔ بیا کھت ہو جا کہت ہو جی سکتی ہے یا جیس؟ کوئی خدائی تھم کے ماتحت ہو بھی سکتی ہے یا جیس؟

بڑھے مرودن کی کواری نوعمرالاکوں ہے شادی کی خواہش کی چیدہ اور نا قائل فہم جذبہ سے
متعلق ٹیل ہے اور ہماری سوسائل کے امراء کے طبقہ میں یہ بات کوئی الی فیر معمول ہی ٹیل، لیکن اس
طرح کے عزائم میں خدا کوشر یک کرنا زیادتی ہے۔ یہ مانا کہ زیم گی محض رومان ٹیل ہوسکتی اور اس میں شوی 
حقیقوں سے ود جار ہونا ہوتا ہے، لیکن آخر ہر عمر کے چھو تفاضے ہوتے ہیں۔ خدا کی یہ خشا کے بحر ہوسکتی ہے
کہ مردتو بڑھے ہو کہ بھی جوائی کے خواب دیکھیں ہی ٹیل باکدان کو پورا کرنے کا سامان ہی مہیا کرلیں اور 
عورت اپنی حقیق جوائی کے جائز تفاضوں کا بھی گلا کھو شائے پر مجدر کی جائے۔

جیدا کہ بیان ہو چکاہے، جب مرزاصاحب نے تھری بیم کے ساتھ شادی کی کوشش شروع کی تو ان کی عمر بھائی سال کے قریب تھی۔ مرزا صاحب نے یہ کوشش اپنی زعد گی کے آخری ایام تک جاری رکی۔ کو محرا خیال ہے کہ شروع میں یہ کوشش شادی کی حیتی خواہش کے ماحت تھی اور بعد میں نیادہ تر اپنی بیش کوئی کو پورا کرنے کی فرض سے۔ بہر حال مرزا صاحب اس وقت بھی اس کوشش میں گے ہوئے تے جب وہ قریباً سرسال کی عمر کو بھی جے اور تھری بیگم ایھی عین جوانی کے عالم میں تھی۔ اس اکان کے متعالق مرزا صاحب کو الہام ہورہ ہیں، وہ استخارہ کررہ ہیں، درستوں سے مشورہ کررہ ہیں، الوک کے دشتہ واروں کو قائل کرنے کی کوشش کررہے ہیں، لیک کے دشتہ واروں کو قائل کرنے کی کوشش کررہے ہیں، لیک ایک کھی آمیں یہ خیال تیس آیا کہ جس کو دہ اپنی زعدگی کی رفیقہ بنانا جا جے ہیں، اس کی رائے بھی اپنچنی جا ہے۔

اس امری نبست ہادے پاس کوئی شہادت موجود فیل کہ جب مرزاصا حب نے اس شادی کے پہلے پہل کوشش شروع کی تو محدی بیٹم شری لحاظ ہے بالغ تھی یا ند چ تکہ عمر اس کی میارہ سال کے قریب بھی اس کے قریب تھی ، اس لیے قیاس بھی ہے کہ ایک وہ بلوخت کو نہ بھی تھی۔ اس صورت میں ہمارے مروق فقد کی رو ے لڑک کا والد اس کا نکاح کرسکا تھا۔ کو یہ بھی میں بیس آتا کہ بلوخت سے پہلے لڑک کو نکاح میں لانے سے کیا خرض ہو سکتی تھی ہیں تی گئار کی ہوگئی تو بھی کی فریق نے اس سے پوچنے کی فرورت محسون بیس کی۔ اگر خال فو لڑک کے نکاح کا افتیار اس کے دلی کو دینا جا تز سمجھا جائے تو کم از کم ولی کے لیے یہ موقع تو ہونا جا بے کہ برطرح کے ناجائز اثر ات سے آزادرہ کر اور محل لاکی کے مقاد کو درفظر رکھ کر فیصلہ کر

سکے، نیکن مرزاصاحب نے لڑکی کے دالد مرزا احمد بیگ کو اس آزادی سے تحروم کرنے بیش کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ ان کے اس طرزعمل پر جب نہ صرف ان کے تقافین، بلکہ بعض مقتقدین کی طرف سے بھی اعتراض ہوا تو اس کا جواب' معلیقتہ الوی'' میں ان الفاظ میں دیتے ہیں:

"اور یہ کہنا کہ چیش گوئی کے بعد احمد بیک کی اوکی کے فکار کے لیے کوشش کی گئی اور طبع دی گئی اور خط کیے، یہ عجیب احمر اض جیں۔ بج ہے انسان شدت تصب کی وجہ ہے اعما ہو جاتا ہے۔ کوئی مولوی اس بات سے بخبر نہ ہوگا کہ اگر وجی النی کوئی بات بطور چیش کوئی ظاہر فرہا دے اور ممکن ہو کہ انسان بغیر کمی فقنہ اور ناجا تزطر بی کے اس کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے اس چیش گوئی کا پورا کرنا نہ صرف جائز، بلکہ منون ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وا کہ وکم کا خود اپنالی اس کے جوت کے کائی ہے اور پھر حضرت مرکا ایک کو کڑے پہنا نا دوسری دلیل کے اور اسلام کی ترقی کے لیے جان تو تو کوشش کی گئی۔"

اس بات کوتو جانے دیجئے کہ کس طرح مردا صاحب اپنا عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے الی باتوں کا حوالہ درے دہے جیں جن کا متلدزیر بحث سے پھر تعلق ندتھا۔ بہر حال مرزا صاحب کا دعویٰ یہ سے کداپنے ہاتھ سے پیش کوئی کو پورا کرنا جائز اور مسنون ہے۔ اگرید بات ''کمی فتنہ یا ناجائز طریق کے بنیر' ہو سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انھوں نے جمدی بیگم کے ساتھ لکاح بیں کا میائی حاصل کرنے کے لیے کن کن کوششوں کو جائز اور فتہ سے یا کے قرار دیا۔

سب سے پہلے وہ حالات بیان کرنے مناسب ہوں گے، جن میں کہ مرزا صاحب نے لکاح کی "درخواست" مرزا احمد بیک صاحب کے سامنے چیش کی۔ اس کی تفصیل مرزا صاحب کے اپنے الفاظ میں سنئے۔ 1888ء کے ایک اشتمار میں لکھتے ہیں:

"فدا تعالی نے بیتقریب قائم کی کداس لڑک کا والد ایک ضروری کام کے لیے ہماری طرف بیتی ہوا۔ تنصیل اس کی بیے کہ نامبردہ کی ایک ہشیرہ ہمارے ایک بیچا زاد بھائی غلام حسین نامی کو بیابی گئی۔ غلام حسین عرصہ پھیس سال سے کیل چلا گیا اور مفتود الحمر ہے۔ اس کی زمین، جس کاحق ہمیں بھی پہنچتا ہے، مرز ااحمد بیک ہشیرہ کے نام کافذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بیک ہشیرہ کے نام کافذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بندوبست میں، جو ضلع کوردامپدور میں جاری ہے، نامبردہ بینی ہمارے علا کے کتوب الیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے بید چاہا کہ وہ زمین، جو جار پائی ہزار

روپ قیت کی ہے، اپنے بیٹے محر بیگ کے نام بعلور مبد تعقل کرا ویں، چنانچدان کی بھیرہ کی طرف سے یہ مبدنامہ لکھا میا۔ چوتکہ وہ بہدنامہ بغیر ہماری رضا مندی کے بیکار تھا، اس لیے کھتوب الیہ نے بہتمام عجر واکھیاری ہماری طرف رجوع کیا، تاکہ ہم راضی ہوکراس بہنامہ پروشنط کر دیں اور قریب تھا کہ وشخط کر دیتے، لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مرت سے بوے بوے کاموں علی ہماری عادت ہے، کہ جناب الی علی استخارہ کہ لینا جا ہے، سوکھتوب الیہ کے متواز اصرار سے استخارہ کیا تھا، جس کو خدا تعالی دو استخارہ کیا تھا، جس کو خدا تعالی نے اس بیرایہ علی خام کرکہ یا۔

اس خدا تعالی قادر مطلق نے جھے فرمایا کہ اس فض کی وخر کال کے نکاح کے لیے سلسلہ بعنبانی کر اور ان کو کہد دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے ای طرح پر کیا جائے گا اور بہ نکاح تمارے لیے موجب برکت اور آیک رصت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحتوں سے حصہ پاؤ کے جو اشتہار 20 فروری 1886ء میں ورج ہے، لیکن اگر تکاح سے آفراف کیا تو اس لڑک کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کی دوسرے فض سے بیابی جائے گی، وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور جس کی دوسرے فض سے بیابی جائے گی، وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور قبل میں والد اس وخر کا تمین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گر پر تفرقہ اور میں فرا سے ایک کی کراہیت اور غم کے امر فیش آئی گی کراہیت

"آ ئینہ کمالات اسلام" میں ایک طویل عربی عبارت میں مرزا صاحب نے دشتہ کے اس قضیہ کا بدی تقضیہ کا جدی تقصیل کے اس تقضیہ کا بدی تقصیل سے ذکر کیا ہے۔ میرے لیے اس کتاب میں وہ ساری عبارت یا اس کا ترجمہ لقل کرنا مشکل ہے۔ بہدی نبست قریباً انہی واقعات کا اعادہ کیا ہے، جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ البتہ یہاں استخارہ کا مقصد بینظا برکیا گیا ہے کہ

"میری رائے یہ ہے کہ استخارہ تقوی کے بہت قریب ہے کیونکہ وارث مفقو والخمر ہے اور جمیں یقین نہیں کہ وہ مرچکا ہے یا زندہ ہے۔ اس کی جائیداد کومیت کے ترکہ کی طرح تقیم کرنے میں مجلت روانہیں ہے۔ اس بہتر یہ ہے کہ اس محالے پر بحث فتم کی جائے تا آ تکہ میں عالم الغیب اور ذوالجلال رب سے مشورہ کرلوں اور یقینی راہ یالوں۔" (ترجمہ)۔

یال ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس کا موجودہ موضوع سے براہ راست تعلق فیس بے لیکن منتی

طود پر ذکرکر دینا مناسب ہوگا۔استخارہ کا مطلب کی معالمہ میں خداے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتا ہوتا ہے۔ مرزاصاحب کے کہنے کے مطابق انعوں نے استخارہ اس لیے کیا تھا کہ اس امر کی نسبت یقین ہوجائے کہ مرزا غلام حسین زیمہ ہے یا فوت ہو گیا ہے تا کہ ایسانہ ہو کہ مرزا صاحب کی جائیداد کے ہبد کی نسبت رضا مندی دے دیں اور فی الواقع وہ زیمہ موجود ہو۔ تجب ہے کہ اس استخارہ کے جواب میں خدا کی طرف سے المہام یہ ہوا کہ '' مرزا احمد بیگ سے اس کی'' دختر کلال کے لکار کے لیے سلسلہ جنبائی کرو'' اور پہلے وہ جھے اپنی وابادی میں قبول کر ہے اور پھر تیرے فورے روشی حاصل کرے اور بیرکہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ اس زمین کا جب کر دول کہ جو تھے ہوا در اس کے علاوہ دوسری زمین بھی تھیں دے دول اور دیگرا صانات بھی تم کر دو۔ میرا تم مارے ساتھ بھی عہد ہے تم مان لوگ کے برکرول لیکن اس شرط پر کہتم آئی بڑی لڑی کا ٹکار جموے سے کر دو۔ میرا تم مارے ساتھ بھی عہد ہے تم مان لوگ گے۔'' (ترجہ ہو۔)

محویا اگر مرز ااحمہ بیک اپنی لڑکی مرزا صاحب کے نکاح بیں دے دیتا تو غلام حسین متوفی سمجھا جاتا اورا کر احمہ بیک اس بررضا مندنہیں ہوا تو غلام حسین بقید حیات قرار دیا کمیا!

جائیداد کے وعدہ کی نسبت مرزا صاحب نے احمد بیک کوکی شبہ بیں چھوڑا تھا اور اس بارے بیں تحریص میں برابر اضافہ کرتے گئے۔ چنانچہ مرزا صاحب'' آئینہ کمالات اسلام'' میں لکھتے ہیں کہ انعوں نے مرزا احمد بیک کو بیاپیش کش کی تھی کہ

> "دیس تیری بنی کواپی زیمن اور دیگرتمام جائیداد سے ایک تہائی حصد دول کا اور جو قطعہ بھی تو مائے گاش وہی تھے دے دول کا اور ش بچول ش سے بول ۔"

(ترجمه)

ہواں برام بھی خورطلب ہے کہ آیا مرزا صاحب کا اٹی ہونے والی بیوی اوراس کے خاعمان کے ساتھ بدفان بیوی اوراس کے خاعمان کے ساتھ بدفان اللہ الساف کے مطابق تھا۔ یاد کے ساتھ اسلای انساف کے مطابق تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت مرزا صاحب کی مہلی بیوی سے ان کے دولڑ کے اور دوسری سے آیک لڑکی اور آیک لڑکا موجود شے۔

جائیداد کے لالچ اور عذاب کی دھمکی کے علاوہ مرزا صاحب نے جن'' جائز ذرائع'' سے مرزا احمد بیک کومتاثر کرنے کی کوشش کی ، ان جس سے چندا یک بیر ہیں:

> ''مرزا اسحد بیک کویفین ولایا ممیا کدمرزا صاحب نے اسحد بیک کے فرز عوز بر تھد بیگ کے لیے پولیس میں بحرتی کرنے اور عہدہ ولانے کی خاص کوشش وسفارش کر لی ہے تاکدوہ کام میں لگ جائے۔'' اور اس تھ بیگ کی نسبت یہ بھی تھھا کہ

"اس کا رشتہ یں نے ایک بہت امیر آ دی کے ہاں جو میرے عقیدت مندول میں ہے، تقریباً کرویا ہے۔"

جیدا کہ پہلے کھا جا چکا ہے مرزا صاحب کے چیوٹے ماجزاد نے ضل احمد کی ہوی عزت بی بی مرزا احمد بیک کی ہوں عزت بی بی مرزا احمد بیک کوشش کی کہ اس رشتے کو اسپنہ نکاح کی غرض کے لیے استعمال کریں۔ چنانچہ جب 1891 میں مرزا صاحب کو خبر کی کہ جمد کی بیٹم کا نکاح چندروز میں دوسری جگہ ہوئے والا ہے تو انھوں نے عزت بی بی کی والدہ کو ایک تعلیم الجسم کے ایک مصدید ہے:

"والده عزت بي بي كومعلوم موكه مجه كوخبر كيفي ب كه چندروز من محمري بيكم كا لكار ہونے دالا ہاور میں خدا تعالی کی حم کھاچکا موں ، اس تکال سے رشتے نا طے تو ڑ ووں کا اور کو کی تحلق نہیں رہے گا۔ اس لیے نسیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بمائي مرزااحد بيك وسمجا كربياراده موقوف كراؤادرجس طرحتم سمجاسكتي بواس كسمجادُ اور الرايانه بوكاتو آج من في مولوي لورالدين صاحب اورفضل احركو خط لکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے بازند آؤ تو فضل احمد، عزت لی بی کے لیے طلاق لكيدكر جيج دے اور اگر فضل اجمه طلاق نامه لکھنے میں عذر كرے تو اس كو عاق كيا جائے اور اینے بعد اس کو وارث نہ مجما جائے اور ایک پیسداس کو وراثت کا نہ ملے۔ سوامید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامد آ جائے گا۔ جس کامضمون بدو کا کداگر مرزااجریک، محمد کا فکاح فیر کے ساتھ کرنے ہے بازندآ دے او محرای روزے جو، محری بیگم کاکی اور دے فاح ہوجائے، عزت بی بی کو تین طلاق بیر - موای طرح لکسے سے اس طرف تو محری بیم کا کسی دوسرے سے لکات ہو گا اور اس طرف عزت نی بی برفشل احمد کی طلاق بر جائے گ ..... باورے کہ میں نے کوئی مجی بات نیں کھی۔ جھے تم ہا اللہ تعالی کی کہ میں ایسا بی کروں گا اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔جس دن تکاح ہوگاء ای دن عزت لي لي كا لكاح باتى ندر بي كالـ"

اس وعید کوزیادہ پکا اور موثر بتائے کے لیے مرزا صاحب نے خود مزت بی بی ہے اپنی والدہ کو اس طرح کا ایک محل مجوایا کہ

" أكر مامول كوسمجماسكتى بولوسمجماؤ، اكرنيل تو طلاق بوكى اور بزار رسواكى بوكى\_"

اس کے علاوہ مرزاصاحب نے قریباً اس معنمون کا ایک خطاعزت بی بی کے والد مرزاعلی شیر بیک کو بھی تکھا کہ اپنی بیوی کی معرفت مرزااحمد بیک کومھری بیگم کے نکاح پر آبادہ کیا جائے وگرزفتن احمد ک

طرف سے عزت نی نی کوطلاق دے دی جانے گ۔

اس عہد پر مرزا صاحب پوری طرح قائم رہے۔ جب محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کر دیا گیا تو مرزا صاحب نے بیٹے فضل احمد کو مجبور کر کے اس کی بیوی کو طلاق دلا دی۔اس کے باوجو دفضل احمد کی وقاداری مرزا صاحب کی نگاہ میں مشتبہ ہی رہی اور ان کو ہمیشہ شک رہا کہ اس لڑکے کا تعلق مرزا احمد بیگ کے خاعدان سے قائم ہے۔اس منگی کی بنا پر مرزا صاحب نے فضل احمد کو اس کے مرنے کے بعد بھی معاف نہ کیا اور اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے۔

ای محمدی بیکم والے تغنیہ کے سلسلہ علی مرزا صاحب نے اپنے بڑے فرزند مرزا سلطان احمد کو بھی عاق کردیا۔ان سے مرزا صاحب کو شکایت بھی کہ محمدی بیکم کے نکاح کے بارے علی اپنے والدکی الداد کرنے کی بجائے ودمرے فریق کا ساتھ دے رہے تھے۔

2 می 1**891ءکومرزا صاحب نے مرز**ا سلطان احرصاحب کی نبست ایک خاص اشتہارشائع کیا جس کی عبارت کا ایک معدیہ ہے:

> "ناظرين كوياد ہوگا كه اس عاجز نے ايك ويلي نصوصيت كے پيش آ بيانے كي وجه ے ایک نثان کے مطالبے کے وقت اپنے ایک قربی مرز ااحمد بیک کی دختر کلاں کی نسبت بھم الہام الی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے بھی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وولاک اس عاج کے نکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے بی باکرہ مونے کی حالت میں آ جائے اور یا فدا تعالی ہوہ کر کے اس کومیری طرف لے آئے .....اب باحث تحریراشتهار بذایہ ہے کہ مروابینا سلطان احمد نائب تحصیلدار لا مور ش ہے اور اس کی تائی صاحبہ جنموں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، وہی اس كالمت يرآ ماده مو كئ بين اوربيهما راكام اين باتحد ش كراس تجويز بن بين كدهيد كدون ياس كے بعداس لؤكى كاكس عد كاح كيا جائے۔ اگر بياورون كى طرف سے خالفاندكارروائى موتى تو جميں ورميان ميں وخل دينے كى ضرورت ادر کیا غرض تھی۔ امر رلی تھا اور وہی اس کو اینے فضل و کرم سے ظہور بیں لا تا مگر اس کام کے مدار الہام دہ ہو مجتے ہیں، جن براس عاجز کی اطاعت فرض تھی .....البذا من آج ک تاریخ کدودمری می 1891ء ہے، جوام اور خواص پر بذریداشتہار بذا فا بر كمتا موں كماكر بيلوگ اس اراده سے باز ندآئے اور وہ تجويز جواس لاكى كے ناطداور تکاح کرنے کی این ہاتھ سے بدلوگ کررہے ہیں، اس کوموقوف نہ کرویا ادرجس مخض کوانموں نے ثار کے لیے جویز کیا ہے، اس کوروند کیا بلکداس حض

كراتحد كاح بوكياء اى كاح كدن سے سلطان احمد عات اور عروم الارث بوكا اور الده ير عرى طرف سے طلاق ہے۔''

بدوالدہ وی فریب دیکھے دی مال ' ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور جس نے طلاق لینے کی عجائے اپنی حقوق ترک کرنا تھول کیا تھا۔

برموضوع اوقع سے زیادہ لمبا ہورہا ہاس لیے میں فیکورہ بالا اقتباسات پرزیادہ تیمرہ لیس کرنا جابتا اور پھرخود برخوالے است واضح دلاک ہیں کر بر تفقید غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔

ودھی ہوں۔ وہاں مرزا ماحب نے فرمایا ہے کہ

''کوئی مولوی اس بات سے بے خمر نہ ہوگا کہ اگر وق الجی کوئی بات بطور چیں گوئی طاہر فرما وے اور ممکن ہو کہ انسان بغیر کسی خشہ اور ناجائز طریق کے اس کو پورا کر سکے تواسیے ہاتھ سے اس چیش گوئی کو پورا کرنا نہ صرف جائز، بلکہ مسنون ہے۔'' ظاہر ہے کہ لگارت کومکن بنانے کے لیے اور کھے ہوئے تمام ذرائع کو مرزا صاحب اسیے معیار

ے" جائز طریق" مجھتے ہوں کے۔ای طرح عالباً مرزاصاحب کے فزویک بیٹے کوعال کرنا، ہوی کو بلاوبہ طلاق دیناه دوسرے بیٹے کوطلاق پر مجیور کرنا اور آباد گھرول کو برباد کرنا، بیسب امود کی تھند کا موجب ند تھے۔ رسول كريم ك ايك قول كر مطابق طال جيرول عن سے طلاق سب سے زيادہ ناپنديد ہے۔ قرآن ش طلاق کی نبت جا حکام کھے ہیں، ان سے واضح ہے کے مرف میاں ہوئ میں شقاق کی اعتال صورت على طلاق كى اجازت بياس صورت على بحى تعم به كداة ل فريقين كرشت داران على مفاصت کی ہوری کوشش کریں اور جب سوائے طلاق کے جارہ نہ ہو تو طلاق دی جائے۔ اس پہمی ایک بی وقت میں قطعی طلاق بیس ہوسکتی۔ تین طلاقیں مقرر ہیں۔ جو ایک ایک ماہ کے وقفہ کے بعد مونی جاہئیں۔ اس درمیانی عرصه على معمل كى كوشش مونى جائيد اكرمنع موجائة و طلاق منسوع مجى جائدى دوسری رائے کے مطابق طلاق ایک دفعہ ای دینی موتی ہے لیکن اس صورت ش می مات کے وقدش رجوع بوسکا ہے اور اس کی کوشش متحن ہے۔ بیسب احکام ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالی نے ازدوائی رشة كوايك مقدس اور زعر كى بحريرقر اردين والاتعلق قرار دياب اورسعول معمولى بالول يربيد شويس اورا جاسكا \_ كهال قرآن كى يقيم اوركهال اس تعليم كاتجديد كمدى كاعل، يد يوى كى تصور كي بغيرطلاق دبدب بن اور دوسرول كوطلاق دين برجود كردب بن مشروط طلاق سي مريحاً غيرقر آنى طريقه بر عمل کر رہے ہیں اور شرط بھی الی کہ جس کا میال بوئ کے اسپنے تعلقات کے ساتھ کوئی واسطر بی ٹیس لیسٹی اگراہم بیک اٹی اڑی کا رشتہ مرزا صاحب کودے دے وضل احم کی بوی اس کے گھر ش رہے لیکن اگراہم بیک ایبان، کرے وقفنل احمد کی ہوئ کوطلات موجائے۔

محمری بیکم والے معاملے میں ایک اور حربہ جو مرزا صاحب نے استعال کیا، یہ تھا کہ ایک ایسے جھڑے کو جس کا تعلق ان کی ذاتی خواہشات سے تھا، ایسے رنگ میں پیش کیا، کویا یہ ایک اہم دینی معاملہ ہے اور یہ کہ اصل مقابلہ مرزا صاحب اور احمد بیک میں نیس بلکہ اسلام اور عیسائیت میں ہے۔

اگر مرزا صاحب کی اطلاع درست مانی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دہ اپنے مقصد بی بہت مد تک کامیاب ہو گئے اور مطمانوں کے ایک خاصے طبقے نے مرزا صاحب کے جمدی بیگم سے اکار کے معاطے کو اسلام کی فلخ کا ایک نشان تصور کرلیا۔ چنانچہ 1892ء بی مرزا صاحب اپنے ایک خط بی مرزا احد است ایک خط بی مرزا احد بیک کو لکھتے ہیں:

''اور آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نیس کہ یہ پیش گوئی اس عاجز کی بزار ہا لوگول بی مشہور ہو بیگ ہوئی ہے اور محرے خیال بیس شاید دس لا کھ سے زیادہ آ دی ہوگا جو اس پیش گوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور آیک جہان کی اس طرف نظر گلی ہوئی ہے اور بزاروں یا دری شرارت سے نیس بلکہ جمافت سے منظر ہیں کہ بیش گوئی جموئی تکا تو ہمارا پلہ ہماری ہو۔ لیکن یقنیتا خدا توائی ان کو رسوا کرے گا اور اینے دین کی مد کرے گا۔ بیس نے لا مور بی چا کر معلوم کیا کہ بزاروں مسلمان مساجد بیس نماز کے بعد اس بیش گوئی کے جو اس کی مدور کے لیے ہمدتی دل دعا کرتے ہیں۔ سو بیان کی مدد کی اور میت ایمانی کا قاضا ہے۔''

معلوم ہوتا ہے کہ اس زبانے ہیں محدی بیٹم والی بیٹی کوئی کی نبیت مرزا صاحب ہوہ ہے نیادہ احر اس بھی بیٹم والی بیٹی کوئی کی نبیت مرزا صاحب کے لیک وائی معاملہ کوئو می مسلم بیٹ اندیا اخیا آسان ہو گیا اور اس طرح مسلمالوں کی اکثریت کی محکے قرآئی تعلیم سے العلمی سے قائدہ الھاتے ہوئے مرزا صاحب نے یہ فاہر کیا کہ ان کاعمل اسلام کے مین مطابق ہے اور یہ کہ بیسائیوں کا احراض مرزا صاحب کی ذات پڑیں ہے بلکہ اسلام ہے۔ ای طرح کی ایک مخلطہ وہمی کی ایک شدید مثال وہ تحریہ ہو ورزا صاحب نے بیسائی ان اخیار دورافشاں کے ایک مضمون کے جواب بھی تھی، اس مثال وہ تحریہ ہو مرزا صاحب نے بیسلے بیم مردور اختال کی کہ اسلام بیس مردول کے لیے تعدد ازدواج کی نہ تحریب مرزا صاحب نے بیلہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانا ایک مدیک واجب ہے اور کاراسلام کے مرف فیرمشروط اجازت ہے بلکہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانا ایک مدیک واجب ہے اور کاراسلام کے مامیانہ احتیار کیا ہے کہ اس ان اختار بیان انتا عامیانہ احتیار کیا ہے کہ اس انتا خاتی کر دورا ہوری طرح واضح نہیں ہو کہ میں ان کا دیجان طبیعت اور کردار پوری طرح واضح نہیں ہو کہ کہا ہوں۔ کسے جین :

"اخبار "كور افشال" 10 مكى 1888ء مل جواس راقم كا ايك خط مطلمن

ورخواست لکاح مجایا گیا ہے، اس خط کوصا حب اخبار نے اپنے پر چد میں ورج کر کے عجیب طرح کی زبان ورازی کی ہے اور ایک صفحہ اخبار کا سخت گوئی اور دشام وبی میں با سیاہ کیا ہے ....کی فائدان کا سلسلمرف ایک ایک بوی سے بھید کے لیے جاری نیں رہ سکا بلکمی نہ سی فردسللدیں بددت آ براتی ہے کہ ایک جوروعقیمداورنا قامل اولاونکلی ہے۔اس حقیق سے ظاہر ہے کہ دراصل نی آ دم کی نسل ازدواج مررے بی قائم و دائم چل آتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیوی کرتا منع موتا تواب تک نوع انسانی قریب قریب خاتمہ کے کافئ جاتی فتحقیق سے ظاہر ہوگا کہ اس مبادک اور مفید طریق نے انسان کی کہاں تک تفاظت کی ہاور کیے اس نے اج ے موئے گروں کو بیک دفعہ آباد کر دیا ہے اور انسان کے تقویٰ کے لیے بیٹل کیساز پردست محمد ومعاون ہے۔ فاوندوں کی حاجت برآ ری کے بارے من جومورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پایا جاتا ہے جیسے ایام حمل اور چنس نظاس میں بیطریق بابرکت اس نقصان کا تدارک تام کرتا ہے اور جس حق کا مطالبہ مرد ائی فطرت کی روے کرتا ہے اور اے بخشا ہے۔ ایباتی مرو اور کی وجوہات اور موجات سے ایک سے زیادہ بوی کرنے کے لیے مجور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مرد کی ایک بدی تغیر عمر یاکس باری کی وجدے بدھل ہو جائے تو مرد کی قوت فاعل،جس یر مارا مدارعورت کی کارروائی کا ہے، بیکار اور معطل ہو جاتی ہے لیکن اگر مرو بدشکل ہوتو عورت کا کچے بھی ہرج نیس کے تکہ کارروائی کی کل مروکودی گئی ہے اور عورت کی تسكين كرنا مرد كے ہاتھ ميں ہے۔ ہاں اگر مردائي توت مردي ميں قصور يا عجز ركھا باتو قرآنی عم کے روے غورت اس سے طلاق کے عتی ہے اور اگر بوری بوری تلی کرنے پر قادر موتو عورت برعذ زئیس كرسكتی كدومرى يوكى كيول كى ب كيونكد مرد کی ہرروز و حاجول کی عورت ذمددار اور کار برآ رئیس ہوسکتی اور اس مرد کا اتحقاق ووسری بوی کرنے کے لیے قائم رہتا ہے جولوگ قوی الطاقت اور مثل اور یارساطع میں،ان کے لیے بیطریق ندمرف جائز بلکہ واجب ہے۔"

(آ مَيْهُ كَمَالَات اللهم مِنْحَهُ 282-281)

غضب ہیہ ہے کہ جس کتاب میں مرزاصاحب نے اسلام کواس صورت میں پیش کیا، اس کا نام انھوں نے ''آئینے کمالات اسلام' حجویز کیا۔

#### سيف الحق

## جھوٹ آخر جھوٹ ہے!

یہ 1983ء کا واقعہ ہے کہ جب پورے ملک میں قادیانعوں کی تبلیقی ہم جاری تھی۔ چوکی (منطح مصور) کے مرزائیوں نے ہمی اس سلسلے میں بہت شور شرابا کیا کہ مرف قادیانیت می ایک حقیق، عالمگیراور زعوہ نہیں ہو تا ہوں مردوہ ہیں۔ دوران تیلنے چوکی اور گردونوان کو گوں کو بہت سے سنز باغ بھی دکھائے گئے۔ اہالیان چوکی کو شاید یاد ہو کہ اس دور میں مسلمانوں اور قادیانیوں کے مقامی سطح پر آپس میں بہت سے مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں۔ میں بھی شراخت علی صاحب کی وساطت سے قادیانی میں بہت سے مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں۔ میں بھی شراخت علی صاحب کی وساطت سے قادیانی میں بہت سے مناظرے بھی ہوتے رہے جی الحق متعارف ہوا۔ پہلے پہل تو مقامی قادیانیوں سے می گفت و مشد ہوتی دور بیل میں اور بلا خروہ دن بھی آن پہلے میں اور بلا خروہ دن بھی آن پہلے ہو گار اور بلا خروہ دن بھی آن پہلے میں نے بھی عادیاتی نہ بہا اختیار کرایا۔ قادیاتی تہ بہا اور بلا خروہ دن بھی آن پہلے میں نے بھی عادیاتی نہ میں اور بلا خروہ دن بھی آن پہلے ہو جو اور تا چار جھے کے بعد جب جھے اپنے احباب اور جملی میرز کی طرف سے قال کی دھمکیاں دی جائے آئیں تو چار و تا چار جھے کے عور مدر ہو گزارتا پڑا، پھرایوان جلا آ یا، کیکن دیمبر کی طرف سے قال کی دھمکیاں دی جائے آئیں تو چار و تا چار جھے کے عور مدر ہو گزارتا پڑا، پھرایوان جلا آ یا، کیکن دیمبر کی طرف سے قال کی دھمکیاں دی جائے آئیں تو چار و تا چار جھے کے عور مدر ہو گزارتا پڑا، پھرایوان جلا آ یا، کیکن دیمبر کی طرف سے قال کی دھمکیاں دی جائے آئیں پاکھوں آئیں پاکستان آ میا۔

میرے پاکستان کونچے سے پہلے ہی جزل ضیاء الحق مروم کی طرف سے قادیانوں کوشعائر اسلای کے استعال سے روکنے سے متعلقہ آرڈینش کی خلاف ورزی کے کیس بیں گرفاری کے ڈر سے قادیانی خلیفہ مرزا طاہر لندن بھاگ چکا تھا۔ اپریل 1985ء بھی لندن بین قادیانی بھاعت کا سالانہ جلہ منعقد ہوا۔
جھے بھی خواہش ہوئی کہ اس سالانہ جلہ بیں شرکت کرنا چاہیے اور یوں بیں بھی لندن بھٹی گیا۔ لندن بی سالانہ ابتیان بیس شرکت کے بعد بیں جوشی چلا آیا۔ لندن بیں اپنے قیام کے دوران جہاں جھے قادیانی رہناؤں کی تقریریں سننے کا موقع ملا، وہیں، بیل نے قادیانی لٹریچر، خصوصاً مرزا قادیانی کی کتابوں کا بھی معتمل سے مطالعہ کیا۔ برشی بیس اپنے دورقادیا نہیت کے دوران بیس نے زعیم انصار اللہ ''میانسٹ'' کے طور پر بھی کام کیا۔ مقامی قادیانیت بھاعت کے متعلقہ مختلف مسائل کے حل کے اکثر اوقات 60 کلومیٹر تک سائیکل پر بھی سفر کیا۔ جرشی کی کئی لا بھر پر بول بیس لٹریچر رکھوایا۔ قادیا نیت سے متعلقہ کتب پر کھومیٹر تک سائیکل پر بھی سفر کیا۔ جرشی کی کئی لا بھر پر بول بیس لٹریچر رکھوایا۔ قادیا نیت سے متعلقہ کتب پر مشتمل ایک عظیم الشان کتابی نمائش منعقد کروائی، جس بیس جرشی کے دوشہروں کے لارڈ میٹرز نے بھی مشتمل ایک عظیم الشان کتابی نمائش منعقد کروائی، جس بیس جرشی کے دوشہروں کے لارڈ میٹرز نے بھی

شرکت کی، فرضیکہ پارٹی سال تک بی نے اخبارات، ریڈیو، پرلی سمیت تمام ذرائع ابلاغ کو استعال کرتے ہوئے ہر پلیٹ فارم سے قادیائی جماعت کے لیے کام کیا۔ اس تمام عرصہ کے دوران، جہال بی نے قادیائی کتب کا تفصیلی مطالعہ جاری رکھا، وہیں چئرمسلم تظیموں کی طرف سے ردقادیا نیت کے طور پر شائع کیا گیا الربیخ بھی بڑی دلچہی کے ساتھ پڑھتا رہا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رب ذوالجلال نے جھ پر قادیا نیت کے باطل ندہب ہونے کی حقیقت عمال کر دی اور بی اگر یزوں کے مفاوات کی خاطر نبوت کا جمونا دعوئی کر کے فشرقادیا نیت کی بنیاد رکھنے والے مرزا قادیائی پر بین حرف بھیج کرقادیا نیت سے نبوت کا جمونا ورفیل کر کے فشرقادیا نبیت کی بنیاد رکھنے والے مرزا قادیائی پر بین حرف بھیج کرقادیا نبیت سے تائب ہوگیا اور ذلت کی کمرائیوں سے لکل کر دوبارہ حضور خاتم انہیں ملی الله علیہ وآلہ وسلم کے اوئی فلاموں کی صفوں میں شامل ہوگیا۔

پائی سال تک قادیاتی ندہب کے لیے دن رات اور بے لوث کام کرنے کے بعد آ قرکار میں قادیاتی ندہب سے تائیب ہوکر مسلمان کوں ہوا؟ یہ ہے وہ سوال، جس کا جھے اکثر اسنے حلقہ احباب کی طرف سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 بل میں ای حمن میں چندگز ارشات پیش کر رہا ہوں، اس امید پر کہ اسے پڑھنے کے بعد یقینا وہ بہت سے سادہ لوح اور معموم قادیاتی، جو اسلام تحول کرنے، ندکرنے کے مسئلہ پر تذیر بے کا مشاری اللہ علیہ والہ وسلم کے فلاموں کی صف میں شامل ہو تکیں گے۔

#### قاديانيت

فتدقادیانیت کو دجود بی آئے موسال کا حرمہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک بید تعین ٹیل ہوسکا کہ قادیاندل کا حقیدہ کیا ہے؟ قادیانی اور لا ہوری گروپ انجی تک بید فیصلہ ٹیل کر پائے کہ مرزا قادیانی ہے کیا؟ کوئی اس کو نبی کہتا ہے، تو کوئی اسے مجدد مات ہے۔ خود مرزا قادیانی کی متضاد تحریوں نے می آمیس پریٹان کر رکھا ہے۔ لا ہوری جاعت کا بیمونف ہے کہ مرزا قادیانی نبی ٹیس بلکہ محدث ہے اور بیگروپ اینے دعوی کے تی بیل مرزا قادیانی کی درج ذیل تحریریں چیش کرتا ہے:

"نوت كاليس بك محدميد كادموى ب جوكماللدتعالى كرعم ع كيا كيا بيا"

("ازالداویام" معنقدمرزا تادیانی)

"ان لوگول نے جھ پر افتر اکیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دھوی کیا ہے۔" ("حامت البشری" معنف مرز ا قاد یانی)

"ميرانوت كا دمو كانبيل بلكه بيراً ب كالملعي ہے۔"

("جك مقدى" معنفه مرزا كاديال)

"اكرىيامتراض بے كەمل نے نبوت كا دعوى كيا بو لعندة الله على الكاذبين-"

("الواراملام" معنف مرزا تادياني)

دوسری جانب مرزا قادیانی کونی مانے والے اپنے دعویٰ کے حق عل مرزا قادیانی اوراس کے بیٹے (دوسرے قادیانی خلیفہ) مرزا بشیرالدین محمود کی درج ذبل تحریریں پیش کرتے ہیں:

''سچا خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

("داخ اللاء" طبح سوم قادياني، مصنفه مرزا قادياني بم 11)

"مل اس خدا کاتم کما کرکھا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور ای نے میرانام نی رکھا ہے۔"

(تتر معيند الوي مع 68 مطبوعة ويان معنفد مرزا قادياني)

" مارادعوى ب كهم رسول اور في بين "

(اخبار "بد" كارى 1887 ومتديد الهياه النوة" مولف مرز ابشير الدين م 272)

"هل رسول اور نی مول نین باطنبارظلیت کالمدے، عل وه آئید مول جس عل عمدی الله المان ال

( " نزول أسيح " من 3 ( ماشيه ) طبع الآل مطبع منياء الاسلام قاديان، 1909 ء )

"لیس سے موجود (مرزا قادیانی) خود محدرسول الله تعکلے ہے، جواشاعت اسلام کے لیے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہم کو کسی شخ کلے کی ضرورت نیس بال اگر جھ رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت ویش آتی۔"

(" محلة العسل" معنف مرز البيراح دايرا سا 158)

"أنهاء كرچه بوده اعرب من برقان ندكترم زك

("نزدل أمي "م 97, لمع قاديان، 1909ء)

(ترجمہ)"انبیاواگرچہ بہت ہے ہوئے ہیں گریش معردنت میں کی ہے کم ٹین ہوں۔" اس طرح کی بہت میں مثالیں موجود ہیں کہ قادیانی جماعت سوسال کا طویل مرمہ گزر جانے کے

بعد بى يد طفيس كر بالى كدفته قاديانيت كياني مردا قادياني كيابين؟

قادیانی کافر ومرقد می نبین، زیم ای جی جی جی جوخود کومسلمان ظاہر کرکے پوری ملت اسلامیہ کو دائر کا اسلامیہ کو دائر کا اسلامیہ کو دائر کا اسلامیہ کا دائر کا اسلامیہ کا دائر کا اسلامیہ کا دائر کا اسلام سے خارج قرار دیتے جیں۔ مرزا قادیانی کو نبی ماسند انھوں نے احکامات الی کے مطابق اعلان نبوت کے بعد قوم کوئی شریعت بھی عطاکی، لیکن مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا تو مرتدین کی جماعت کوئی

شربیت دینے کی بجائے شربیت اسلای پر بی قابش ہو کرشر بیت اسلامیہ پرعمل پیرا لاقعداد مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے فارخ قرار دے دیا۔ فیاء الحق مرحوم نے ایک آرڈینس کے ذریعے جب قادیانیوں کو شعائر اسلای استعال کرنے سے روکا تو قادیانی جماعت اس پر بہت نے پا ہوئی، حالاتکہ ذیادہ بہتر ہوتا کہ قادیانی جماعت اس پر بہت نے پا ہوئی، حالاتکہ ذیادہ بہتر ہوتا کہ حوالی بھا ہونی بھا ہونے کی بجائے شخشے دل سے اس امر پر فور کرتی کہ وہ قوم و لمت، جس نے چودہ سوسال تک جان و مال کی کسی قربانی سے درلی نہ کر کے ان شعائر اسلام کی حفاقی کی اسے یہ بات کیسے کواراتھی کہ ایک فیص برطانوی استعال کے اشادہ پر نبوت کا دعوی کر کے ان شعائر اسلام پر بہت کے اس شعائر اسلام کی کا فرقر اردے ڈالے۔ یقینا بیسب پھے کسی طور بھی برداشت نہیں کیا جاسکا۔قادیانی ند ہب کی تعرات اسلام کی اصطلاحات استعال کرنے پر بی کون بھی ہیں۔ بہاں جرشی کی عدالتوں میں مختلف موقوں پر قادیانی بیمونٹ افتیار کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان ہیں اپنا حتی رائے دبی استعال کرنا اس لیے ترک کر دیا ہے کہ یہ ہم کومسلمان نہیں بچھے اور ہمیں کلہ سمیت دیگر شعائر اسلام استعال نہیں کرنے دیتے ، جیکہ دومری طرف صورت حال یہ ہے کہ خود قادیانی مسلمانوں کودائرہ اسلام استعال نہیں کرنے دیتے ، جیکہ دومری طرف صورت حال یہ ہے کہ خود قادیانی مسلمانوں کودائرہ اسلام ستعال نہیں کرنے دیے اور ایشر احمد این مرزا قادیانی اسلام سے فادن تبھیے ہیں۔ بقول مرزا بھر این مرزا قادیانی:

"برایک ایسافض جوموی" کوقو مان ہے مرحیتی کوئیں مان یا سی کوقو مان ہے مرفور کوئیں مان اورفور کوقو مان ہے مرسی موفود (مرزا قادیانی) کوئیں مان، وہ ندمرف کافریک پکا کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے:

("كلة النسل"معنف مرزابيراهم م 110) .

ای طرح بہت ی مثالیں ہیں کہ جماعت احمد یہ فود آئی تک میں طی بیل کر گائی کہ مرزا غلام احمد صاحب کیا تھے۔ مجدویا نبی۔ ای وجہ سے جماعت کوئی ایک معند عقیدہ بیل نہیں کر کی اور احمد ہوں کو اکثر پر بیانی کا سماما کرنا پر تا ہے۔ بھی وہ نبی کہنے پر بہی مجدد کہنے پر بجود ہوتے ہیں۔ ای طرح سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جس کو جر اور تشدد سے پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہواد وہی حربے جو ایک خالم مطلق العنان محکر ان (ڈکٹیٹر) اپنی رعیت کو اپنی فرما نبرداری کے لیے استعمال کرتا ہے، خید گھرائی اور ہروقت اپنا وست گھر رکھنا۔ جماعت احمد یہ کے ان دو اصولوں کی اس بخت طریقہ سے پر کیٹس کے بچہ میں ایک ایک فضا پیدا ہوگئی ہے جو دن بدن ایک ایسے مرض کی دھل افسیار کر گئی کہ جماعت کا اس مرض سے جانبر ہونا مشکل تھا۔ جب کسی کو یعین بی نبیں کہ دہ کس چیز پر اعتقاد رکھتا ہے تو اس کا، اس سے دابستہ رہنا کس طرح میک تھا۔ جب کسی کو یعین بی کہ دہ کس چیز پر اعتقاد رکھتا ہے تو اس کا، اس سے دابستہ رہنا کس طرح میک بین رکھا ہے کہ کوئی احمد یہ اس کی کرتو تو ل کا یورپ کھل ہو جائے کہ اس جماعت احمد یہ کہ یورپ ایک مبذب سوھلا تزیشن ہے۔ اگر ان کی کرتو تو ل کا یورپ کوئل ہو جائے کہ اس جماعت نے اپنے وروکاروں کو مبذب سوھلا تزیشن ہے۔ اگر ان کی کرتو تو ل کا یورپ کوئل ہو جائے کہ اس جماعت نے اپنے وروکاروں کو مبذب سوھلا تزیشن ہے۔ اگر ان کی کرتو تو ل کا یورپ کوئل ہو جائے کہ اس جماعت نے اپنے وروکاروں کو

اس طرح جاسوی کے جال میں جکڑا ہوا ہے تو شاید جماعت احمدیدی ساری تلعی کمل جائے جو کہ یہ ذہبی آ زادی کے نام پر دوسروں کو بدنام کر کے دہائی ڈال رہے ہیں بلکہ خود اس کے برنکس صرف مہذب دنیا ہی نہیں بلکہ اسلام کی اہدی تسلیم سے مجمی دور ہیں۔

مثلاً قرآن کریم واضح طور پرفراتا ہے لاتجسسوا ولا یفتب بیقرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ہم اس کو ایک مکس ضابط حیات کے طور پر دنیا کے سامنے چی کرتے ہیں۔ اس فیضی آزاد یوں کے تمام قوانین، میکنا چارتا، افتلاب فرانس، بورپ کی نشاۃ ٹانیہ سے قبل تقریباً 1400 سال پہلے چی کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ شخصی آزادی کی منانت کیا ہو گئی ہے کہ تھم ہوتا ہے جس مت کرو۔ یعن کی طریقہ ہے جم کمی کی جاسوی یا گرانی مت کرو۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی جامت نے جو جاسوی سل قائم کیے ہوتا ہو ہی اس کی شری حیفیت کیا ہے؟ یہ ایک منظم سوچ کی پیداوار ہے کہ اس گرانی کو بینا مران تھا صن کی گرانی کرتے ہیں کہ کوئی اطلاقی طور پر براکام نہ کر۔۔ کہ اس گرانی کو بینا مرد پر براکام نہ کر۔۔ کہ تھولک، چرچ کے بعد دوسرا نہ ہو بہتر نے اپنے بی دکاروں کی اخلاقی دکایش خی

معالمات یس سننے کے دفتر قائم کیے ہوئے ہیں جو کہ حقق انسانی کے سلب کرنے کی اس مہذب دوریش سب کھناوئی کارروائی ہے اور یہ ہوئی ہوگا ہوں ہوئی انسانی کے سلب کرنے کی اس مہذب دوریش سب سے کھناوئی کارروائی ہے اور یہ موم قرار دیا جاتا ہے جتی کہ شاید آپ کو یا دہو شرق برشی کی حکومت کا تختہ صرف اس وجہ سے النے گیا تھا کہ اس نے اپنے باشعروں کی برنقل وحرکت کو جو کہ ان کی ٹی زعم گی دعم کی سے متعلق تھی، اس کی گرانی کا کیمروں اور کیسٹوں سے بندوبت کیا ہوا تھا اور اس کی بناء پر ان کے ظلاف کارروائی کی جاتی تھی۔ جب قوم پوری طرح اس کا شکار ہوگی تو ایک دن بناوت پر اتر آئی اور دیوار برئن گرگی ہوئی ہی عاصت احمد بیکواس پر بھی تخر ہے کہ اس کے پاس جاسوی کا ایک ایسا قطام ہے جو حکومتوں کے پاس بھی تبیل۔ یہ بات پاکتان شمی اس قدرار شریع کے باس جاسوی کا ایک ایسا قطام ہے جو حکومتوں کے پاس بھی ہو کر تماعت احمد یہ کہتا ہی ہی اس فدرار شریع کہ بیات بیا کہتان شمی اس فدرار شریع کے بیاس جاسوی کا ایک ایسا قطام ہے جو حکومتوں کے پاس بھی جو کر تماعت احمد یہ کہتا ہی ہی ہی ہیں۔ پڑ رہے کہ بیات باکتان شمی اس میں عائف ہو کر تماعت احمد یہ کی جی سے بیات بیا کہتا ہوئی ہی ہوئی عائیت احمد یہ ہیں۔

## بيروني ممالك مين قاديانيت

یں ایک عرصہ سے بورپ یں مقم ہوں اور اس عرصہ یں بہاں رہ کر ایک اہم بات یں نے لوٹ کی ہے، وہ بید کہ ان اور اس عرصہ یں بہاں رہ کر ایک اہم بات یں نے لوٹ کی ہے، وہ بید کہ اس اور شہری آزاد بوں کا ڈھنڈ وہا پیٹ کر سلم امد کو جاہد کے ایک سے استعار کی تھیر بی اسلام دشن بور پی طاقتوں کی سیاست کا محور ہے۔ جب ہم سفتے ہیں کہ اسلام دشنی میں بدترین شہرت رکھنے والے ملک "امرائیل فون میں طازمت رکھنے والے ملک" امرائیل فون میں طازمت کے دالے ملک کی عدالتوں سے قادیانی امرائیل فون میں طازمت کر رہے ہیں اور جب بید بیت چا ہے کہ بور پی ممالک کی عدالتوں سے قادیانیوں کی سیاس بناہ کی درخواشی مسترد ہو جانے کے بعد ہی، وہال کی محوشیں قادیاندل کو ایٹ ممالک سے نیس ثالث اور پھر جب امریکہ

بهادر بمیں وحمل دیتا ہے کہ قادیا نعوں کو فریس آ زادی شدی گئی تو امداد بند کردی جائے گی، تو اس امر کی بہ آسانی تقدیق ہو جاتی ہے کہ قادیا نعوں کو بلامبالغد دنیا مجرکی اسلام دشمن یہودی و نصرانی لائی کی حمایت حاصل ہے۔

بیرونی ممالک میں قادیانی اکثر دہائی دیے ہیں کہ پاکتان میں ہم پرظلم ہورہا ہے۔ درامس یہ دوروک ہیں ہے دورامس ہے دوروک ہیں بناہ حاصل کرنے کے لیے رہایا جاتا ہے۔ قادیانی '' فیر ممالک میں تبلغ'' کا بھی وحدورا پہنے رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی آپ کو بتا تا چلوں۔ برطانیہ میں ان کامشن 60 سال سے قائم ہے، کین قادیانی جامت ہیں تا سکے کی کدائی وصد میں وہاں کتنے اگریز قادیانی ہوئے ہیں۔ جرئ میں تقریباً دی برارقادیا فیدل نے سالی پاہ لے رکھ ہے، جس سے قادیانی معاصت کو کروڈول روپ کی میں تقریباً دی ہودی ہے۔ یہاں پر اگر یکھ جرئ قادیانی ہوئے ہیں قودہ بھی جرئ حودیث ہیں، جن سے قادیا فیدل میں ان کردگی ہیں۔

خودقاد یاندل کی ایسے (جموئے) نی مرزا قادیائی ہے مجت کا بیرمال ہے کہ جب کی قادیائی کو سعدی حرب، گلف، ایران یا دیگر کی ملک میں روزگار کے لیے جاتا ہوتو پاسپورٹ پرفورا مرزا قادیائی پر لعنت بھیج کر دسخط کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ان تمام اسلامی ممالک کی لسٹ موجود ہے، جہاں قادیائی سے احتیں موجود ہیں۔ کیا ان ممالک میں وہ قادیانی بحثیت مسلمان یاسپورٹ بڑا کرٹیس کے؟

دینا کے کی نی نے اپنی نیوت کی بنیادهم نیوم پرٹیس رکی، جبد مرزا قادیانی نے الیا کیا۔ جوتھ ب اور نیومیوں کی طرح کل بھی مرجانے اور پرسول چھرکا پر فیر حاجو جانے کے دوے کیے، حالا تکدید سب چکو نیوت رہائی سے ہٹ کر ہے۔ خدا کا سچا توفیر بھی بھی اپنی تیوت کی بنیادهم نیوم پرٹیس رکھتا۔ خود رسول الله ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کودجوت اسلام دیتے ہے پہلے، ان کے ساستے ایسا کروار پیش کیا کہ وہ آپ کو، بدترین خالفت کے باد جود صادق واجن کا لفت دیتے پر مجدود ہوئے۔

اجری موروں کو اپنے مقا کد کے مطابق مرف احمدیوں سے عل شادی کرنے پر مجدد ہونا پڑتا

ے۔ اگر شادی ہو بھی جائے تو گھر دوسرا عذاب تیار ہے۔ لینی مغربی دنیا علی سیاسی امیگریش کروانے کا۔ بالخصوص جرکن علی امیگریشن کروانے والول کی تعداد دنیا بھر علی احمد بول کے کسی بھی ایک ملک کی تعداد سے زیادہ ہے۔ یہال کیا ہوتا ہے اس کی کمل روداد سے اگر دنیا کو پھ چلے تو دین کی خاطر کھریار تھوڑ کر بورپ علی جرت کرنے اور کروانے والے بے فتاب ہوجا کیں۔

قادیاندل کے پاس اس چیز کا کیا جاب موجود ہے کہ جن لوگوں نے فیر کمی عوروں سے شادیال کی ہیں، وہ کس طریقہ ہے اس گو ہر مراد کو حاصل کرنے ہیں کا میاب ہوئے ہیں؟ دنیا کا کوئی آدی ہی دھوئی ہیں کرسکنا کہ کس مغربی حورت ہے اس نے شادی کی ہو اور قبی اس کے کہ اس کی شادی ہو جائے، اس نے اس نے اس کے کہ اس کی شادی ہو جائے، اس نے اس نے اس کے کہ اس کی شادی کو جائے، اس نے اس نے اس کے کہ اس کی مغرب کے لوگوں کو فیمب سے لگاؤ مغرور ہے لیکن ایک حد تک۔ وہ فیمب کو اٹی زعر کی پر حادی فیمل ہونے دیتے۔ آگر ہم اس خود فرجی میں جنلا ہیں کہ پہلے فیر کمی حورتی بیعت کرتی ہیں، اس کے بعد مغزی انچاری صاحب ان کو شادی کی اجازت دیتے ہیں تو شاید ہم حقیقت سے فرار احتیار کردہے ہیں اور بیدویں صدی میں اس تدر خلط میانی اور اختیار کردہے ہیں اور بیدویں صدی میں اس تدر خلط میانی اور اختیار کردہے ہیں اور بیدویں صدی میں اس تدر خلط میانی اور اختیار کردہے ہیں اور بیدویں صدی میں اس تدر خلط میانی اور اختیار کی اور اختیار کی اور اختیار کی دیتے ہیں اور بیدویں صدی میں اس تدر خلط میانی اور اختیار کی دیتے ہی اور اختیار کی دیتے ہیں اور بیدویں صدی میں اس تدر خلط میں اس تدر خلا

جرمن علی سیا کی چاہ گزینوں کی اسکریش کا عرصہ بہت لہا ہے۔ آخری فیصلہ ہونے تک 15

سال تک لگ جاتے ہیں۔ اس عرصہ علی وہ حورت جس سے کی احمدی نے شادی کی ہو، اس کا کیا قسور؟
جند عرصہ تک وہ الت مقدمہ کا فیصلہ تیں کرتی، درخواست گزار کو ملک چوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہات یہاں
پرٹھ نہیں ہوتی۔ کی بمی درخواست گزار کو گارٹی نہیں ہوتی کہ اس کو ممل تیام کا اجازت نامہ لے گا۔ اس
صورت حال سے ایک طرح سے نمٹنے کے لیے جرمن حورتوں سے شادی کی کوشش کی جاتی ہے جس کی
کامیا بی کے لیے جروہ پارٹ میلا جاتا ہے، جس سے مم صاحب کورام کیا جا سے کیا جس اجمدی ارباب مل و
صورت بغیر ایک نمیٹ پریڈ کے طور پرایک خاص عرصہ ساتھ گزارنے سے پہلے شادی پرآبادہ ہو سکتی ہے؟
عورت بغیر ایک نمیٹ پریڈ کے طور پرایک خاص عرصہ ساتھ گزارنے سے پہلے شادی پرآبادہ ہو سکتی ہے؟
کیا فرماتے ہیں علاء اجرب ساس سندھی ؟

قادیانی جماعت اس خیال علی ہے کہ غیر مکول علی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیٹ کرواکر جماعت کی بیا مات کو میٹ کرواکر جماعت کی بالی حالت کو معنبوط بنا کرلوگوں کے سائے جواز چیش کیا جائے کہ جماعت کا بجٹ ہر روز بوجر ہا ہوں۔ ہے لیکن ایک دن آئے گا جب جماعت ایسے ممبران سے ہاتھ دھو چیٹے گی۔ علی اس کی مثال دیتا ہوں۔ چرش کے شہر محمد معاصب جو قادیانی قادم جرکر قادیا نیت سے بیٹ کی خرش میں ایک ہوگا اور ایس میں ایک احمد کی مرش میں ایک ہوئے۔ دو جار دفعہ جانے کی خرش سے ان کے کمر تھریف کے دو جار دفعہ جانے کی خرش سے ان کے کمر تھریف کے دو جار دفعہ جانے پر ساجد صاحب نے دروازہ نہ کھولا۔ مربی صاحب

کے کی بار جانے پر بلا خراس نے پولیس کو کیلی فون کر دیا کہ بیعض خواہ تخواہ میرے گھر کے اس بھی ماعلت کرر ہا ہے۔ ماعلت کرر ہاہے۔ پولیس نے بشارت صاحب کو خت وار نگ دی اور بول تمام لوگوں کے کیس منظور ہو گئے۔ اور وہ خود بخود "ماجد" بن گئے۔

اس بات کے تصورے میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ آزادی اظہار، فیہی آزادی اور انسانی طمیر کے ان نام نہاد چھنیکوں کا جب اسلی روپ سائے آئے گا تو شرم بھی اپنے دروازے بند کر لے گی اور الحذت بھن کر لے گی۔ است بھی ان کی سنافشت برلسنٹ ڈالٹا لپندئیس کرے گی۔

قادیانی جوایک عالکیر خدب کے دوے دار ہیں، درحقیقت ایک پرائویٹ طور پرکلیم کیا ہوا خدب ہے۔ عالکیر خدب کے جوامول، منکرین خرب نے متعقدطور پرتنلیم کیے ہیں، قادیانیت سے بہت می بعدر کھتے ہیں۔ کوحقیقت کا ہے کین حقیقت سے احراز تونیس کیا جا سکا۔

درامل معاصت جد Sicuritate اور Gastapo نی ہوئی ہے، اسکی بنیادی دجہ ہے کہ ہاک درامل معاصت جد الکا دور Gastapo نی ہوئی ہے، اسکی ہوں کہ ہاں دن راست ہرآ دمی درسرے آ دمی کی جاموی کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے جو جمی دعویٰ سے کہ سکیا ہوں کہ معاصت کے لوگوں کی اکثریت، اپنے عقیدہ سے مطلوم ہیں۔
کریں سے لیکن دہ گٹالو کی وجہ سے مطلوم ہیں۔

قادیانی تعاصت کے فلفہ کی سب سے ہوئی پراہلم بیہ کہ دواہے آپ کو جواب دہ محسول کیل کرتا۔ اس جا عت کے پاس سب سے ہوا ہو ایٹم ہم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے جواب دی سے بریت ہوئی ہما عت کے پاس سب سے ہوا ہو ایٹم ہم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے جواب دی سے بریت ہر طبقہ کے احساب کے لیے ایک ضابلہ ہے لیکن قادیانی بھاصت کا سریاہ مادر پور آ زادادر بوگام ہے۔ ہی ان لوگوں کے لیے خطرہ ہوں جونام نہاد اولی الامر بینے بیٹے ہیں ادر خلوق ضدا کو محتررین کی طرح جھوق ضدا کے اموال کو ہشم کر دہ جی اور جولوگ ان کی نام نہاد سے ای اور احبار اور دائیوں کی طرح جھوق ضدا کے اموال کو ہشم کر دہ جیں اور جولوگ ان کی نام نہاد سے ای کو للکارتے ہیں، آئیس دہ ابنا دشن بھتے ہیں۔ جھے اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ جس کو بعاصت سرتھا ہے جاری درکرے ہیں کی نجات کا کوئی ذریعہ کیں۔ اس کا دین، دنیا سب مائیگاں ہیں۔ وہ وہ نیا ہیں درہ سے کاحق دارٹیل دواسل ایک مسلسل پرو پیکٹرا کہ احمدی آئیگ نی خلوق ہیں اور دوسرے تمام لوگ قاتی و قاتے ہیں، ایک خطرناک درجان کی حکای کرتا ہے۔ یہاں صرف ایک بی جی صحبائی جاتی جاتی جاتی ہیں آئیس ہے۔ دوخوا کی خلوق نین ہے۔

آپ جران ہول کے کہ بورپ ش کی کے خلاف عدالت کو بہ طلع کرنا کہ وض گاہے بگاہے الکی نوش اور قمار و الروس کے معاشرہ کا جزوجیں لیکن الکی الیکن نوش اور قمار بازی کرتا ہے ایک فدال سال کی محاقت کی خاطر اپنا کھک ، گھر یار چھوڈ کر بورپ کی حسین واد ہوں میں بناہ کرت جو مرف شعائر اسلامی کی محاقت میں شوے بہانا، کیسٹوں، پخلوں، کمایوں، میں بناہ کرتا ہوں، ہمانا، کیسٹوں، پخلوں، کمایوں،

بینروں، اشتہاروں اور مبللہ میں اس کونشر کیا جانا، جو صرف اور صرف اپنے تین محافظ اسلام، حقیقی اسلام اور اس اسلام کے دیوے دار ہوں جس کا اعلان کرتے کرتے ان کا گلا نہ سوکھتا ہو، جو اپنے جوانوں کی مثال مصوموں سے اور خود کوامیر المونین کہلوا تا ہو۔ اس کی جماعت تاجیہ سے اگر افعال قبیحہ و هدیہ سرز د ہوں تو بینہایت قابل فرمت بات ہے۔ اسلام صرف اس بات کا نام تو نہیں کہ پاکستان سے باہر نکل کر مسلمانوں اور پاکستان کی حکومت کے خلاف کوئی فرد جرم باقی نہ رکمی جے کیکین مملاحقیقی اسلام کے دارث کیا گل کھلاتے ہیں؟ ان کی اصلاح کی خارج اور جماعت کے باہر نکال کرنے والے کو بذریعہ بولیس ملک سے خارج اور جماعت سے باہر نکال کرنے کی کارروائی شروع کردئی جاتی ہے۔

میرے بار باراحتجان کرنے پر کہ نوجوان احمد ہت کھوا ہے کام کر رہے ہیں جس سے جماعت اور اسلام کی بدنا می ہوتی ہے۔ می نے مرزا طاہراحرکوئی خط کھے کہ ہم احمد می پاکستان سے اس لیے ہجرت کرکے آئے ہیں کہ ہمارا طریق عبادت اور روایات فدہی کو پاکستان میں خطرہ ہے، انجی روایات کو ہمارے اکثر احباب پامال کر کے احمد ہت یعن دحقیق اسلام" کی بدنا می کا باعث بن رہے ہیں۔ میرے پاس امیر صاحب کے خطوط موجود ہیں جن میں انھوں نے فروا فروا فیصے اِن اصحاب (عبدالسلام، بثارت احمد محود وغیرہ) کے خلاف کارروائی کا بیتین دلایا گرآج تک کوئی کارروائی ٹائیس ہوئی۔

ہم ہورپ میں رہ رہے ہیں۔ جب ہم کھنی اسلا عالیہ احمدی کرتے تھے واس سلسلہ میں جن کو تھے کی جاتی تھی، ان کے احمر اضات کے جواب بھی ویلے پڑتے تھے۔ مثلاً میر لے جران ایک لٹری اور یہاں آدی ہیں اور نہا (Atheist) ہیں۔ فرانسیں اور بہاں (Atheist) کے مداح ہیں اور یہاں کے تعلیم بالغال کے کالج میں جرمن ذبان کے علاوہ کی غیر کھی ذبا نوں کے بیچوار ہیں۔ ان سے اکثر "سلسلہ عالیہ" کی بابت، بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ انموں نے ایک جرمن کتاب Peneicense des عالیہ" کی بابت، بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ انموں نے ایک جرمن کتاب خاص العالی دنیا میں ایک خاص العالی دنیا میں ایک خاص مقام ہے۔ کو وہ لبنائی میسائی (مادون فرقہ سے تعلق ہے) ہیں۔ ان کا، ترجہ قرآن کریم 10 جلدوں میں جرمن زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر خوری نے کھی ہے اجمدی اپنے موقف میں گفن سے کے حوالے دیے جرمن ذبان میں شائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر خوری نے کھی ہے احمدی اپنے موقف میں گفن سے کے حوالے دیے کروفات سے کے حق میں دلائل دیتے ہیں اور بیزی شدو مہ کے ساتھ اس کو اپنے موقف میں پٹی کرتے ہیں لئی اچکا ہے کہا ہم ین نے اس (Turines Grabtuch) لیکن اٹلی کے شہر نور بین میں واقع اس مشہور کفن کو ایک نقل قرار دیا۔ تو میرے استاد نے جھے اس کفن کی کھی اور جامع فوٹو دی اور کہا کہ اب جب کہ کفن جمل قرار دیا جا چکا ہے ، تہماری جامت کیا کہتی ہے؟

میں نے مقامی صدر جماعت اجمدیہ سے اس بارہ میں معلوم حاصل کرنا چاہیں لیکن وہ مجمی حواس باختہ ہو کر کہنے لگے کہ جماعت کا اس پر بہت انحصار تعا۔ اب تو مجھے بھی پیدنہیں کہ اس کا کیا ہے گا؟ میں نے مرزا طاہر کو نط لکھا لیکن جواب عرارد۔ وراصل اس سلسلہ عن قادیانی جماعت کا عقیدہ Spebulatis بے۔ اس کیے ان تمام یا برول کے بیٹنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔

مشہور بران قلنی Ludueig Fever Bach اپنی کتاب Christentums) بین و بیسائیت کی روح " بیس ندہب اور جائی کی رکھ کے متعلق لکھتا ہے:

ترجمہ: "دہائیل اخلاق سے متعادم، حقل سلیم سے متعادم، خود اینے آپ سے

متعادم نظریات کی حال ہے۔ یہ تعناد ایک فیس، بے شار مرتبہ ہائیل بیس ہے۔

میائی متناد اور متعادم فیس ہوسکتی اور ندعی جائی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ

متعادم ہو۔"

قادیانی بھامت کے عقائد اور مرزا قادیانی کے دعادی میں بے ثار تعنادات ہیں اور بیجائی ہے بیر ہیں اور بیجائی ہے بیر بیر ہیں اور اس قدر بعید کہ اس کی ایک فیس بڑاروں مثالیں ہیں۔ بیرے خیال میں تعنادات کے جمود کا نام تعلیمات احمد یہ ہے۔ اس لیے ہیں بھامت کو اپنے ممبروں کی حمائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بھی اس چیز ہے، مقیدہ ہے، خیال ہے، معلمین فیس جن کا وہ پر چار کرتے ہیں۔ اس تعناد کی وجہ سے سو سال پرانے تعنادات کے جواب وہ آج بھی کمل فیس کر سکے۔ کے تکہ جر تعناد کے جواب کے بعد نیا تعناد پیدا ہو جاتا ہے؟

قادیاندل کا غیر ممالک شل افریکر شائع کرنا اور پھر پاکتان ش دم تو رُق ہوئی قادیانیت کو جوئی تسلیال دینے کے لیے بدے دموم دحر کے سے بد کھنا کہ ہم نے قلال زبان ش اتنا افریکر شائع کردایا ہے، کی حقیقت کیا ہے؟ کی بھی مغربی ملک کی بدی سے بدی بک شاپ پر چلے جا کیں ،قادیاندل کی کوئی کتاب آپ کوئیں ال سکے گی۔ فاند ساز نبوت کی طرح ان کی کتابی ہی ان کے گروں سے ایر میں قال سکی ۔ فاند ساز نبوت کی طرح ان کی کتابی ہی ان کے گروں سے ایر میں قال سکی ۔ فاند ساز بحد کے تراج مسلی سے بیر کہ ہم نے جرمن، فریق، ال بی اور اگر بدی زبان بی قرآن جمید کے تراج مشائع کے بین، حالاتک حقیقت بدہ کدان تمام زبانوں بی قرآن جمید کے تراج مشائع سے موجود تھے ۔۔۔۔ ہاں یہ موسک ہے کہ افول نے اپنے ترافی شدہ قرآن پاک کے تراج مشائع کو ایر ا

پاکتان شی سادہ نوح قادیا نول کو کروڈوں کے حساب سے بجٹ دکھا کر بیٹلی دی جاری ہے

کہ چونکہ جا صت کا بجٹ پر حتا جا رہا ہے، اس لیے ترقی ہوری ہے، حالاتکہ فرد طلب پہلوتو ہے کہ جس
جا حت کی سر پری یہودی لائی اور استعاری طاقتیں کر رہی ہوں، اس کا بجٹ کیسے کم ہوسکن ہے۔ قادیا نول
کے ظیفہ کے پاس قادیا نیت میں کشش بیدا کرنے کے لیے ایک بی بتھیار رہ گیا ہے کہ سلمالوں کو
قادیا نیت کا لائی دے کر اور دم قرز تے ہوئے قادیا نوں کوسنجالا دینے کے لیے ایمی فیر ممالک، بالخصوص
ہوری، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں سیٹ کرویا جائے۔

جرمنی کی عدالتیں تو بہت حد تک قادیانیوں کو سیاس بناہ دینے سے گریز کرتی ہیں، کیکن بین الاقوای سطح برمغربی ممالک کی حکوشیں غالبًا یہودی اور میسائی لانی کے دباؤیا کسی اورمصلحت کے پیش نظرونہ صرف قادیانیوں کو برداشت کرتی ہیں، بلکدان کی برمکن سر برتی بھی کرتی ہیں۔ یبی مجدہ بے کدجرمنی میں سسی قادیانی کوسیاس بناہ کا کیس خارج ہونے پر بھی ملک بدر نہیں کیا جاتا، جبکساس کے برعس دیگر تمام فیر مکیوں کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جرمنی کے سب سے بڑے صوبے N.R.W کی مالی کورٹ نے آج تک کس قادیانی کوسیاس بناه نہیں دی۔ وه آج تک اس موقف برقائم ہے کداگر قادیا غول کومسلمانوں سے تکلیف ہوتی ہے تو مسلمانوں کو بھی، جو اکثریت میں ہیں، احمد یول کے عظائد کی وجہ سے دل آ زار کی ہوتی ہے۔ میں عرصد سات سال سے اس تمام صورت حال کا یزی تفسیل سے جائزہ ملے رہا ہوں اور بالا خر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قادیانی امریکہ اور اسرائیل کے دست و بازو ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کو عالم اسلام كے قلب ميں يبود كا تجر كھو ہے كى سازش صرف اس فتدقاد بانيت كے ذريع بى بورى بوتى نظرة ربى ہے۔ الغرض ان مما لک میں عیسائی و ببودی سر پرتی کے باوجود قادیانی غبارے سے ہوا نکل بھی ہے۔ قادیانی جماعت جب بلند و ہا مگ دموے کرتی ہے کہ فلاں ملک میں میدکیا، فلاں ملک میں یہ کیا تو یہ صرف''ڈو ہے کو شکھے کا سہارا'' دینے والی بات ہوتی ہے۔ جہاں ان کے قدم نہ جمیس یا ان کا دھوئی غلد وابت ہو جائے تو کمددیتے ہیں کہ فلال خلیفہ نے کہا تھا کہ اس سرز مین پر خدائی رحمت قبیس ہوگی۔ اس کی مثال عرض كرتا چلوں كه فرانس من قادياني جماعت كا وجود نه ہونے كے برابر ہے كيونكه وہاں مراحش، الجزائر اور تیونس وغیرہ ہےمسلمانوں کی ایک خاص تعداد موجودہہے اور ان کے برد پیگینڈا کے امکان معدوم ہو گئے ہیں۔اس کے متعلق قادیانی اخبارات نے لکھا کہ حصرت مصلح موجود (مرزا بشیرالدین) نے پیشین کوئی کی تھی کہ" پیرس کی سرز بن احمدیت کی برکت سے محروم رہے گا۔" درامل قادیا غول کے باس منافقت کا مہلک بتھیار ہے،جس سے انھول نے عالم اسلام بر ممرے وار کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جس نے قادیانی خلیفہ اور دیگر قادیانی رہنماؤں کوئی تطوط کھے ہیں، لیکن آج تک میرے کی بھی خط کا جواب نہیں دیا گیا۔ برمن میں جہاں میں کام کرتا ہول، وہاں اور بھی پاکستانی کام کرتے ہیں، جن میں چھوقا دیانی مجی ہیں۔ پاکستانی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ مرز ائی تم کوئل کروادیں ہے،تم ہوٹیارر ہاکرو۔ میں نے ان ہے کہا کہ میں کوئی مرزا طاہر ہوں جو بلٹ بردف جیکٹ مہمن کر چمرنا رہوں۔ مجھے یقین ہے کہ قادیانی بھاعت کے بردل کارکنان میرا کچھنیس بگاڑ کیتے۔اس دیارغیر میں اگر میں اکیلا ہوتا تو بہت پہلے ان کے ہاتھوں لٹ چکا ہوتا، لیکن میں پہال تہانہیں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو محض عقید و محم نبوت کے تحفظ کے ليكام كرتا ہے، اس كى بشت يرحضور عليه الصافية والسل م كا ماتھ موتا ہے۔

#### قاديانيت اوريا كستان

امل میں قادیانیوں نے مسلمانوں کو حالات کے تانے بانے میں پھنسار کھا ہے اور خود مسلمانوں کی فروی اور اختلافی باتوں سے فائدہ اٹھا کر امت مسلمہ کے لیے دنیا بجر کے اسلام وشنوں سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہورہے ہیں۔مغربی ممالک میں پاکستان بی نیس، دنیا بھر کے مخلف ممالک کے لوگ سیاس پناہ کی درخواتیں دیتے ہیں،لیکن آج تک پاکستان کے علادہ کس بھی اسلامی ملک سے اس بتا برکس فے سیای بناہ کی درخواست نہیں دی ہوگی کداس کوسلمانوں یا اسلام کی تعلیمات سے خطرہ ہے۔ یہ بالسمی نہیں تو اور کیا ہے کہ یہ" سعادت" اہالیان پاکتان کے صے میں آئی۔اسلام دعمن استعاری طاقتوں نے بوری دنیا میں مسلم طاقتوں کواپنے پنج میں جکڑنے کے لیے اپنے گماشتے پھیلا رکھے ہیں۔ یا کتان میں ان استعاری طاقتوں کے مفاوات کے محافظ قادیانی ہیں۔ بدلوگ رہے یا کتان میں ہیں، ان کی جائداوی پاکتان میں ،ان كرعزيز واقارب بإكتان من مليكن جروقت بإكتان كے ليے برا سوچنا، برا مائكنا اور بإكتان ك خلاف بروپیکنڈا کرتے رہتا، ان کے فرائض میں شامل ہے۔مسلمانوں کے آپس میں اختلافات اور نفاق کی بدولت بیفتنداس مدتک بی می اے کداب ان کا ہاتھ مسلمانوں کے گریبان تک بی رہاہے اور ہروقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مغربی ممالک کوسلمانوں اور پاکتان کے خلاف کیا جائے، جبکہ دوسری مغربی طاقتیں تو چاہتی ہی ہی ہیں کہ مسلم مما لک میں افراتفری رہے۔ باکستان میں ان کواور کوئی صورت نظر ندآ کی تو اس فتذكو، جو كه خود ان كى پيداوار تما، اس كام كے ليے تيار كيا۔ انگريزوں نے ان كو پاكستان لانے كى سازش کی۔افسوس تو اس بات پر ہے کہ قادیانی اب بھی اپنے مردے ربوہ میں المانا وال کرتے ہیں اور موقع لطنے پر قادیان لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ان کے سابق ٹام نہاو خلیفہ مرز امحوو کی قبر پراس کی ومیت کا ایک کتبہ مجی لگا دیا گیا تھا، جے بعد میں مسلمانوں کے احتجاج پراتارویا گیا۔ اس طرح کے واقعات کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ قادیانی اس ملک کے کتنے وفاوار ہیں۔ بیرون ملک رہے ہوئے قاویانی رہنماؤں کے میانات، تاثرات اور سرگرمیوں کا مجرپور جائزہ لینے کے بعد میں تو اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قادیانی مجھی مجی یا کستان کے خبرخواہ نبیں ہو سکتے۔

دنیا بحرین بیشرف صرف اسلامی جمہوریہ پاکتان کوبی حاصل ہے کہ وہاں ہے آ کر مغربی و نیا میں سیاس بناہ کی ورخواست واشل ہیں سیاس بناہ کی ورخواست واشل کرتے ہیں۔ و نیا کا کوئی اسلامی ملک الیانہیں جس کے باشندے یہ کہ کر کسی سیاس ملک میں بناہ سیاس کی ورخواست کرتے ہیں۔ و نیا کا کوئی اسلامی ملک الیانہیں جس کے باشندے یہ کہ کر کسی سیاس ملک میں بناہ سیاس کی ورخواست کرتے ہوں کہ جمیں اسلام اور مسلماتوں سے خطرہ ہے۔ اسلام کو بدنام کروائے کا 'مشرف' صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل ہے۔ میرے پاس عدالتوں کے جمہوریہ پاکستان کو حاصل ہے۔ میرے پاس عدالتوں کے تجمیری جمود ہونا پڑا کہ وہ احمد ہیں سے سوال کرتی جی کہ کیا ایک ریاست اسے اکثریتی آ بادی کے ذہری جذبات کا

تحفظ کرنے کی پابندنیں؟ کیا عقائد احمد یہ سے ان کی دلاز اری نہیں ہوتی؟ احمدی خود اپنے لیے جس چیز کا مطالبہ کرتے میں، دوسروں کے لیے اس سے برنکس کارروائی کرتے میں۔ جب احمدی اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیمدہ فرقہ بھتے میں تو ان کومسلمانوں کے رسم وروایات اور تہذیب و ثقافت پر دعویٰ کا کوئی حق نہیں۔ یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ جس کے تی میں جو آئے، کیم کہ بیرتو میراہے۔

1400 مالدردایات، رسوم، طریق عبادت جس فرہب کے ہیں، جنوں نے اس کی حفاظت ک، جانیں دیں، مال گوائے، تکلیفیں اٹھا کیں، ان کا کوئی حق نہیں اور ایک اٹھائی گیر کھر ہیں داخل ہو کر کے کہ گھر میرا ہے۔ کیا آپ اس بات کا تقور کر سکتے ہیں کدایک آ دمی پچداخوا کرنے کے بعد بیددلیل دے کر ہیں اس بے کی، اس کی مال سے ذیادہ اچھی حفاظت کرسکتا ہوں۔

## اخلاقی یا کیزگی کے دعویدار قادیانی

يروني مما لك من جهال تك قاديانول كي اخلاقي حالت كاتعلق بيسمراقلم اس بات كي اجازت نہیں دیا کہ یں اس پر تفصیل سے روشی ڈال سکوں۔ پاکتان میں بداخلاق کے درس دیتے ہوئ نہیں تھکتے۔ قادیانی خلیفہ اسلام کی خاطر نسوے بہاتا نظر آئے گا، لیکن قادیانیوں کی اخلاقی مالت دیکہ کر شايدا سے بھی رونانيس آيا۔ سنا ہے ربوہ من قادياني عاصت سينمانيس فيند ديتي، ليكن يهال جرش من مر نی فش اور غیر اظاتی قلم، جو ایڈیا سے یہاں پہنتی ہے، قادیانی جماعت کے صدور صاحبان کے کھرول بل جاکردیکھی جاسکتی ہے۔ میرے یاس بہال کی قادیانی عاعت کے ایک ذمددار فرد کی تصویر موجود ہے،جس میں دہ جام ہاتھ میں لیے کورے ہیں۔ ایک اور قادیانی خاتون کی تصویر میں میرے پاس مخوظ ہے، جو مندوستانی سازهی می ملیوس فیرمحرم افراد کے جمرمث میں اخبار کی زینت بنی موئی ہیں۔ بد صاحب نا بجیریا میں قادیانی جماعت کے سریراہ ، ایک ڈاکٹر کی بٹی ہیں۔ آج کل میلوں اور تہواروں کے موقع پر دکان سجاتی یں، جہال سے شرایول اور شنڈول کے ہاتھول سودا فروخت کر کے "اسلام" کی خدمت سرانجام دے رہی ہیں۔ قادیانی طیفہ نے بورب اور دیگر امیر ممالک میں قادیا تعول کوسکل کرنے کا جو پردگرام بنایا ہوا ہے، اس میں اس نے تمام اخلاقی قدروں کوفراموش کرویا ہے۔ میں تو اہمی تک فہیں جان سکا کہ جب قادیائی ا بی توجوان لڑ کیوں کو یا کستان سے ممگل کر کے جرمنی میں لاتے ہیں تو اس سے"اسلام" کی کونسی خدمت مرانجام دیے ہیں۔ میرے خیال میں بیرسب چھ مملکت خداداد پاکتان کو بدنام کرنے کے لیے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کیا جارہا ہے۔ سور کے گوشت اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کی خرید و فروخت کی د کا نیل قادیاندل کی ہیں۔ بے حیائی ش و اگریز بھی ان سے بہت یکھےرہ گئے ہیں۔ گرل فریڈز کارداج ان میں عام ہے۔مغرفی ممالک کے حالات سے معمولی واقفیت رکھنے والے افراد بھی بیرجانتے ہوں مے کہ مغربی عورتیں کی بھی مرد کے ساتھ دوسال کا عرصہ گزار نے سے پیپلے شادی نہیں کرتیں۔ان کوکسی ترقی پذریہ

ملک کے افراد سے کیامفاد ہوسکتا ہے، مرف اور صرف جنی تسکین۔اسلام کے نام پر گر چھے کے آ نسو بہانے والے قادیانی خرتو ہوگی کہ جڑئی کی خوا تمن اور جڑئی میں موجود پاکستانی قادیانیوں کے درمیان طے پانے والی شادیاں ای فرینڈ شپ کی بنیاد پر ہوتی جیں اور یوں جڑئی میں مثیم قادیانی شادی سے پہلے فیر کمی خوا تمن کے ساتھ ڈیڑھ دوسال کا عرصہ گزار کرزنا کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔

مال بی میں روزنامہ''جنگ' لندن اور لا بور (پاکتان) نے اپنی اشاعت 28.14 اور 30 نوم ر 1991ء میں لندن کے نائث کلب میں'' حریاں شو'' پیش کرنے والی لوجوان قادیانی لڑ کیوں کے بارے میں تہلکہ آمیز اککشافات کیے ہیں:۔

"(ظفر اقبال محيد) جوبي لندن كے نائث كلبول من برجد والس كرنے والى زرینه رمضان اور قمراشرف نے اخبارات میں این تشهیر کے بعد نائٹ کلبوں اور فجی تقریبات میں اپنی بے حیائی کومنظرعام پر لانے کی بھٹک کا معاوضہ جار گنا کر دیا۔ تمن سالوں میں میار لاکھ یاؤنٹر کمایا جبکہ جون 92ء تک مختلف کلبوں اور فمی تقریبات کے لیے بک کی جا چک ہیں۔ اس بکٹ کے حماب سے ان کی مجمومی آ لمان أبيك كروژ يا دُنُدْ تك جا يَنْجِ كى - 24 مالدزريند دمغمان اور 19 مالدقر اشرف دولوں سمیلیاں میں اور ان کے آباؤ اجداد کا تعلق یا کتان سے ہے۔ زریدرمضان کا دالد مان کا رہے والا ہے جو 1960 میں ترک وطن کر کے اندان جلا گیا تھا، جہاں زرید کی پیدائش ہوئی۔ 1948ء ش زرید نے والدے اختال کے بعد مخلف ادار دل میں ملازمت اختیار کی۔ الل دوران اس کی دوتی ایک نوجوان سے ہوگئے۔ دوئی شادی کے بندمن میں بدل کی مکین زریند کی آ دارہ حزاجی اصلاح کی راه یرندآسکی اور بول دونول ش علیحدگی موگل یکه عرصه بعد زریدرمغان ف اپنی پندسے دوسری شادی کی نیکن بدیندهن بھی اوٹ میاتب زریدرمضان نے ای سیل قر اشرف کے ہمراہ نائٹ کلبول میں رقص کرنے والی لڑ کوں سے دابطہ کیا۔ انمول نے کلب انچارج ڈانس ماسٹر اور دو برطانوی حورتوں ے انھیں الوایا جو با قاعدہ ڈالس کی تربیت مجی دیتی ہیں۔ جار ماہ کرتر بتی کورس کے ساتھ ہی زریندرمضان اور قمراشرف نے نائٹ کلبوں میں با قاعدہ رقعی شروع کر دیا۔ تین مال کے عرصہ میں نائٹ کلبوں میں ڈانس کر کے دولوں سہیلیوں نے تقریباً مارلا کو یا و تشکاے اور جب ان کی ما تک ذرا کم موئی تو دولوں نے نائث کلوں میں ڈائس چور کر ساؤتھ ہال کے ایک ظیف کے ڈرائگ روم میں، جو جمارتی کمپیوٹر آ پریٹر کی مکیت ہے، برہند ڈانس کر کے اپنی بے حیاتی کی انتہا کر

دی۔ بے حیانی کے اس شیطانی پروگرام میں داخلہ کی فیس مو پاؤنڈ فی کس کے صاب سےمقرر کی گئ، جبکہ برتماشین پر بیشرها عائد کی گئ کدوه کم از کم ووسو پاؤید لے کر پروگرام دیکھ سیس مے اور پروگرام کے دوران بدو مو یاؤنڈ انھیں زرید رمضان ادر قر اشرف پر نجهاور کرنا ہوں گے۔ واکی بیٹیوں کے شیطانی رقص کا بہلا پروگرام ایک محنشه 45 منت تک جاری ر بااورات دیکھنے والوں کی مجموی تعداد 45 افراد برمشتل تم، جس مي كلب انجارج، رقاص اورنتظم برطانوي عورتين شال تحص \_ پروگرام میں بھارتی اور پاکتانی فلی گانوں پرزریندرمضان اور قراشرف رقص كرفى رين \_ بروكرام كى ابتداد ميرا لوعك كواجا" سے كيا كيا قر اشرف في اس گانے کی وهن پر یا کتان کے روائی وہن والے لباس می رقص کیا۔ اس نے لہنگا، ودینداور چوزیال میمن رکمی تحسی جبد تماشین جام سے جام عمرا رہے تھے۔ پہلے دوگانوں پر قمراشرف نے رقص کیا جبکہ زریندرمضان نے اپے رقص کی ابتدا "بجاؤسبل كتالى كرآئ الحاح والے" كى اس دوران تماش بيول ك بدمستیال عردج برخمی اور دہ بے شماشا باؤٹر نجماور کیے جا رہے تے اور زرینہ رمضان این یاؤل کی الکیول سے یاؤنڈ اشانی رہیں۔اس پروگرام می وونول سميليول في 19 كانون پرتس كيا اورجموى طور پر چه بارلباس بداد اور يول لباس بدلتے بدلتے بے لباس ہوتی چکی گئیں۔ قراشرف نے برہنہ رقص کی ابتداء بروگرام کے 13 ویں گانے "آج جھرے" سے آغاز کیا اور بول دونول میلیول ف مات گانول برائی بے حیائی سے شیطان کو بنی مات وے دی۔ بے حیائی کے اس پردگرام کے تماش بیوں میں 9 یا کتانی، 18 ہندوستانی اور باتی برطانوی شمریت رکنے والے مرد ادر مورتی موجود حمی \_ پردگرام کے دوران دو برطانوی مورتی فاتحانہ شیطانی مسرابث کے ساتھ جام پر جام چرھائے جا ری تھی۔ بردگرام کے انتقام برزریندرمغمان اور قراشرف کو بحفاظت ان کی رہائش گاہ بر مہی و یا میا۔ تب سے اب تک وولندن کے نائٹ کلبول اور ٹی تقریبات کے لیے ک ہوتی چکی جارہی ہیں۔ زرینہ رمضان کی والدہ کے بارے میں معلوم ہواہے كدوه قاديانى بادر مال بين في محمل ياكتان اورمسلمانول كوبدنام كرف اور وولت سمیٹنے کے لیے بے حیائی کے ان پرو آراموں کی بھک کاحتی فیصلہ کرایا ہے، جبكه برطانيه عن موجود بزارول بإكسّاني كُزشته تمن ماه سے ان كُولِّل كرنے كى كوششْ میں ہیں۔ دوسری طرف د طانوی ہولیس نے رسوائے زباند، شاتم رسول، سلمان

رشدی کی جان کی مخاعت کے ساٹھوڈریند دمغیان اور قر اٹرنس کی حفاعت کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے کہ انھوں کے مسلمانوں کی دل آ ذاری کا سامان موجود رکھنے کا عزم کر دکھا ہے۔''

باكتاني حكران .....كياكرد بي كياكرنا جاي؟

على دو \_ سے كه سكا مول كه ياكتان على بيشتر فر على كالدوائيول على قادياني الوث بير \_ مغربي ممالك على على علم لم جويدد بائى دے رہے إلى واس كى حقيقت كيا ہے؟ يولو كوست كا كام تماكد غير ممالک على اس قاديانى برايكين يك الركوزاكل كرنے كے ليے اقد امات كرتى اور ان ممالك كى حكومتوں اورحوام کو منایا جاتا کیکس طرح قادیانی عقائد کی دجہ سےمسلم اکثریت کی دل آزامی موری ہے، لیکن عجانے حکومت اور پاکتانی سفارت کاروں کوکون کی خفید طافت اس اقدام سے باز رکھے ہوئے ہے۔ یہاں جرش ش مخلف مدانوں نے اسے نیملوں ش اس امر کا احتراف کیا ہے کہ پاکستان ش 16 ویاتی معا کد کی وبرے مسلم اکثریت کی دل از داری موری بدا حکومت نے اپنا فرض ہمایا موتا تو صورت حال مجی بھی اتی خراب نہ ہوتی۔ اولا کو حکومت نے مجمی بدکوشش ہی میں کی کرسیای بناہ کی درخواستوں کی ساحت کرنے والى مغربي مما لك كى عدالتول يا ان كى مكومتول كو مح صورت حال سنة آگاه كما جائد ، جبكة اوياني مداحت یا کتان کے سیای د فرای رہنماؤں کے مندے لکلے ہوئے معولی سے القاظ بھی فورا ان عدالوں می لے بات ہیں۔ کیا بر محومت کی دمدداری تھی کددہ ہو لی مشتر کدمنٹری کی بارلیمن اور تمام مزلی ممالک کو اس بات سے آگاہ کرے کہ خود ساخت مظالم کی داستانی ، جھیں قادیاتی خودی مخلق کر کے ان کی وسط یانے بر تشجیر کردے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ حکومت یا کتان کوان ممالک پر واقع کر دینا جاہیے کہ اگر ان کو اديانوں سے اتناق بيار بو و موفي جند وادياني جايو، اسيد ملك من مكواليل ليكن ياكساني موام ک اکثر مت کوالزم ندوی کدوہ قادیا نول کو ملک ش دیے تین دیے، جبکداس کے بھس قادیانی مسلمان اکثریت کے مع کد کھنچک کا نشانہ بنا کر 99 فیصد سے مجی زیادہ نوگول کی دل آ زاری کر رہے ہیں۔ دنیا کا كوئى طك بمي ايباليس جال برقواهدو خوايد خدمول - كيا ديكر مما لك شي قادياتي الربياس بنا برسياس بناه حاصل كردب إلى كدان كوجو في ش آئ ، كرف كي اجازت بيد كي شي - ياكتان ش ره كرفتى يابنديل كا شور وتُوعًا كرنے والے قاد ياني الحجى طرح جائے جي كدد يكرمما لك شي بحى قاد بانعوں ير فديى بابتدياں عا كر موتى إلى \_ يرينى عى كو ليجد يرين على سياى بناه حاصل كرف والعاقاد ياني بمي المين طرح جانة یں کہ بڑھی میں

□ کی علاقے ش مجد بنانے کی صرف اس صورت علی اجازت ہے جب اس علاقے کے تمام باشدے متنق ہول (جبراہیا بہت کم مکن اوتا ہے)

| سمى بھى مىجديىں لا وۇ ئىپكىر پراذان دىيغ كى اجازت نېيىر ـ                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| كى بھى غيرىيسائى اقليت كواپنا قبرستان بنانے كى اجازت نيس ـ                                      |             |
| سمی ہمی مسلمان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں۔                                                     |             |
| اس طرح كى سينكرون مثالين موجود جين كه مختلف طبقات كو كى تشم كى آ زاديان حاصل نبين.              |             |
| حضرت عيساتي كي توجين پرسزا كا قانون تو موجود ہے،ليكن حضرت محد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم     | برطانيه ممل |
| یں گستا فی پر سزا کے لیے کوئی قانون ٹییں۔ان تمام ہاتوں سے ظاہر ہے کہ قادیانی، پاکستان ہے        | کی شان 🗈    |
| پابندیوں کا بہاند کر کے دیگر ممالک کی طرف بھامتے ہیں، وہاں بھی ان پر الی عل پابندیوں ا          | جن نهيي     |
| ا ہے، اس لیے پاکستانی حکومت یا عوام کو الزام دینا سراسر غلط ہے۔ حقیقت میں ان کی بیرون ملک       | اطلاق ہوتا  |
| اِنی جاعت کے خفیہ عزائم کی تحیل کے سوا ک <b>چہ بھی نہیں</b> ۔                                   | رواعی قادیا |
| ا کی طرف تو قادیانی، پاکتانی حومت اورعوام کے خلاف وادیلا کرتے ہیں کہ میں کا فرقرا               |             |
| یا ہے اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ خوو قاویا نوں نے پوری است مسلمہ کو کافر قرار دے کر ز         | دے دیا مح   |
| مانوں کی تفخیک کی، بلکہ خود کومسلمانوں سے ملیحدہ کراریا ہے۔                                     | مرفمملم     |
| پاکتانی حکومت نے انھیں دوٹ کاحق دیا، لیمن قادیانی ند صرف اس فی کواستعال نیس کرتے                | Q           |
| بكيهاس قانون كي تفتيك اژات جين _                                                                |             |
| ا اگر کوئی قادیانی پارلیمن کی مخصوص نشست پر ختن بوتا ہے تواسے قادیانی فسلیم کرنے سے افکا        |             |
| كردية بال-                                                                                      |             |
| ملک کی کوئی بھی عدالت ان کے خلاف کمج کیس کی ساعت کرے تو قادیانی اس                              |             |
| Legitimate نہیں بائے۔                                                                           |             |
| مکی پارلیمندان کے زمرہ ش کوئی قرارداد پاس کرے توبیات بلی کو' نام نہاؤ' قرار دیتے ہیں۔           |             |
| مغربی ممالک میں یہ تمام کارروائیاں ملک دھنی کے زمرہ میں آتی ہیں تو پاکستان میں ایک              |             |
| ل كرنے ير قادياندن كو كيسے محت وطن قراروے ديا جائے؟ بيد حكومت كى ذهدوارى ہے كه و                | كأرروائياز  |
| وجبیاں اڑانے والوں کا محاسبہ کرے اور مغربی ممالک سمیت حقوق انسانی کی تنظیموں تک                 |             |
| ک قانون فکٹی کے واقعات پہنچائے۔ غیر مکمی ذرائع ابلاغ اور ایمنسٹی ایٹر بیفنل وغیرہ قادیا نیول کر |             |
| كه زيراثر بين _المِنسنَّى اعزبيشن كى 1989 م كى رپورٹ كا ايك اقتباس ملاحظه فرمايي:               | منظم عظيم . |
| '' چنیوٹ سے رپوہ جاتے ہوئے ووقا دیا نیوں سے مسلمانوں نے کلمد کے چھ انزوا                        |             |
| ليه، اس ليهان رظم مور باب-"                                                                     |             |

پاکستانی مسلمان اگر قادیا نعول کو قانون کی خلاف ورزی کر کے الی اسلام کے جذبات بجروح

کرنے ہے روکیں تو بیظم ہوا، لیکن دیگر جگہوں پر مخلف اقوام خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا برترین تشدد، ایمنسٹی کی نظر سے کیوں او جمل ہے؟ جرمنی کوئی لیجئے۔ یہاں سکن ہیڈ اور ہیمی وغیرہ پر بیڑے ریلاے سٹیشن پر جرمن شہری غیر ملکیوں کو نوٹ لیتے ہیں، ارتے ہیں، غیر ملکیوں کی جائیدادیں چین لیتے ہیں، لیکن آج سکسٹی اعزیشنل نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ ایمنسٹی تک پاکستانی مسلمانوں کے اکثر عت کے موقف کے نہ دینچے ہیں بھی بہت مدتک حکومت قصور وار ہے۔ یہ امر شلیم سمی کہ ایمنسٹی اعزیشن قادیاندوں کے زیر اثر ہے، لیکن حکومت ہی کوقادیاندوں کے بارے میں معلومات فراہم کب کی ہیں؟

چک سکندر آباد می مسلمانوں کے ذہی جذبات محروح کرنے برقاد باغوں اورمسلمانوں میں تسادم موار قادیا نیول نے ایک مسلمان شہید کر دیا۔ متبع کے طور پرمسلمانوں نے 30 کے قریب قادیا نیول ئے گھروں کو تقصال چیچایا، لیکن قادیاغول نے جرعی کی ایک عدالت میں سیای پناہ کے ایک کیس میں بد بتایا کہ چک سکندر آباد میں قادیاندل کے 100 محر جلا کرخاکسر بنادیے گئے۔انعول نے جوت کے طور بر روزنامہ" حید" راولینڈی کا ایک تراشہ پیش کیا۔ میں نے عدالت کو قادیا نیوں کی اس فلط بیانی کی اطلاع دی اور چینے کیا کہ اگر بڑس حکومت جحقیقات کروائے توش اس کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس سلیلے میں عدالت کو عط ارسال کیا۔ عدالت نے میرا عط قادیانی جماعت کو بھیجا، لیکن انعول نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔عدالت نے قادیا نیول کی طرف سے اس فلط بیانی کا شدید نوٹس لیاء لیکن بیاتر پریس کا کام تھا کہ اس کوالھا تداری سے ربورث کیا جاتا اور یہ یا کتانی سفارت خانے کی ذمدواری متى كدامل صورت حال عدالت كك بنيال جاتى وسياى طور يرمغرني مما لك كى حكوتن قاد ياغول كى حمایت کرربی ہیں، لیکن عدالتوں کواس بات کا اٹلفار ہے کہ کوئی تاتا یا نیوں کے بارے بھی اٹھیں سی صورت حال سے آگاہ کرے۔ عدالتیں قادیاندل کے براپیکٹرا کے جھنڈوں سے مرعوب نیس ہوتی ، لیکن بیسب سچے پکطرفدہے۔مسلمانوں ادر حکومت یا کستان کا نقط نظر اٹھیں موصول ٹیس ہور ہا۔ان مما لک جی انتظامیہ کو حکومتی مارٹی سے بدایات موصول موتی بین اور انظامیدان بدایات کی روثن میں قادیانوں کی مخالفت كرف واللالوكول كو تك كرتى ب- يرتمرانول كى ذهدوارى بكدنام نهاد قاديانى خليفه مرزاسرور، جو " قادیانی بردیکینڈاسل " کے دریع یا کتان کو بدنام کرنے کی مہم چلارہا ہے، سے بازیرس کی جائے کہ یاکستان کی شہریت رکھتے ہوئے کمکی تو اٹین کا خراق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر مرز ا مسرود حکومت یاکستان کے اقدامات اورقوائين عضن نيس او كى بات يرب كدوه باكتان عظم نيس اي يمل اح جايك یا کستانی شہریت محبوز وے، بصورت دیگر حکومت یا کستان کواس کی شہریت کتم کردیں جاہیے۔ امت مسلمه کی ذمه داری

ہم سلمانوں نے بھی اس بات کا سجیدگی ہے نوٹس نہیں لیا کہ ہم اگر خود کو حضور خاتم النہین کے

ادنیٰ امتی تصور کرتے ہیں تو چرمحس انسانیت کی شان میں گستاخی کرنے والے کورو کناکس کا فرض ہے؟

حومت کواس امر پراحتجاجی خطوط تھے جانے چاہئیں کہ بیرونی مم لک بیں قادیانی اسلام اور
پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش ہاتھ سے نہیں جانے دیے لیکن ہماری حکومت اور بیردنی
مما لک بیل موجود پاکستانی سفارت کارکیوں مسلسل خاموش ہیں۔ حکمرانوں کے ایوانوں تک بیہ
آ واز پہنچنی چاہیے کہ قادیانی اقلیت ہیں تو ان کے حقوق کے لیے ہرکوئی پریشان نظر آتا ہے،
لیمن اکثریت (مسلمان) کے حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ کیا اکثریت ہیں ہونا بھی ہم
مسلمانوں کی خطعی گردانا جائے گا۔ قادیانی جب چاہیں ہمارے اکابرین غرب اور شعائر اسلام
کو غراق اڑا کر فرجی جذبات بجروح کرتے رہیں اور ہم اکثریت میں ہونے کی بنا پر سب پھے
برداشت کرتے رہیں۔ اس سلسلہ میں ہر پاکستانی مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ادا کین قو می وصوبائی
اسمبلی یا دیگر ذرائع اختیار کر کے صدر مملکت، وزرائے اعلیٰ، قانون ساز اداروں اور
قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں تک بیگر ارشات پہنچائے۔

جہاں حکومت کو اس مسئلہ کی سیکنی کا احساس کرتے ہوئے فوری اقد امات کرنے چاہئیں، وہیں ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خوہ بھی اپنے حقوق کا شخط کریں۔ عوام الناس، خصوصاً سادہ لوح مسلمانوں کو احساس دلایا جائے کہ قادیانی اسلام اور ملک دولوں کے غدار ہیں۔ ملی قانون کے مطابق قادیا نوں کو جو قانونی مقام حاصل ہے، انھیں اس سے سخاوز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں پریہ خود کو مسلمان طا ہر کرکے قادیا نیت کی بلیغ کرتے یا کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں پریہ خود کو مسلمان طا ہر کرکے قادیا نیت کی بلیغ کرتے یا کی ورزی کریں، تو وہاں کے باغیرت و ہاہمت مسلمانوں کا بیفرض ہے کہ مقائی انتظامیہ سے ل کر کے خلاف فوری قانونی کی دروائی کریں۔

سب سے اہم کام ہے کہ حوام الناس کو ہے احساس دلایا جائے کہ قادیانی مسلمانوں کی غیرت و حست اور ذہبی تشخص پر ڈاکہ ڈال کر بھی '' زاد ہیں' میں شار کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے خلاف احتجاج کرنے والے غیرت مند مسلمانوں کو ' لا' کی بھتی کس کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں اہل علم ، دانشور ، سیاستدان ، طلبہ اور دیگر صاحب بصیرت افراد کو اپنی ذمہ دار ہوں کا احساس کرنا چاہیے۔ قادیاندوں کی بھنی چیڑی ہاتوں میں آنے کی بجائے ان سے دوٹوک روبیا فقتیار کرنا چاہیے۔ قادیاندوں کا جب زور چیتو ہے بھی بھی مسلمانوں کو معاف نہیں کرتے۔ ''موجت سب سے ، نفرت کس سے نہیں' کے نعرے صرف ای وقت تک لگائے جاتے ہیں جب تک ان کو '' قدرت عاصل نہیں ہوتی۔ ان کو طاقت انساس ہو جائے ۔ ہیلارے

ان کے فزد کی کوئی اہمیت نیس رکھتے۔

د کوکی بات تو بہ ہے کہ مجھے پاکستان سے جو بھی عط آت ہے، اس میں اس بہلی کا اظہار کیا جات ہے کہ قادیانی اعلی عہدوں پر فائز ہیں اور ہماری شنوائی ٹیس موتی ۔ کیا ہم ابھی تک اگریزی راج میں میں، جہاں بقول شخصے:

> "جم پروس بزار انظریز ہمارے ذریعے حکومت کردہے ہیں۔ پاکستان ہم سلمانوں کا ملک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بوی قیمی قرمانعوں کے بعد اسے حاصل کیا۔ بدان غداران ملک و ملت کا وطن ٹیس، جن کی قبروں پر کے کتبہ جلت پر اکھا ہے کہ بد (ملون) ہستیاں بہال وفن ہیں، جب بھی موقع ملاء آھی قادیان لے جایا جائےگا۔"

ضرورت اس امر کی ہے کہ فی شعور اور صاحب بھیرت مسلمان اپنی فرسدواری محسوں کریں۔

قادیانی مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھیں، شادی بیاہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں۔ ان کا گلہ الگ، عباوت گابیں الگ، نیمن کر بھی مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھیں، شادی بیاہ نہ کر ہیں اور ایسے جس عام لوگوں کی رائے یہ ہو کہ بم تو مرزائیں کے خلاف نیمن، مرف مولوی ہی خلاف ہیں، تو اس جس تصور کی عام آوری کا نیمن، بلکہ وانشوروں معلاء، فررائع ابلاغ اور حکر انوں کا ہے۔ آج اگر قادیا نیوں کے اسلام اور ملک دشن عزائم سے لوگوں کو باخبر مسلماء، فررائع ابلاغ کو درج بالا طبقوں پر ہی عاکم کرنے والے کو درج بالا طبقوں پر ہی عاکم ہوتی ہے۔ علاء کرن مرام کا پرفرش ہے کہ وہ قادیا نیوں کی جسل سازیوں اور منافقوں کا پروہ چاک کریں۔ فررائع کی جس سازیوں اور منافقوں کا پروہ چاک کریں۔ فررائع کی جس سازیوں اور منافقوں وان نے قادیا نیوں کو کہ بھی اپنی فرم دورے ہوئے گئیں نہ جس کہ کریں۔ فررائع کو جسی اپنی فرم دورے ہوئے گئیں نہ جس کہ کریں کے جس سازیوں کا احساس کرتا جا ہے۔ یہاں جرشی جس ایک قانون وان نے قادیا نیوں کو کا انہاں کرتا ہو گئی کو کریں توریکی مسلمان کی مربری موریکی موریکی دورے کا کسلمان دھی کو کریں مسلمان دھی کریں ماکس ایک کریں ہوئی کہ کرائے کے دورائع کی مربری اور کی در کا فرائع کے دربائل کے فرائع کا مقالم اور کی کریں اسلام اور طاف وقت کا کریں جا ہو گئی مسلمان دھی عزیر کی دربائل سے خول کو خول بحث بازی کا دربائل ہوئی کی اسلام اور طاف دھن کا کریں جا ہوئی کو کریں ہوئی کو کریں مسلمان ایک کریا جا ہے کو کریں کا مقالم وکریا جا ہے۔ کہ کریا مالی کا مقالم وکریا جا ہے۔ کہ کریا تا ہائی جا کہ کریا تا جا ہے۔ کہ کریا تا جا ہے۔

مسلمانوں کو آپس کے فردی اختلافات کوئٹم کر کے علیا ہو کر فتد قادیا نیت کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ ہم ان اکابرین امت کا حق ادانیس کر سکتے، جنموں نے عقیدہ فتم نیوت کے تحفظ کی خاطر اپنی زیرگیاں، عزتیں ، مال و دولت، سب پھی قربان کر دیا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو بی لیسے ، شاہ تی کسی اور ملک میں ہوتے تو آج ان کے جمعے اور یا دگاری جگہ دکھائی دیتی لیکن ہم مایوں نیس، انشاء اللہ وہ وقت ضرور آتے گا جب قوم کو ان مجان رسول بھی کی عظمت کا احساس ہوگا۔

#### م-بخالد

## بيرہے قادیانیت

مرزا غلام احدقاد یانی اپنی تناب آئیند کمالات اسلام " کے ص 288 پر لکھتے ہیں: "مارا صدق یا کذب جامعتے کے لیے ماری پیشین کوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک ( کسوٹی) فیس "

ان کی ساری پیشین گوئیوں کا حشر دکھایا جائے تو ایک پینیم کتاب بن جائے۔ فی الحال ہم ان کی ایک دعظیم الثان' پیشین گوئی کو بی اس کسوٹی پر پر کھتے ہیں۔

ارِیل 1886ء میں مرزاصاحب نے پیشین گوئی کے اشتہار شائع کیے۔ خلاصہ اس ویل ہے:۔
"خدا نے مجھے اپنے البهام سے فرمایا تحقیم ایک وجیہداور پاک بیٹے کی بھارت
دیتے ہیں۔ وہ نور اللہ ہے۔ مقدس روح ،کلت اللہ اس مظہر الحق والعلاء
تکان الله نزل من المسماء (جیسے کہ خود آسان سے خدا اتر آیا) اس کا وجود محض
ہیں گوئی میں بلکہ ایک عظیم نشان آسانی ہوگا۔ زیمن کے کناروں تک شمرت پائے
گا۔ وغیرہ۔ (" تبخ راالت" جلداؤل می 85) ا

جن دنوں یہ اشتہار شائع کے، بوی صاحبہ مل ہے تھی۔ محر قدرت خدالزی تولد ہوئی۔ مخت ہے میں اللہ میں میں ہوئی۔ مخت ہے نینے کے لیے میں کے میں کے کئیں۔ قدرت نے بھی مرزا صاحب کو وقی طور پر خوش کرنے کے لیے دوسرے مل میں لڑکا عطافر ہادیا۔ فوری طور پر ''اشتہار خوشخری منجانب مرزا نلام احر'' شائع ہوا:

"اے ناظرین آپ کو بشارت دینا ہوں کہ دوائر کا جس کے تولد کے لیے اشتہار 8 اپریل 1886ء میں پیشین کوئی کی گئی تھی، آج 7 اگست 1887ء کودہ مولودمسود پدا ہوگیا۔" ("تبخ رسالت" بلداؤل، ص 90)

بہ فرزند موجود جس کانام بشیر احد رکھا کمیا اور جو بعد ش بشیر اڈل کے نام سے موسوم ہوا۔ سواسال کی عمر پاکر فوت ہو گیا۔ مرز اصاحب لڑکے کی وفات کی اطلاع حکیم فور الدین فلیغدا ڈل کو دیتے ہوئے کھتے ہیں: ''میرا لڑکا بشیر آج فوت ہو گمیا۔ اس واقعہ سے جس قدر تحافین کی زبانیں دراز ہوں گی اور موافقین کے ولول بیں شبہات پیدا ہول کے، اس کا اندازہ نہیں ہو

سكماً." ("كموبات احمدية جلد فيجم م 2)

عيم نورالدين نے يج كى رحلت يرس طرح قلق كا اظهاركيا:

بہلے لڑکی کی بیدائش اور بعد بی لڑکے کی بیدائش کے بعد موت سے جو نفت افعانا پڑی، اس کا کچھ حال مرز اصاحب کے بیٹے مرز ابشر احمد ایم۔اے کی زبانی سننے۔

دوعقیم الشان بینے کی بشارت کا الہام اس قدرشان و توکت کے ساتھ فدانے دیا تھا کہ حضور نے 20 فروری 1886ء کے اشتہار ش اس کا اعلان فر ہایا، جس کی وجہ سے لوگ چشم ہراہ ہو گئے گر اللہ نے بھی ایجان کے داستے بی ابتلار کھے ہیں۔ سو لقدرت فدام کی 1886ء بی لڑی پیدا ہوگئ، جس سے ملک بیں زلزلد آ گیا۔ گو حضور نے اشتہار اور خطوط کے ذریعہ اعلان فر ہایا کہ وتی الجی نے اس حمل کی قید خیری در کم تھی جس سے پھلوگ سنجیل کئے۔ در مرے حمل مین اگری آئی ہوں تو کو گئی کو تا ہوگئی کے ذریعہ اعلان فر ہایا کہ وتی الجی نے اس حمل کی قید خطرت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام بشیر اجمد رکھا۔ اس کی پیدائش پر بدی خوش منائی کئی کے ذکہ لوگوں اور خود حضرت صاحب کو خیال تھا کہ بی وہ موجود لڑکا ہے۔ خطرت صاحب نے لوگوں کو سنجا لئے کے لیے اشتہاروں اور خطوط کی بحر ادر کروی بعدرت صاحب نے لوگوں کو سنجا لئے کے لیے اشتہاروں اور خطوط کی بحر ادر کروی اور لوگوں کو سنجا لئے کے لیے اشتہاروں اور خطوط کی بحر ادر کروی دور لوگوں کو سنجا لئے کے لیے اشتہاروں اور خطوط کی بحر ادر کروی دور لوگوں کو سنجا لئے کے لیے اشتہاروں اور خطوط کی بحر ادر کروی جینے پیمن لوگ سنجا کے بہتے ہونی کیا تھا کہ بھی اور دوالئین بیں استہزا کو بھی ہوئی۔ گا می کھی اور دوالئین بیں استہزا کی بھی انہوں کی کا عالم تھا اور دوالئین بیں استہزا کی بھی گئی گئی کہیں گئی کے استہرا کی کا عالم تھا اور دوالئین بیں استہزا کی کا عالم تھا اور دوالئین بیں استہزا کی کا عالم تھا اور دوالئین بیں استہزا کی کا عالم تھا اور دوالئین بیں استہزا

یے کی وفات پر جو ندامت ہوئی اس کا بکھ اظہار مرزا صاحب نے اپنے خط بنام تھیم نورالدین میں کر چکے ہیں، کیکن پیشین کوئی پوری نہ بھی ہو، مرزاصاحب ہمت نہ ہارتے تے اور بدے زور وشورے اس کی تاویلیس شروع کرویتے تے اور تقید کرنے والوں کے خلاف گالی گلوچ پر اتر آتے تھے۔ مثال کے طور پر: "میرے دھوے کی سب تصدیق کرتے ہیں مگر بدکار عردتوں کی اولاد جھے نہیں مانة ـ" ("أ مُنه كمالات اسلام" ص 547)

'' دشن ہمارے بیابانوں کے خزیر ہو گئے اور ان کی مورثیں کتیوں سے بڑھ کئیں۔'' مغیر مفرق میں انداز میں میں میں مورث

وغيره وغيره\_("انواد الاسلام" مل 10)

چنانچہ بیٹے کی وفات پر بونسیجت ہوئی، اس کے جواب میں مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا:
"ناظرین پر منکشف ہو کہ بعض تخافین پر متونی بیر کی وفات کا ذکر کر کے اپنے
اشتہارات و اخبارات میں طنر سے لکھتے ہیں کہ وہ وہ بی بچہ ہے، جس کی نسبت
اشتہار 20 فروری 1886ء اور 7 اگست 1887ء میں طاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب
عظمت و دولت ہوگا اور توجم اس سے برکت پاکیل گیا۔ خداتے بھے پر بیب بی
طاہر کیا کہ 20 فروری 1886ء کی بیش گوئی حقیقت میں دوسعید لڑکوں کے پیدا
ہونے پر مشتمل تھی اور اس مبارت کہ" مبارک وہ جوآ سان سے آتا ہے" پہلے بیر
کی نسبت بیش گوئی ہے جو فوت ہو گیا جو روحانی طور پر نزول رہت کا موجب ہوا
اور اس کے بعد کی عبارت (بین مسلم موجود) دوسرے بیشر کی نسبت ہے۔ (جو

''20 فروری 1886 و کے اشتہار میں جو کہ بظاہر ایک لڑے کی بابت پیشین گوئی مجھی گئی تھی ، در حقیقت دولڑکوں کی بابت پیشین گوئی تھی۔''

(رسالة "تعيد الادبان" جلدتمبر 3)

ابھی اور خجائت مقدر ش تقی می مواللہ تعالی نے ایک اور بیٹا دے دیا، جس پر اعلان کرتے ہیں: ''میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمہ ہے، اس کی نسبت پیشین کوئی کی گئی تھی۔ سو خدا نے میری تعمد ایں کے لیے اور تمام خالفین کی کلزیب کے لیے 14 جون 1899ء کو صطا کردیا۔'' (''تریاق القلوب'' ص 43)

ال بينے كے بارے يل جے مرزا صاحب نے مائند" فدا" اور" بھلے مواود" كہا تھا ، يول تجب سے اظہاركرتے ين:

" بجیب بات ہے کہ حضرت کی علیہ السلام نے صرف مہد میں با تیں کیس محراس او کے نے مال کے پیٹ میں با تیں کیس۔" (" تریاق القلوب" ص 41)

اس صاحبزادے نے ابھی زندگی کی آٹھ بہاریں دیکھی تھیں کہ علیل ہو گئے۔ مرزا صاحب پریثان ہو گئے اور صحت یابی کے لیے دعا ماتلی، جس کی قبولیت کا اعلان بذریعیہ ''اخبار البور'' 25 اگست 1907ء میں بوں ہوا:۔

" وعا قبول ہوگئ خدا تعالی نے اسیے فضل وکرم سے محت کی بٹارت دے دی۔"

اس پرمبارک سلامت شروع ہوگئ اور ای بیاری کے دوران بی ڈاکٹر عبدالستار کی صاجز ادی مریم سے اس بیج کا فکاح مجی کردیا۔

لیکن قادر مطلق نے نہ چاہا کہ وہ بچہ جے مثیل خدا پنایا کیا ہے، اس دنیا ہیں رہے اور فرشتہ اجل نے اس دموجود ' بیٹے کی روح قبض کر لی۔ معتقدین کواس سانحہ کی اطلاع فی تو وہ بھی پریٹان ہوئے کہ ابھی تو بیٹر اوّل کی وفات سے جو عمامت ہو کی تھی اس سے ہی نجات نیس کی تھی۔ اب اس آفت پر کیا حشر ہوگا۔

محر مرزا صاحب نے کم جمت بھر ہا عمد کی اور تاویل میں تو پیطوئی رکھتے تھے۔ اس دفد تی ترکیب مرجعی۔ درج ذیل معمون کے بیان جاری کرنا شروع کردیے:

"مبارک فوت ہو گیا۔ بھے بعض الہاموں من بھی مثلیا گیا تھا کہ براؤکا بہت خدا رسیدہ ہوگا، یا پھین میں فوت ہو جائے گا۔ سوہم کو اس لھاظ سے فوٹس ہونا جا ہے کہ خدا کا بکام نی ما ہوا۔" ("سیرت البدی" صدائل ہی 158)

اس برطقتہ گوشوں نے اور دیگر لوگول نے بھی کہا حضرت وہ خدائی کیا جے بے معلوم بیش کہ بید کید عمر پائے گا یا کم عمری ش فوت ہو جائے گا۔ اس بات قو تھی کرتے ہیں جو در بدر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں حساب میں دونوں باتنی آ رہی ہیں۔ عمر دراز ، اور کاناہ عمر۔

تشیمت قربهت ہوئی محرمرزاصاحب ہار مانے والے نہ تھے۔اس کا بھی مل ثکال لیااوروی آگئی: ''خداکی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احداثیت ہوا، ساتھ ہی خدانے بیالہام بھر دوقات مبارک احدے ایک دوسرے لڑے کی بیٹارت دی، تاکہ بیس مجما جائے کہ مبارک احداثی ہوا بلکہ زعمہ ہے۔'' ('' تعظیم سالت' جاددہم بس 133)

مرزاصا حب كابد بشارتی الهام بحی پورا ند موااورایك سال بعد خوداس دنیاست فانی سے رفصت مو كئے اس عرصه ش كوئى يجه بيداند مواساس طرح اس شرعتد كى كوئن نے ڈھانپ ليا۔

سو ہارے قادیانی دوستوا یہ ہے اس عظیم الشان و مصلی موجود والی پیشین کوئی کی حقیقت اور جر تاک انجام، جس کوآ پ حضرات آ تکعیس بند کر کے ہرسال 20 فروری کو یہ مطمارات ہے متاتے ہیں۔
آپ کو اپنے کی تالف کی کاب پڑھنے کی ضرورت ہیں۔ کاش آپ محرات اعماد احتماد کو چھوڈ
کر صرف خشیت اللہ ہے کام لینے ہوئے اپنے پیشواؤں کے بیانات کا غیر جانبداری سے تجویہ کریں تو محری طرح ان شاہ اللہ آپ پر دوش ہوجائے گا کہ آپ کے فود ساختہ نی اور خلقیا ہے نے کیے کیسے پر فریب ہے عبدول اور ملک کار آپ کے فود ساختہ نی اور خلقیا ہے نے کیسے کیا کہ اس کے بیل کو است جمد سے سے کان کر علیمدہ جھوا کے اس کاری سے اور سال کے بیل اور اس کی فورسان کی بیل اور اس کی اس کاری سے کاری کار بیا ہو ان سے کاری کی بیل کار بیان کاریا ہو ان کاری سے کاری کار بیل کاری کی اس کاری سے کاری کاری کی گھا۔

# <u> شن</u>ق مرزا

## حقائق تك رسائي

جناب شیق مرزا پہلے قادیانی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ س شور کو کینچ پر قادیانیوں کے
اللے تللے، قادیانی رہنماؤں کی بہنمی اتار کی واخلاق باختگی کودیکھا تو قادیانیت سے توب کر کے اسلام میں داخل
ہو گئے۔ اس وقت وہ فتم نبحت کے کاذ پر کام کرنے والے لوگوں کی آئید کا تارا ہیں۔ قدرت جن نے بوی
خوبیوں سے نوازا ہے۔ عربی، انگریزی، اردو، بہنجا بی سمیت کی زبنوں پر دسترس ماصل ہے۔ ان کے قلب
میں درد، سوچ میں گہرائی اور قلم میں روانی ہے۔ ان کا قلم دیمن کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوتا ہے۔ گھر
کے بھیدی ہونے کے تاتے قادیانیت کی میا شیوں و بدمعا شیوں کی تغییلات پر مشتمل ایک شہرہ آ فاق کتاب
دمشر سدوم '' ترتیب دی ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ مختلف اوقات میں قادیانیت کے ظاف قلی
جہاد میں حصہ لیتے دہتے ہیں۔ آئ کل ادارہ '' بھگ'' سے وابستہ ہیں۔

 فطرت کوسو چنے پر مجبور کر و بتی ہیں کہ وہ کون کی نفسیاتی البھن ہے، جو نبوت کا وعویٰ کرنے والے اس مخض کو ا سے الفاظ استعال کرنے پر مجور کررہی ہے۔ مرزا غلام احمد کے بعد ان کے بیٹے مرزامحود نے اپنے بلند باتک دعادی کی آ ڑ لے کر جن چیج حرکات کا ارتکاب کیا .... ان کی طرف سب سے پہلی انگل پیر سراج الحق نعمانی نے اٹھائی اور اس ''ابن صالح'' کے کراؤ توں کے بارے میں ایک رفتد کھے کر مرزا غلام احمد کی گاڑی یں رکھ دیا، کو پیر کا بیٹا ''مریدوں کی عدالت'' ہے شبہ کا فائدہ حاصل کر کے بچ کیا،لیکن اس کے دل میں بیہ بات پوری طرح جاگزیں ہوگئ کہ مریدوں کی تطبیر دبنی ہی کافی نہیں،معاشی جر کے ساتھ ساتھ ان برریائی جر کے ہٹھکنڈ سے بھی استعال کیے جا <sup>ک</sup>یں تا کہ وہ مجمی بچ بات کینے کی جرأت ندکر سکیں۔ پیرسراج الحق نعمانی نے اظہار حق کا جو" جرم" کیا تھا، اس کی یاداش میں مرزامحود نے ساری عمراسے چین ند لینے دیا اور ہرمکن طریقہ سے اس پرتشدو کیا۔ اطمینان کال کے بعد مرز امحود پھراپنے وهندے میں معروف ہو گیا اور اس کی ابرمنی احتیاطوں کے باوجود ہر چندسال کے بعداس پر بدکاری کے الزامات کلتے رہے۔ مبالے کی دعویش دی جاتی رہیں، کر وہاں ایک فامٹی تھی، سب کے جواب میں۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، برے برے مخلص مرید، وانف راز ہوکر ایک بی نوعیت کے الزابات لگا کر علیمدہ ہوتے محے اور انسانیت سوز بایکاٹ کا شكاد ہوتے رہے۔ جمران كن امريہ ب كه تمن تمن يا يا في با في سال بعد الزامات لكانے والے ايك دوسرے ے قطعاً ناآ شنا ہیں مرالزامات کی نوعیت ایک بی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ مرزامحود یا اس کے خاعدان کے افراد نے مجی بھی علف موکد بعد اب اٹھا کر اسے "دمصلح موعود" کی پاکیزگی کی تتم نہیں کھائی۔ مرز امحود کی سیرت کے تذکرہ میں ان کی از واج اور بعض دیگر رشتہ داروں کا نام بھی آیا ہے۔ ہم ان کے نام حذف کر ویتے کیونکہ وہ ہمارے مخاطب نہیں لیکن اس خیال سے کدر یکارڈ ورطت رہے، نیز اس منا پر کہ وہ بھی اس بدكار أعظم كى شريك جرم بي ، بم نے ان كے نام بھى اى طرح رہنے ديے بي - بغت روز ودولعرت " كراجى (14 مرچ 1979ء) سے تعلق ايك صحافي خاتون نے خليف كى كا كيك سرايا مهر يوك سے يو چھاك اتن كمن من آپ كى شادى مرزامحود ايے بوڑھے ے كيے موكى تو انھوں نے جوابا كما جيے حضرت عائشہ صدیقدرضی الله عنباک شادی حضور سلی الله علیه وآله و کلم سے موکی تقی ۔اس جواب سے آپ انداز ہ کر سکتے بیں کہاس علمت کدے کا برفر دمقدسین امت پر کیچڑ اچھالنے کی ندموم سی کس دیدہ دلیری سے کرتا ہے اور پھر ہمارے بعض اخبار نویس معزات کس بے خبری ہے اسے اچھالتے اور اجالتے ہیں۔ باد رہے کہ یہ سرایا مہر بیوی وہ ہیں جن کے بارے میں ان کی خلوق کے ایک راز دار کا بیان عرصہ مواطع مو چکا ہے کہ ان کے موے زہار موجود نبیں ہیں اور ان کی بے رحی ایک ایسا امر ہے جس سے ہر باخیر قاویانی واقف ہے۔ ایک قادیانی مبلغ نے اپنی المید کے حوالے سے مولف کو حلفاً بتایا کہ ان صاحبے نے خود اس یالتو مولوی کی بیوی کو بنایا کہ "میں بے رحم ہوں۔" میں ان کا نام بھی لکھ سکتا ہول مگر اس خیال سے کہ کہیں اس کی گزارہ الاؤنس

واں ملازمت ختم نہ ہو جائے ،اس سے احر از کرتا ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنھیں کسی بھی کلینک ہیں چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضیاع کس کشتی کی وجہ سے ہوا تھا، اس کا تحریر ہیں لانا مناسب نہیں، صرف ان سے اتنی گزارش ہے کہ وہ آئندہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور مقدس ہتی پر الزام تراثی سے بازر ہیں۔ ورنہ ساری واستان کھول دی جائے گی اور بھو بھا تی کی کارکردگی الم نشرح ہو جائے گی۔

مرزاجحود احمد کے جنسی عدوان پرجن لوگول نے موکد بعذاب فتمیں کھائی ہیں یا ان کی زندگی کے اس پہلو سے نقاب سرکائی ہے، ان کا تعلق خالفین سے نہیں، ایسے مریدوں سے ہے جو قادیا نیت کی خاطرسب کچھ تبج کر گئے تھے۔ ان ہی خود مرزامحود کے نہایت قر ہی عزیز، ہم زلف اور براوران نبتی تک خاطرسب کچھ تبج کر گئے تھے۔ ان میں ان کے لیران اور زخران تک کے بیانات موجود ہیں، جن کی آج تک شال ہیں اور نہاں ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی گئی ہے۔ اس کا سبب اشاعت فحش سے اجتناب و گریز نہیں ، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ واقعات کی تقدیق کے لیے اس قدر شوت، شہاوتیں اور قرائن موجود ہیں، جن کا انکار ناممکن ہے۔

ان الزامات کی صحت وصداقت کا ایک ثبوت میہی ہے کہ ان مریدین میں سے جولوگ انتہائی ا خلاص کے مماتھ قادیا بنت کو سچا سجھتے ستے اور مرزا محود کو خلیفہ برخ مانتے ستے، ان کی رنگین را تول سے واقف ہوکر نہ صرف قادیا ثبت سے علیمہ ہوئے بلکہ خدا کے وجود سے بھی منظر ہو گئے۔ایک ہختم کو پا کہازی کا مجمعہ مان کر اس کو کاردگر میں مشخول دکھے کرجس شم کا رومل ہوسکتا ہے، یہ اس کا لازی نتیجہ ہے۔ان میں سائی یقین رکھنے والے لوگ ہی نہیں جملی تجربہ سے گزرے ہوئے افراد بھی ہیں۔

ودسراطقه مرزامحودا حدکوتو جولیس سیزرکا ہم مثوب بھتا ہے گرکی نہ کی رنگ میں قادیانی عقائد سے چیٹا ہوا ہے۔ آپ اسے ہر دوطقہ کی عدم واقفیت یا جہالت کہیں، میرے نزدیک دونوں شم کا رکم الزامات کی صحت پر بر ہان قاطع ہے۔ ماہرین جرمیات کا کہنا ہے کہ Perfect (Trime وہ ہوتا ہے جو کمی الزامات کی صحت پر بر ہان قاطع ہے۔ ماہرین جرمیات کا کہنا ہے کہ آت تک ایک بھی ایسا جرم مرزنہیں ہوا جو اسطلاحا پر فیکٹ کر ساتھ تی دہ ہی گہتے ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک ایک بھی ایسا جرم مرزنہیں ہوا جو اسطلاحا پر فیکٹ کرائم کہلا سے کیونکہ جرم ذہن کی اقتامی صردر رہ جاتا ہے، جس سے مجرم کی نشا عمری لیے کوئی نہ کوئی الی حرکت ضرور ہو جاتی ہے، کوئی ایسا ہوا جاتا ہے، جس سے مجرم کی نشا عمری ہو جاتی ہے مثلاً ایک قاتل نفش کے کلڑ نے نکڑے کر کے انھیں چار پانچ مقامات پر بھینک کریہ خیال کرتا ہے کہ اس نے قبل کے نشانات تھوڑ رہا کہ اس نے قبل کے نشانات تک کومٹا دیا ہے، گر عملاً وہ استے ہی مقامات پر اپنے جرم کے نشانات چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں آگر مرز انحمود کی نقار ہے اور بیانات کا جائزہ لیں تو گئی شوابد، ان کے جرائم کی چنلی کھاتے ہیں۔ پیرس میں عریاں تھی و بیسے خیال تھا کہ پورمین سومائن کا عیب ملاحظہ فرمائیں: دبیس جیس والے ہے، ملاحظہ فرمائیں:

دالا حسب بھی دیکھوں گا۔ قیام انگستان کے دوران میں، جھے اس کا موقع نہ ملا۔
دالت پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خاں سا حب ہے، جو
میر ساتھ تھے، کہا کہ جھے کوئی الی جگہدد کھا تیں، جہاں نور پین سوسائی عریاں
میر ساتھ تھے، کہا کہ جھے کوئی الی جگہدد کھا تیں، جہاں نور پین سوسائی عریاں
نظر آ سکے۔ وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے گر جھے ایک ادبیرا میں لے گئے،
جس کا نام جھے یاوئیس رہا۔ چودھری صاحب نے بتایا یہ وہی سوسائی کی جگہ ہے،
اس د کھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری نظر چونکہ کرور ہے، اس لیے دور ک
چیز اچھی طرح سے نہیں د کھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جود یکھا تو ایسا معلوم
ہوا کہ سنگر دل جور تیں بیٹی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا، کیا یہ تگی ہیں۔
انھوں نے یہ بتایا کہ بینگی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا، کیا یہ تگی ہیں۔
معلوم ہوتی ہیں۔ " ('الفشل' 28 جوری 1924)

کر دفریب ایک ایس چیز ہے کہ انسان زیادہ ویر تک اس پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو
سکا۔دانستہ یا ناوانستہ ایک با تیس زبان پر آ جاتی چیں جن سے اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ خلیفہ تی نے اپنی
ایک شادی کے موقع پر کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خچر پر سوار ہوں ادراس کی تعبیر میں نے ریک
ہے کہ اس بیوی سے اولا دنہیں ہوگ۔ اب واقعہ یہ ہے کہ اس بیوی سے کوئی اولا ونہیں اور خلیفہ تی کا یہ
د خواب' اس پس منظر میں تھا کہ وہ خاتون جو ہر نسائیت ہی سے محردم ہو چکی تھیں۔ اب مریداسے بھی اپنے
ہیرکا کمال بیسے ہیں کہ اس کی چیش کوئی کس طرح پورلی ہوئی، حالاتکہ یہ معالمہ چیش خبری کا نہیں، چیش بنی
بلکہ دروں بنی کا ہے۔

خلیفہ کی کے ایک صاجزادے کی رکھت ادر شکل وشاہت سے پچھ الیا اظہر ہوتا ہے کہ ان کی صورت ایک ڈرائیور سے ملتی ہے، لوگوں میں چہ میگو ئیاں شروع ہو کیں تو '' کار خاص'' کے نمائندوں نے خلیفہ کی کو اطلاع وی، اور انھوں نے انگریز عورتوں کے گھروں میں سیاہ قام سجے پیدا ہونے پر ایک خطیہ دے مارا، حالانکہ بیکوئی الی بات نہ تھی کہ اس پر ایک طویل مثالوں سے مزین لیکچر ویا جاتا، کمر کہتے ہیں، چورکی واڑھی میں تھا۔

ا پہنی وہ اپنی ایک ہوی کی وفات پر پرانی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''شادی سے پیشتر جب کہ جھے گمان بھی نہ تھا کہ بیاڑی میری زوجیت میں آئے گی، ایک دن میں گھر میں وافل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی سفید لباس پہنے سمٹی سمٹائی، شرمائی لجائی دیواد کے ساتھ گل کھڑی ہے.....''

(" سيرة ام طابر" شائع كرده مجلس خدام الاحمديية ربوه)

اب سفیدلباس پرنظر پرسکتی ہے لیکن سینے سمٹانے ، شرمانے لجانے اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے اور چرے کی کیفیات کا تفصیلی معائد کسی نیک چلن انسان کا کام نیس، ہمیں '' رائل فیلی'' کے کسی فرو کے بارے یس نیک چلی کا حسن طن نہیں کیونکہ اس ماحول یس معجز ہ نے جانا بھی ممکن نظر نیس آتا ، مرہم ان ك بارے مل كف ليان على كو ليندكرتے بيل چوتكدسر برابان قاديانيت عمواً اور مرزامجود خصوصاً اس ڈراے کے خصوصی کردار ہیں، اس لیے ان کے بہروپ کونوچ پھیکنا اورلوگوں کو گرائی کی دلدل سے تكالنا انتہائی ضروری ہے،ضمنا قادیان اور ربوہ کی اخلاقی حالت کا ذکر بھی آ گیا ہے، اگر در دست این مچل سے پیچانا جاتا ہے تو قادیانیت یقینا شجر ، خبید ہے۔ لا مور کی سرکول پر کھومنے والی سلی حبثن اور لنک میکلوڈ روڈ يرمقيم صيفال اس كى شامد بير ـ قاديانى امت اين "ني" كى اجاع ش اين برخالف كى بروزگارى، مصیبت اورموت پرچشن مناتی ہے اور اسے مطلقاً اس امر کا احساس نہیں ہوتا کہ بیرائتہا درجہ کی قساؤت قلبی ، عقاوت وین اور انسانیت سے کری ہوئی بات ہے . . . الله تعالى نے قادیانی است پر ایسا مذاب تازل کیا ہے کداب ان کا ہرقابل ذکر فرد الی رسواکن بیاری سے مرتا ہے کداس میں ہرصاحب بعیرت کے لیے سامان عبرت موجود ہے۔ فالح کی بجاری کوخود مرزا غلام احمد نے ''دکھ کی مار' اور' سخت بلا' ایسے الغاظ سے یاد کیا ہے اور اب قادیانی امت کی گندی وہنیت کی وجہ سے سے بیاری اللہ جارک و تعالی نے سزا کے طور پر قاد مانعوں کے لیے کچھاس طرح مخصوص کر دی ہے کہ ایک واقف حال قادیانی کا کہنا ہے:"اب تو حال س ہے کہ جو فخص فالج سے ندمرے، وہ قادیانی می نہیں۔ "مرزامحود احمدنے اینے باوا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے است مسلمہ کے اکابر اور جیدعلاء دین کے وصال پرجشن مسرت منایا اور ان کا بید دهندا اب تک چل ر ہا ہے۔اللہ تعاتی نے قادیا بینت کے گوسالہ سامری مرزامحوڈکو'' فالحج کا شکار'' بنا کر دس سال تک رہین بستر و بالش كر ديا ادر اس عبرت ناك رنگ مي اس كو اعتفا د جوارح اور حافظه سے محروم كر ديا كه وه مجنونول كى طرح سر ہلاتا رہتا تھا اور اس کی ٹانگیس بیدلرزاں کا نظارہ پیش کرتی تھیں، کویا بیر''لایموت فیھا و لا یعی، ''کی تصویر تھا، مگر قادیانی فدی افرسری کے مالکان اس حالت بیں بھی الٹا''اخبار''اس کے ہاتھ بیں كار اكرانزيارت كى نام برمريدول سے بيبہ ، ورتے رہے اور كار مات بج شام مرجانے والے اس «مصلح موعود" کی دو بج شب تک مغائی ہوتی رہی اور "سرکاری اعلان" میں اس کی موت کا ونت دونج کر دس منٹ بتایا گیا اور اس عرصہ بی اس کی الجھی ہوئی واڑھی کو ہائیڈروجن یا کسی اور چیز ہے ریگ کراہے طلائی کلردیا گیا اور خط بنایا گیا اور غازہ لگا کر اس کے چرے پر "ونور" وارد کیا گیا، تا کہ سر بدول پر اس کی "اولیائی" تابت کی جاسکے جیرت ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیاوی زندگی کے دن پورے کر کے الله تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے تو قادیانی اس کی بیاری کو'' عذاب الیٰ '' قرار دیتے ہیں لیکن ان کے اپنے اکابر ذلیل موت كا شكار في بين قريد" ابتلاء "بن جاتا ب اوراس كي ليدوائل ديج موسة قادياني تمام وه روايات

پیش کرتے ہیں جن کو وہ خود بھی تعلیم نہیں کرتے۔ شاہ فیعل کی شہادت پر قادیانی امت کا خوشی منانا ایک ایسا المناک دافقہ ہے جس پر جس قدر بھی نفرین کی جائے، کم ہے ادر سابق وزیراعظم پاکستان کے بھائی پانے پر ہفت روزہ ''لا ہور'' کا پیلکھنا کہ اس سے مرزا غلام احمد کی ایک پیشین کوئی پوری ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عہد بھی قادیا نموں کو فیر مسلم قرار دیا گیا تھا، منح شدہ قادیانی ذہنیت کی شہادت ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وہ لہد کم کے بعد جو بھاعت یا فرقہ کمی قض کو نمی تسلیم کرتا ہے، وہ قرآن و صدے کی ردے کا فراور دائرہ اسلام سے فارج ہے، اسے کوئی قض بھی مسلمان قرار نہیں دے سکتا اور خدا کے قتل سے تمام امت مسلمہ اب بھی بالا نفاق قادیا نموں کوکافری بھی ہے اور آئے محد بھی ایسا ہی ہوگا۔

تقدیس کے بادہ خانے میں

1857ء کی ٹاکام جگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر انگریزوں کے مظالم کی داستان اس قدر مہیب اور خونچکاں ہے کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی روح کیکیاتی اور سینہ بریاں ہوتا ہے۔معاثی طور پر ملت اسلامیہ پہلے ی پسی ہوئی تقی،سیای آزادی کی اس عظیم تحریف نے دم قوزا تو اگریز کی اہر تی فراست ال بتجد ر کفی کہ جب تک مسلمانوں سے دین روح، انتلابی شور اور جذبہ جاد کومو کر کے انھی مطاح مگرتے لاشے نہ ہنا ویا جائے ، اس وقت تک ہارے سام اتی عزائم قضہ تکیل رہیں گے۔ جا گیروار طبقہ اپنے مفادات کی خاطر پہلے می فرقی حومت کی در وٹنا شی معروف تھا۔ "علاء" کا ایک گروہ بھی قرآن تھیم کی آ یات کوئ مانے معانی بینا کرتائ برطانی جاست کر کے اٹی چاعدی کرد با تفاعم انگر بر سرکادان سادے انظامات سے علمئن ندیمی، اس کے زویک مسلمانوں کا انتظابی شورکی وقت بھی سلفنت برطانیے کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کی دیمی فیرت، سیای بطیحرت اور قومی روح پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک ایسے فائدان کا انتخاب کیا جو اپنی سفلکی وغداری ش کوئی فائی ندر کھتا تھا اور اس کا بزے سے بدا فروہمی سرکار دربار میں کری فل جانے کو باعث انتحار جھتا تھا۔ اس کروہ منعوبہ کو انجام تک چیجانے اور مسلمانوں کی وصدت لی کو پاٹل پاٹل کرنے کے لیے مرزا علام احمدقادیاتی کا احقاب عمل میں لایا میا،جس نے حضور سرور کا کات صلی الشدعليد وآله وسلم كى فتم نوت كوداغ دار كرنے كے ليے (العياد بالله) إلى ب مرویا تاویلات سے است مسلمہ میں اس قدر تکری اعتثار بریا کیا کہ انگریز کواسین گھناؤنے مقاصد کے حسول کے لیے برمغیر می ایک الی عاعت میسرآ کی جودالہای بنیادوں " رفاای کوآزادی پرترج وی ری اور آج اگریز کے چلے جانے کے بعد کو اس کی حیثیت متر و کہ واشتہ کی می رہ گئی ہے، محر پحر مجر اسرائیل سے تعلقات استوار کر کے ، او بول شی تنتیخ جہاد کا پرچار کر کے، اٹھیں یبود کی غلای پرآ مادہ کرنے کی غدمهم جدوجید على معروف موكروي فريغد مرانجام دے رسى بجواك كے آ قايان ولى فعت نے ال کے میرد کیا تھا۔ معرت سیدالانجیاء صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالی نے وحدت انسانیت کا جو

ائر میشنل فکر، ختم نبوت کی شکل میں دیا تھا، قادیانی امت نے اس کی صریح طلاف ورزی کرتے ہوئے ٹی نوت کا نا تک ریا کروحدت ملت اسلامید بی کوسیوتا ژکرنے کی سعی نامسعود شروع کردی۔وین سے تلعب کے بتیج میں اس میعیت جدیدہ پر اللہ تعالی کی الی پیٹکار نازل ہوئی کہ خود ''نبوت باللہ کا کمرانہ'' عصمت وعفت کی تمیز سے عاری ہوکر اس طرح معصیت کا ملجب دوزخ بنا، کے قریب ترین مریدوں نے اسے \* افٹش کا مرکز' ، قرار دیا۔ کو بیدورست ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر واضح رنگ بیں جنسی عصیان کا تو کوئی الزام ندلگا مراس کوشلیم کیے بغیر بھی کوئی جار نہیں کدان کی جنسی زندگی نا آسودگی کا شکار رہی۔ اگر محمدی بیم کے باجامے منگوا کر سو محصنے والی روایت کے ساتھ ساتھ، اس مقلوم خاتون کے بارہ میں آسانی نکاح کے تمام ''الہا مات'' بھی طاق نسیاں پر رکھ دیے جائیں اور بڑھایے جس مولوی تکیم نورالدین کے نسخہ'' زوجام عشق'' کے سہارے پیاس مردوں کی قوت حاصل کر لینے کے دعادی کے ساتھ ایک نوجوان اٹر کی کو حبالہ عقد میں لانے اور پھر بوجوہ اس کی غیرمعمولی فرمانبرداری کا تذکرہ ندہمی کیا جائے تو بھی ان کی تحریرات میں ایسے شوام بكثرت مطنة بين جواس امرى نشاعدى كرت بين كدان كى عائلى زعد كى خوشكوار نديتى اورمعاشرتى سطح ير ملی بوی کا اینے شو ہر کے کمریل محض المسلح وی مال' بن کررہ جانا، بن اولدوز واقعہ ہے۔ عالبًا بیل وجہ ہے كرات بلند بانك دعادى كے باد جود مرزا صاحب جب بحى اپنے ناقدين كو جواب دينے برآ مادہ موئے، انموں نے الزامی جوابات کی کمین گاہ پر بیٹے کر درشت کلامی بی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اشارے کتائے ش بی نیس، اکثر اوقات واضح الفاظ میں الی باتی کہد گئے جو ان کے دعادی کی مناسبت سے ہرگز ان کے شایان شان نتھیں، مثل ہندووں کے خدا کو ناف سے جدائج بنیے قرار دیا اور ماسر مرلی دھر کے تحض میہ کہد وینے پر کدآ پ تو لا جار ادر قرض دار ہیں، آخیں یہ جواب دیٹا کہ ہمارے ہاں ہندو جاثوں کا بیطریق ہے کہ جب انھوں نے کسی کواپی دختر ٹیک اختر ، نکاح میں دیلی ہوتی ہے، تو دہ خفیہ طور پر جا کر اس کے کھاند، کمیون اور خسرہ نمبر کا پہتہ کرتے ہیں مگر ہمارے تممارے درمیان تو ایسا کوئی محاملہ نہیں۔ بنجابی میں یہ کہنے کے مترادف ب كـ "تول مينول كرى تينيل دين" بم اس جواب كالجويد خودة دياني حضرات برجهود دية بي-

قادیانی خلافت کی نمی فلوں میں مرزامحود احمد ہمیشہ ہی ایک ایسا ہیرو رہا ہے، جس کے ساتھ کمی ولن نے کلر لینے کی جسارت نہیں کی۔ ان پر جنس بے اعتدالی کا سب سے پہلا الزام 1905ء میں لگا اور ان کے والد مرزا غلام احمد نے اس کی جمعیقات کے لیے ایک چار رئی کمیٹی مقرر کر دی، جس نے الزام ثابت ہو جانے کے باوجود چارگواہوں کا سہارا لے کرشبر کا فائدہ دے کر ملزم کو بچایا۔ عبدالرب برہم خال ثابت ہو جانے کا لوق فیصل آباد کا حلفیہ بیان ہے کہ اس کمیٹی کے ایک رکن مولوی محمیلی لا موری سے انموں نے اس بارہ میں استعشار کیا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ الزام تو ثابت ہو چکا تی محرجم نے طرم کو اس بارہ میں احتدار کیا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ الزام تو ثابت ہو چکا تی محرجم نے طرم کو Benefit of Doubt

د بلی کی محلاتی سازشوں کے ماہرین نے ایک ندیمی جماعت کی سربرائی کے لیے بائیس سال کے ایک ایسے ہوئی محلاق سے ایک ایسے چھوکرے کو ' نختب' کر لیا، جس میں پیر کا بیٹا ہونے کے علاوہ کوئی خصوصیت سوجود نہ تل ایسا برخود علاا اور کندہ ناتر اش تم کا آ دی عمر کے بیجائی دور میں ایک ایسے منصب پر فائز ہوا جسے بظاہر ایک نفذش حاصل تھا۔ مرزامحمود نے نفذش کے اس کثہرے کو اپنے لیے پناہ گاہ بچھتے ہوئے جنسی عصیان کا وہ ہولتاک ڈرامہ کھیا کہ اللہ ان والحفیظ۔

بلوغت ہے کے کر کھل طور پر مفلوج ہوجانے تک ہر چھ سال کے وقفہ کے بعد القابات کی رواؤں ہیں افوف اس بیرزادے پر مسلسل بدکاری کے الزامات کلص مریدوں کی طرف ہے گئے رہے، مبللہ کی دعوقیں دی جاتی رچی ہی جرآت نہ مبللہ کی دعوقیں دی جاتی رچی گر وہنی طور پر پورا الحدو بد ین ہونے کے باوجود اس کو بھی بھی جرآت نہ ہوئی کہ کسی مظلوم مرید کے دعوت مبللہ پر میدان میں نظے۔ جب بھی کسی اراوت مند نے واقف راز دروں ہو کہ لاکارا تو قادیاتی گیا شتوں اور معیشت کی زنجے وں میں جکڑے ہوئے طاؤں نے ایک طرف اخبارات و جراکدیں ہا کار شروع کر دی اور دومری طرف اس محرم راز کو بدترین سوشل بایکاٹ کا نشانہ بنایا گیا اور اسے اقتصادی و معاشرتی المجمنوں میں جنا کرنے پر ہزاروں روپے خرج کرکے جب کی تقدر کامیانی ہوئی تو اسے برمعاش بیرکا "مبلی ہوئی تو اسے برمعاش بیرکا "مبلی موٹی تو اسے برمعاش بیرکا "مبلی موٹی تو اسے برمعاش بیرکا "مبلی و تو اردیا گیا۔

کوئی فض اپنی والدہ پر الزام تراثی کی جرائت نہیں کرتا اور اگر خدا تخواستہ وہ اس پر مجبور ہوجاتا ہے تو صرف یہ کہہ کراس کو خاموش کرانے کی کوشش کرنا کہ دیکھو یہ بہت بری بات ہے، مناسب نہیں۔اس امر کا جائزہ لیتا بھی تو ضروری ہے کہ وہ کن المناک حالات سے دو چار ہوا کہ اسے اپنی، اتن عزیز بہتی کی اصل حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑا۔ پیر کی جلوتیں اگر ایک کی خلوقوں سے نالاں ہوں تو مریدوں کا اس سانچ بیس ڈھل جانا، ایک لازی امر ہے۔مرزامحود احمد جب گدی شین ہوا تو اس نے اپنے باوا کی نیوت کو نموذ بالشہ سسسسن

## احمة في في ركه في احمد اوّل كى لاج

کے مقام پر پہنچایا۔ بھی مسلمانوں کو اہل کتاب کے برابر قرار دیا اور بھی اٹھیں ہندووں اور سکھوں سے
مقام پر پہنچایا۔ بھی مسلمانوں کو اہل کتاب کے برابر قرار دے دیا۔ قادیا نیت کا عالب عضراس دور ہیں
مشابہت دے کر ان کے بچوں بک کے جنازوں کو حرام قرار دے دیا۔ قادیا نیت کا عالب عضراس دور ہیں
اس نچلے اور متوسط طبقے پرمشمل تھا جو معاثی طور پر پسما عمرہ ہونے کی وجہ سے پیش گوئیوں کی فضا ہیں دہنے
ہوئے جین محسوں کرتا تھا اور انگریز سے وفاواری کی قادیانی منداس کی طازمت کو محفوظ رکھتی تھی۔ جب نی
نبوت، تکفیر مسلمین اور ان کے جنازوں کا بائیکاٹ، انتہا کو پہنچا تو فدکورہ بالا دونوں طبقوں نے قادیان کی
طرف بھا کا شروع کردیا کہ وہاں رہائش اختیار کریں کیونکہ جس معاشرہ کو ایک "نیک" کے انکار کی بنام کا فر

خاندان کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مریدوں کے چندے سے خریدی ہوئی زمین کچھ اپنے عزیزوں کے ذریعے نہایت منظے داموں فروخت کی اور کچھ صدر انجمن احمد مید کی معرفت اپنے ماننے والوں کوگرال تیت روفروخت کی مگر رجشریشن ایکٹ کے ماتحت اس کا انقال ان کے نام ندکروایا گیا۔ اس طرح وہ اپنے معاشرہ سے کٹ کر قادیانیت کے دام میں اس طرح تھنے کہ

#### نه جائے رفتن ند یائے ماندن!

ا بی سوسائل سے علیحدہ ہوکر، اب ایک ٹی جگہ رہ نے حالات کا لازمی نقاضا بیتھا کہ وہ ہر جائز و ناجا ئز خوشا مد كر كے پير اور اس كے لواحقين كا قرب حاصل كرتے اور انھوں نے وقت اور حالات كے دباؤ کے ماتحت ابیا بی کیا۔ تکر پیرنے مجبور مریدوں کی عزنوں پر ڈاکہ ڈال کرمینکٹر دں عصمتوں کے آسمجینے تار تار كروييه اورا كركونى ببس مريد بلبلاا ثفاتوات شرب ثكال دينا ادر مقاطعه كرويينا كي دهمكيال ديركر خاموش رہنے کی تلقین کی۔فخر الدین ملتانی ایسے ٹی لوگوں کونل کروا کر دہشت کی فضا پیدا کی گئی مگر اس تمام یزیدی اہتمام کے باوجود مرزامحود ، اپنی یا کبازی کا دھونگ رجانے میں کامیاب ند ہوسکا۔ گاہے بگاہے اس دریا سے اسی موج اٹھتی کہ ' ذریت مبشرہ' کے بارے میں جملہ ' الہابات' ' ' کمٹوف' اور' رکیا' وهرے کے دھرے رہ جاتے۔ یوں تو مرزامحمود کی زعدگی کا شاید بی کوئی دن اپیا ہو جو بدکاری کی غلاظت ہے آلودہ ند مواور جس میں اس بر زنا کاری کا الزام ندلگا مو، لیکن ذیل میں ہم ان الزامات و بیانات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی گونج اخبارات ورسائل بی شن ہیں، ملک کی عدالتوں تک میس ی گی اور اس کے ساتھ بعض بالکل ٹی روایات بھی ورج کرتے ہیں جوآج تک اشاعت پذیرنہیں ہوسکیں۔قادیانی امت کی جنسی تاریخ پر اس سے پیشتر متعدد کتب آچکی ہیں، لیکن وہ نقاضائے مالاف کے ماتحت، جس رنگ میں چیش کی کئیں، اس کی بہت ی وجوہ تھیں۔ آ کدہ سطور میں ہم کوشش کریں کے کہان روایات کو ذرا وضاحت سے پیش کریں اوراس سے پیشتر جو چیزیں اجمال سے بیان ہوئی ہیں، ان کی تفصیل کرویں کیونکہ اگر اس وقت اس کام کو سرانجام ندویا گیا تو آنے والا مورخ ، بہت ی معلومات سے محروم ہو جائے گا کیونکہ پرانے لوگوں میں سے جولوگ ميح مكت ياشام مكته، كى منول يش بين، وه ندان سيل سككا اورندان دل دوز واقعات كوس سككا جوخودان پر یا ان کی اولاد پر گزرے ہیں۔ بیسب شہاد تیں موکد بعذاب قسموں کے ساتھ دی گئی ہیں اور بیہ تمام افراد قادیانی امت کےخواص میں سے تھے۔ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مشرف بد اسلام مو بے بیں مر چدا ایے بھی بیں جوائی برین واشک کی وجہ سے کسی ند کسی رمگ میں قادیانیت سے وابست میں مروہ قادیانی دومصلح موجود کو پورے یقین، پورے داو ت اور پورے ایمان کے ساتھ جولیس سیزر کامٹیل ،راسیوٹین کا ہروز اور ہرموڈیس کاظل کائل تھے ہیں اور ہرعدالت میں ابنی گوای ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ممکن ہے بعض لوگ بی بھی خیال کریں کہ برائی کی اشاعت کا طریق مناسب نہیں ،ان کی

خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس امرکو مدنظر رکھیں کہ بیا ظہار ان مظلوموں کی طرف سے ہے، جن میں سے بعض کی اپنی عصمت کی ردا چاک ہوئی اور اظہار تق کی پاداش میں ان پر وارد ہوتے تو راتیں بن جاتیں۔ بیاظہار ان مظلوموں کی طرف سے ہے جنھیں خدانے بھی بیرتق و سے رکھا ہے۔

## لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم

### مہاہلہ والوں کی للکار

مولوی عبدالکریم صاحب مرحم اور میاں زاہد، حال امرتسر مارکیٹ براغررتھ روڈ لا ہور کے تام
کے ساتھ ' مباہلہ والے'' کا لفظ نتی ہو کررہ گیا ہے۔ ان مظلوموں نے 1927ء میں اپنی ایک ہمشیرہ سکینہ
بیٹم پر مرزا محود کی دست درازی کے خلاف اس زور سے صدائے احتجاج بلند کی کہ بیت الخلافت میں مقیم
نہ ہی مھنتوں کی رومیں کیکیا آخیں۔ قادیانی غنڈوں نے ان کے مکان کو نذر آتش کر دیا اور جناب میاں
زاہر کے اپنے بیان کے مطابق اگر مولا تا تھیم نور الدین کی اہلیہ محتر مدان کو بروقت خبردار نہ کر دیتی تو وہ
سب ای رات قادیا نیوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر چکے ہوتے۔ انھوں نے مرزا محمود احدے ناقوس
خصوصی ''افضل'' کے کذب وافتر اکا جواب دینے کے لیے''مباہلہ'' نای اخبار جاری کیا، جس کی پیشانی پر
شعر درج ہوتا تھا ہے۔

خون امرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں تؤڑ دیتا ہے کوئی مویٰ طلعم سامری

فلال مرد سے ایس تعلق قائم کیا ہے اور اس خیال کا استیلاء وغلبدان پر اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیداری کا واقعہ بھے لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مرز اعمود نے طب کی ایک کتاب نکال کر دکھا دی کہ ویکو اطباء نے بھی اس مرض کا ذکر کیا ہے۔ اس پر مرید مطلب ہو کر گھر واپس آیا تو الجیہ کے استفساد کرنے پر مرید خاوند نے کہا: " متم بھی بچ کہتی ہواور حضرت صاحب بھی بچ کہتے ہیں۔ "

# ''ایک احمدی خاتون کا بیان''

ندکورہ بالاعنوان کے تحت ایک مظلوم خاتون کا بیان اخبار 'مبلید' قادیان بی اشاعت پذیر ہوا تھا، گواس وقت پہنے جسی دے دیا گیا تھا کہ اگر ' خلیفہ صاحب' مبلیلہ کے لیے آبادہ ہوں تو نام کے اظہار بیں کوئی ادنی تائل ہی نہیں ہوگا ۔ مگر چونکہ اس گوسالہ سامری کو مقائل پر لکلنے کی جرائت نہ ہوئی، اس لیے نام کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اب ہم ریکارڈ درست رکھنے کی خاطر سددرج کر رہے ہیں کہ وہ خاتون تادیان کے دکا ندار شخ نورالدین صاحب کی صاحبر ادی عائشہ تھیں۔ ان کے بھائی شخ عبداللہ المعروف عبداللہ المعروف میان شرائر آج کل ساہبوال ہیں مقیم ہیں۔ عائشہ بیگم تھوڑا عرصہ ہوا، انقال کرائی ہیں، اب ہم وہ بیان درج کرتے ہیں۔

"ميل ميال صاحب كم معلق مجموض كرنا عامق مول اورلوكول مي فابر كردينا عابتی ہوں کہ وہ کیسی رومانیت رکھتے ہیں؟ میں اکثر اپنی سمیلیوں سے سنا کرتی تقی که وه بڑے زانی فخص ہیں محرائت از بیں آتا تھا کیونکہ ان کی مومنانہ صورت اور نچی شریلی آنکھیں ہرگزیہ اجازت نہ دیتی تھیں کڈان پر ایبا الزام لگایا جا سکے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب نے، جو ہر کام کے لیے حضور ہے اجازت حاصل کیا کرتے تھے اور بہت مخلص احمدی تھے، ایک رقعہ حضرت صاحب کو پیچانے کے لیے دیا، جس میں اپنے کام کے لیے اجازت ما گی تقی فیر میں سے رقعہ لے کر گئی۔ اس وتت میال صاحب نے مکان (قعر ظائت) ہی مقیم تھے۔ میں نے اپنے ہمراہ ایک لڑکی لی جو وہاں تک بیرے ساتھ گی اور ساتھ بی والی آ مگی۔ چندون بعد مجھے مجرایک رقعہ لے کر جانا پڑا۔ اس وقت بھی وی لڑکی میرے ہمراہ تھی۔ جونی ہم دونوں میاں صاحب کی نشست گاہ میں پینچیں تو اس لڑ کی کو کس نے بیچے سے آواز دی۔ میں اکیل روگئی۔ میں نے رقعہ پیش کیا اور جواب کے لیے عرض کیا، محر انھوں نے فرمایا کہ میں تم کو جواب دے دوں گا، گھبراؤ مت۔ بابرایک دوآ دی میرا انظام کررہے ہیں، ان ے ال آؤں۔ مجھے یہ کہ کر، اس كرے كے باہر كى طرف علے مكنے اور چند منك بعد چھيے كے تمام كروں كو فلل لگا

کر اندر داخل ہوئے اور اس کا بھی باہر والا دروازہ بند کر دیا اور چھنیاں لگا دیں۔
جس کمرے بیں بیٹی تھی، وہ اندر کا چوتھا کمرہ تھا۔ بیں بیصالت دیکے کر سخت گھبرائی
اور طرح طرح کے خیال دل بیس آنے گئے۔ آخر میاں صاحب نے جھے ہی بھیا اُسروع کی اور جھے ہے برافعل کروائے کو کہا۔ بیس نے انکار کیا۔ آخر زیردئی
انھوں نے جھے پٹک پرگرا کرمیری عزت پر بادکر دی اور ان کے منہ ہے اس قدر
بوآ ربی تھی کہ جھکو چکر آگیا اور وہ کھنگو بھی الی کرتے ہے کہ بازاری آدی بھی
الی نہیں کرتے ہے کہ بازاری آدی بھی
الی نہیں کرتے ہے کہ بازاری آدی بھی
کے ہوئی و حوال بھی درست نہیں تھے۔ جھ کو دھمکایا کہ اگر کی سے ذکر کیا تو
تہاری بدنای ہوگی، جھ برکوئی فلے بھی نہرے گا۔''

# مستورات کی چھاتیوں پر خفیہ دستاویزات

"جب آس شاطر سیاست کے نظیہ اؤوں پر حکومت چھاپہ مارتی تھی تو یہ اسلحہ اور کا خذات کمال ہوشیاری سے زیر زیٹن فرن کر دیتا تھا۔ قادیان کی سرزین بل فسادات کے موقع پر احمدی نو جوانوں اور سابق فوجیوں کے ہاتھوں جو ماڈرن اسلحہ مہیا کیا اور ان کی فوجی گاڑیاں ترکت بٹ آئیں تو اس پر حکومت کی جانب سے کیدم چھاپہ پڑا، جس کی اطلاع قبل از وقت ظیفہ کو نہ ہوسکی کی تکد دہاں احمدی ہی۔ آئی۔ ڈی ٹاکام ربی لیکن ظیفہ کی ابنی اہر نی فراست ان کے کام آئی کیونکہ جب پولیس سر پر آھی تو اس "مقدت پا کہا زمسلم مسلح دوران تھے نے اپنی مستورات کی چھاتوں پر خفیدر ستاوزیات با ندھ کر کوشی وارالسلام (قادیان) بجوادی اور قادیانی فوجیوں نے فورا اسلح زیرزیٹن کردیا۔"

#### مخدرات ميدان معصيت ميل

''طویل مشاہدے کے بعد یقین ہوا اور پیر پرتی کے برگ حشیش کا اثر ذائل ہوا ایکن سارا ماجرا بیان کرنے کی استعداد مفقود ہوگئی۔ چونکہ سیاہ کاریاں محیرالعقول تقییں، اس لیے ان کی نوعیت اس سیاہ کار کے لیے مدافعت بن مگی۔ کون مان سکتا کہ اس نے محرم اور غیر محرم کی تمیز کوروند کرر کھ دیا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی جہنی محفل میں کہا کرتا تھا کہ

"آ دم کی اولاد کی افزائش ہی اس طرح ہوئی ہے کہ کوئی مقدس سے مقدس رشتہ عامدت میں حائل نہیں ہوسکتا۔"العیاذ باللہ۔

جیها که اس تالیف میں ایک جگه محمد بوسف ناز کابیان نقل ہوا ہے، وہ اپنی مخدرات کو میدان معصیت میں پیش کرتا اور اس کے تربیت یافتگان ان سے حظ اندوز ہوتے اور خود اس روح فرسا منظر کا تماشا کر کے ابلیسی لذت محسوں کرتے۔''

# خلوت سيرر ك وقت كلام الى كى توبين

"مبید طور پر خلوت سید (خلوت صیح تاقل) کے دقت قرآن کریم کو پاس رکھنے دالا بھی خدا کی گرفت سے فئے جائے تو اللہ تعالی کے عظیم مبر بخشنے کے بعد عی اس کی سیاہ کار بول کے وسیح وع یض رقب کو جائے والا اپنے ایمان کی دولت کو تحفوظ رکھ سیاہ کار بول کے وسیح وع میں بنی بھی تو بیکیا نہ کرتا ہوگا۔"
مولف "فتدا تکار فتم نبوت" سے ان الفاظ کی وضاحت چائی گئی تو انھول نے کہا کہ ومصلح الدین سعدی نے موکد بعد اب حم کھا کر جمعے تایا کہ ایک دن، میں مرزا محدود کی جاہت پر ایک لڑک کے ساتھ داد بیش دے رہا تھا کہ دہ آیا۔اس نے لڑک کے سریول کے نیچ سے قرآن پاک تکالا۔" (استغفر الله)

آ خری فقرہ کے بارہ بیں ان کا کہنا ہے کہ مولوی فعنل دین صاحب نے انھیں بتایا کہ اٹھیں ان کے بذے بھائی مولوی علی محد صاحب اجمیری نے بتایا تھا کہ مرزامحود اپنی محفل خاص بیں کہا کرتا تھا کہ \*\*حضرت میں موجود'' بھی کہی کام کرتے تھے۔

# تين سهيليال، تين كهانيال

قادیان اور رہوہ یس بے شار ایس کہانیاں جنم لتی ہیں جو مجدد مریدوں کی اراوت اور قاویانی گسٹانی کے تشدد کے باحث بھیشہ کے لیے دنن ہو جاتی ہیں اور اس ریاست اعدد ریاست کو فدہب کے لیاد ے بی ہر شرمتاک کارروائی کرنے کی کملی چسٹی بل جاتی ہے اور حکومت کا قانون، عاجر اور بہ بس بی شمیں، لاوارث اور بیتم ہو جاتا ہے۔ انہی کہاندوں بیس سے ایک کہانی غلام رسول پٹھان کی بیٹی کلاؤم کی ہے، جس کی فنش تالاب میں پائی گئی۔ اس لڑک کلاؤم کی سیبلی عابدہ بنت ابوالہا شم خال برگائی کو شکار کے بہانے بہر کے جایا گیا اور ترکی ضلع جہلم میں "افغاقی" کوئی کا نشانہ بنایا گیا۔ تیسری سیلی است الحفیظ صادبہ بنت باہر لے جایا گیا اور ترکی ضلع جہلم میں "افغاقی" کوئی کا نشانہ بنایا گیا۔ تیسری سیلی است الحفیظ صادبہ بنت جو جدی ظلم حسین صاحب ابھی بقید حیات ہیں۔ اگر وہ اپنی وہ سمیلیوں کے "اتفاقی" قبل پر روشن ڈال سیس تو تاریخ ہیں ان کا نام سہرے تروف سے تکھا جائے گا اور اس طرح مرزا محود احدکی" کرامات" ہیں ہمی اضافہ ہوجائےگا۔

ورمصلح ميود ككهاني حكيم عبدالوباب كي زباني

تحيم عبدالو باب عرقاد ياني امت ك' خليف اقل مولانا نورالدين كما جزواد ميل ان

کا بھین اور جوانی ''قصر خلافت'' کے در و دیوار کے سائے میں گزرے ہیں اور اس آسیب کا سایہ جس پر بھی پڑا ہے، اس نے مشاہدہ پر آکھا کم بی کیا ہے، وہ حق الیقین کے جرب سے گزرا ہے، بی حال سکیم صاحب کا ہے اگر چداس مرتبہ میں متعدد دوسرے افراد بھی ان کے شریک ہیں، لیکن اضیں بیا تھیاز حاصل ہے کہ وہ اپنی داستان بھی بغیر کی لاگ لیٹ کے کہ سناتے ہیں اور اسپ اور اپنی واریا تی کے مطابق تقدس کی جعلی دوانہیں اوڑھتے اور اگر اس اظہار حقیقت میں ان کا کوئی عزیز زد میں آ جائے تو وہ اسے بھانے کی بھی زیادہ جدد جھد نہیں کرتے، عوا وہ اپنی آپ بھی حکایت عن الخیر کے طور پر سناتے ہیں اور گو ان روایات کے متدرجات بنا دیتے ہیں کہ ان کا مرکزی کردار وہ خود بی ہیں گئی اگر کوئی بیچھے پڑ کر کر بدنا بی جائے کہ بیڈ جوان کون تھا، تو وہ تا دیتے ہیں کہ ان کا مرکزی کردار دہ خود بی ہیں گئی اگر کوئی بیچھے پڑ کر کر بدنا بی جائے کہ بیڈ جوان کون تھا، تو دہ وہ تا دیتے ہیں کہ ''دیہ ہیں بی تھا۔'' انھوں نے بتایا:

۔ 1924 على مرز المحود بغرض سير و تفريخ كشير تشريف لے كے ۔ دريائے جہلم من بيراكى على معروف يق كم مرز المحود في فوط لگا كر ايك سول سالد تو جوان كے منارة وجود كو اپني كرفت على لے ليا۔ وہ اتنا كبدكر فاموش مو كئے تو ان كے دوا فاند كے انجار جناب اكرم بث نے بوچها: آپ كوكسے پند بيا ؟ تو وہ بولے: يديس عى تفاء "

2- "قصر خلافت" قادیان کے گول کرہ سے کمتی ایک ادر کرہ ہے۔ مرزا محود احمد نے ایک فوجوان سے کہا: اعدا کیک ہے، جاؤاں نے دل بہلاؤ۔ دہ اعدا کیا ادراس کے سینے کے اہراموں سے کمیلتا چاہا۔ اس لڑکی نے حراحت کی پادر دہ تو جوان بے نیل مرام دائیں لوث آیا۔ مرزا محود نے اس تو جوان کو کہا: تم یوے دشتی ہو۔ جوابا کہا حمیا کہ اگر جم کے ان ایماروں کو نہ چیڑا جائے تو حرہ کیا خاک ہوگا۔ مرزامحود نے کہا: لڑکی کی اس مدافعت کا سبب میں کہ دہ ڈرتی ہے کہ

"اس طرح كهين اس فشيب وفراز كانتاسب ندبدل جائے-"

"ایک وفد آپ کی بیگم مریم نے اس نو جوان کو خط الکھا کہ فلال وقت مسجد مبارک (تاویان) کی جہت سے الحقہ کرو کے پاس آ کر دروازہ کھکھٹاتا تو بھی تعصیں اندر بلالوں گی۔ دروازہ کھلا تو اس نو جوان کی جیرت کی کوئی انہتا ندری ۔ جب اس نے دیکھا کہ بیگم صادب دیٹم بیل بلوں سولہ شکھار کیے موجود تھیں۔ اس نو جوان نے بھی کوئی خورت ندر بھی تھی، چہ جا تیکہ الی خوبصورت خورت ۔ وہ مبہوت ہوگیا۔ اس نو جوان نے کہا کہ حضور اجازت ہے۔ انھوں نے جواب دیا: الی با تی باچ کرکی

جاتی ہیں۔اس وقت نو جوان نے یکھ ندکہا کونکداس کے جذبات مشتعل ہو بھے
تھے۔اس نے سوچا کہ دمرو تی پجرے ی ش نبال ہو جا کیں گے' اس لیے اس
وقت کنارہ کرنا ی بہتر ہے۔ بیکم صاحبہ موصوفہ نے اس نط کی وانہی کا مطالبہ کیا جو
اس نو جوان کو لکھا تھا۔ اس نو جوان نے جواب ویا کہ ش نے اس کو تلف کر ویا
ہے۔ تقتیم ملک کے بعد مرزامحمود احمہ کے پرائیویٹ سیکرٹری میاں مجمہ بیسف
صاحب اس نو جوان کے پاس آئے، کہا: ش نے سنا ہے کہ آپ کے پاس منفور
کی بدیوں کے خطوط ہیں اور آپ اس کو چھاپنا جا سے بیں اس نو جوان نے جواب
دیا: بہت افسوں ہے کہ آپ کو اپنی بدی پر احتیاد ہوگا اور جھے بھی اپنی بدی پر اعماد
دیا: بہت افسوں ہے کہ آپ کو اپنی بوی پر احتیاد ہوگا اور جھے بھی اپنی بیدی پر اعماد

۔ "مرزامحود احمد نے اپنی ایک صاجز ادی کورشد و بلوفت تک کینیجے سے پیشتر ی اپنی موں رانی کا نشاند بنا ڈالا۔ وہ بے چاری بے موٹی موٹی، جس پراس کی مال نے کہا: اتن جلدی کیا تھی، ایک دوسال تھم جائے۔ یہ کیس بھا گی جا ری تھی یا تممارے ہاس کوئی ادر مورت شتی۔"

دواخاندنورالدین کے انچارج جناب اکرم بدف کا کہنا ہے کہ بی نے تھیم صاحب سے بوجھا: بیصا جزادی کون تی؟ تو انحوں نے بتایا: "احتدالرشید"

نوف: اس روایت کی مزید و ضاحت کے لیے مہلے فور کا بیان آور سے پڑھیں، جو ای کتاب میں درج کیا جارہ ہے۔ ملک عزیز الرحن صاحب بحوالہ واکثر تذیر ریاض اور بیسف ناز بیان کرتے ہیں کہ جنی بد مناہروی کے ان مظاہر پر جب مرزامحود سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتا: لوگ بڑے احق ہیں، ایک باغ لگاتے ہیں، اس کی آ بیاری کرتے ہیں۔ جب وہ پروان پڑھتا ہے اور اسے پھل لگتے ہیں تو کہتے ہیں:

"اے دومرای توڑے اور دومرای کھائے۔"

ر بوه کی معاثی نبوت کاعظیم فراڈ

کومت کے خلوت فانہ خیال کی نذر

-- مدراجمن احدیدقادیان ایک رجز د بادی ب. تقیم ملک نقبل ای انجن کی جائداد ملک کے مختلف مصول میں بھی تقیم کے بعد ناصر آباد، محمود آباد، شریف آباد، کریم محرفادم، تحریار کر

سندھ کی زمینیں پاکستان میں آ گئیں تو مرزامحود نے ربوہ میں ایک ڈی انجمن مظلی صدر انجمن احدیث قائم کی اور چوہدی عبداللہ خال براور چوہدی ظفراللہ خال ایے قادیا غول کے دریعے ر زمین ایے صاحر ادوں اور انجمن کے نام نظل کرائی اور مقصد پورا ہو جانے کے بعد سے طلی صدراجمن، مرزا غلام احدى ظلى نبوت كى طرح "اصلى" بن كى اور صدر الجمن احديد قاديان في وہاں کی تمام جائداد بھارتی حکومت سے واگز ار کروائی اور ای مقعد کے حصول کے لیے موجودہ ظیفد مرزا ناصراتد کے ایک بھائی مرزاویم احد کود بال تعمرایا کیا، جو آج بھی وہیں مقیم ہے۔ جيها كه پہلے ذكر آچكا ہے، قاديان على عنى زين، مدر الجمن احديدلوكول كوفر دفت كرتى تقى مروو خریداروں کے نام رجریش ایک کے ماتحت رجر نہیں کروائی جاتی تھی، جیسا کر رہوہ یں ہوتا ہے۔اس طرح سرکاری کاغذات میں زمین اصل مالکان کے نام بی رہتی ہے، حالاتکہ دہ اسے فرونت کر کے لاکول روپیمضم کر سے ہوتے ہیں۔اس عماری پر پردہ ڈالنے کے لیے ظیفدر اوہ نے مہاجرین قادیان کو جکمد دے کر کہ قادیان "خدا کے رسول کا تخت گاہ" ہے (نعوذ باللہ) اور آنعیں اک بستی میں واپس جانا ہے، آنعیں قادیان کے مکانوں کا کلیم وافل کرنے ہے منع كرديا اورخود جاركروژروي كابوكس كليم داخل كرديا-اب اكرمريد محى كليم داخل كردية تو حكومت اور مريدوں سے و ہرے فراؤ كى قلعى كمل كئى تقى ، اس ليے مريدول كوكليم داخل كرنے ے منع کر دیا گیا گر بہت سے شاطر مریداس عیاری کو بھے گئے اور انعول نے خود بھی بے پناہ بوس کلیم داخل کے اور چرقادیانی اثر ورسوخ سے منظور کروائے۔

اگر حکومت صرف قادبانیوں کی پاکستان میں جعلی اور ہوگل الانمنٹوں کی جمیقات کروائے تو کروڑوں روپے کے فراڈ کا پہ لگ سکتا ہے اور مولف کتاب بذا بعض جعلی کلیموں کے نمبر تک حکومت کومہیا کرنے کا بابند ہے۔

ر ہوہ کی زیمن صدر انجمن احدیہ کو کراؤن لینڈ ایکٹ کے تحت طائتی قیمت پر دی گئی تھی۔ مرزا محدود نے بہال بھی قادیان والا کھیل دوبارہ کھیلا اور ٹوکن پرائس پر حاصل کردہ اس زیمن کو ہزاروں روپیہ مرلہ کے حساب سے مریدوں کے نام فرونت کیا گر رجیزیشن ایکٹ کے ماتحت سب لیز ہولڈرز کے نام زیمن تعمل نہ ہونے وی ، اس طرح مریدوں کا لاکھوں روپیہ بھی جیب بھی ڈالا اور کو زمنٹ کے لاکھوں روپیہ کی تیمن بھی ہی ہے، مریدوں پر النا رحب بھی قائم رہا کہ دہ زیمن فرید نے کہ اوجود مالکانہ حقوق سے محروم رہے اور بھی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے اور کی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے انداز بلند کی ، اسے اپنی کسی نے ایر نکال دیا اور قبائی نظام کے مطابق اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اب جو دریاست "سے باہر نکال دیا اور قبائی نظام کے مطابق اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اب جو

مریدایک ''نی'' کے اٹکار کی وجہ سے ساری ملت اسلامید کوکافر قرار دے کر علیحدہ ہوئے ہیں، وہ ا بی مخصوص Conditioning اور لا یعنی علم الکلام کی وجہ سے واپس امت مسلمہ کے سمندر میں تو نہیں آ سکتے ، وہ ای گندے اور متعفن جو ہڑ میں رہنے پر مجبور ہیں، اس لیے ایسے مریدوں سے سے کائی کی تو تع عبث ہے۔

-4) ربوہ کو کھلا شرقر اردینے کے سلسلہ میں سب سے بہلا اور اہم قدم بیہ ہے کہ ربوہ کی لیز فورا ختم کی جائے۔

(ii) ربوہ کو چنیوث کے ساتھ شامل کر کے سرکاری دفاتر ربوہ کے اندر نعقل کیے جائیں اور اعمرون شہر خالی پڑی ہوئی زمین پر فورا سرکاری محارات تعمیر کی جائیں۔ ربوہ میں چند کار خانے قائم کیے جائیں اور اردگرد کے لوگوں کو وہاں معاش کی سہوتیں مہیا کی جائیں تا کہ قادیانی یلغار اور لالی کا بدف نہ بن سکیں۔

5- ربوہ کے تمام تعلیمی اداروں سے قادیانی اسا تذہ کوفوراً تبدیل کر دیا جائے تا کہ وہ مسلمان طلبہ کو کفری تعلیم دینے کی تایاک جسارت نہ کر شکیں۔

6- ربوہ میں بڑا تھانہ قائم کیا جائے اور اس کی عمارت گول بازار کے سامنے ٹیلی فون ایکنجین کے ساتھ تھیر کی جائے۔

ضدام الاحمدید اور دوسری فیم مسکری تحقیموں کو توڑ دیا جائے اور نظارت امور عدر (شعبہ اختساب) کو تم کر کے ربوہ کا نام تبدیل کر کے چک ڈھکیاں اس کا پہلا نام رکھ دیا جائے تا کہ قادیانی اپنی دجالیت نہ چھیا سکیس۔ اگر مندرجہ بالا امور پڑھل نہ کیا گیا تو ربوہ بھی کھلا شہر نہ بن سکے گا۔ دہاں قادیان سے بدر خنڈہ گردی ہورتی ہے اور ہوتی رہے گی کیونکہ قادیان میں تو چھر پھر آبادی ہندووں، سکھوں اور مسلمانوں کی تھی گریہاں تو اگریز کی معنوی ذریت کے علاوہ اور کوئی ہے تھی ہیں۔

8۔ قادیانی ڈاکٹروں، مسٹے افواج میں قادیانی افسروں اور سرکاری محکموں میں اعلیٰ عبدوں پر فائز قادیانیوں کے سالانہ اجلاس، ربوہ کے سالانہ میلے پر منعقد ہوتے ہیں، جہاں ضلیفہ کو حکومت کے راز بخش ہوتے ہیں اور ملک کی معیشت پر قادیانی گرفت کو مضبوط کرنے کے پر ڈکرام بنتے ہیں، اس لیے تمام اعلیٰ عہدوں پر فائز قادیانیوں کی چھٹی ضروری ہے تا کہ وہ اپنی اسلام دیمن اور ملک دیمن وجنی ساخت کے باعث ملک وقوم کو مزید نقصان نہ پہنیا کیں۔

جناب صلاح الدين ناصر كااز الداومام

-7

جناب صلاح الدين ناصرايك نهايت معزز فيلى تعلق ركعة بير-آب ك والدخان بهادر

ابوالہاشم بنگال میں ڈپٹی ڈائر کیٹر مدارس تھے۔ ناصر صاحب پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گئے۔ پہر دربر ہوہ میں ہم میں ہوگیا تو وہ میں ہمی مقیم رہ، لیکن جب ان کو ظیفہ تی کی عدیم المثال، جنس بے راہ روی کا بقیق علم حاصل ہوگیا تو وہ رات کی تاریکی میں والدہ اور ہمشیرگان کو ساتھ لے کر لا ہور آ گئے، وہ مرز المحمود کی نگ انسانیت حرکتوں کو بیان کرتے ہوئے بھی مدامنت سے کام نہیں لیت، جب ان کی قادیا نیت سے علیحدگی کے بارہ میں دریا شت کیا عمیا تو کہنے گئے:

''بھی ہماری قادیانیت سے علیحدگ، لائبریری کے کسی اختلاف کا نتیجہ نہیں، ہم نے تو لیبارٹری میں ٹمیٹ کر کے دیکھا ہے کہ اس نہیں انڈسٹری میں دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہوں اور بوالہوں دولفظوں کو اکٹھا کر دیں تو قادیائیت وجود میں آ جاتی ہے۔''

ا تناکه کرخاموش ہو گئے تو میں نے کہا، جناب اس اجمال سے تو کام نہ چلے گا، یکھ بتا کیں شاید کسی قادیانی کو ہدایت نصیب ہوجائے تو فرمانے گئے:

> ''یوں تو مرزامحود لینی ''مود نے'' کی بے داہردی کے دافعات طفولیت ہی ہے سیرے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئے تھے ادر ہماری ہمشیرہ عابدہ بیکم کا ڈرامائی قتل 
> بھی ان نہ ہی سمگلروں کی بدفطرتی اور بدمعاثی کو Expose کرنے کے لیے کافی 
> نظا، مگر ہم حالات کی آہنی گرفت میں اس طرح پھنس چکے تھے کدان زنجروں کو 
> توڑنے کے لیے کمی بہت بڑے دھکے کی ضرورت تھی اور جب دھکا بھی لگ کہا تو 
> پھرعقیدت کے طوق وسلائل اس طرح ٹو شیخ چلے سے کہ خود جھے ان کی کزوری 
> پرجرت ہوتی تھی۔''

جھے کی کام کرنا ہے تو اپنے کی ہم عمر سے کرلوں گا، تسمیں شرم نیٹس آتی، اگر جماعت کو پیدلگ گیا تو تم کیا کرو کے۔ "میری بیابات من کرمرز امحود نے بازاری آ دمیوں کی طرح تہتم ہدلگایا اور کہا:" داڑھی منڈ واکر پیرس چلا جاؤں گا۔" بیدن میرے لیے قادیا نیت سے ڈنی وابنگل رکھے کا آخری دن تھا۔"

جناب ملاح الدین نامر'' حقیقت پند پارٹی'' کے پہلے جزل سیرٹری رہے ہیں۔ اس دور میں ملک کے گوشے گوشے میں تغاربر کر کے انھوں نے قادیا نیت کی حقیقت کوخوب واشکاف کیا۔ ای زماند کا ایک واقعہ مناتے ہوئے کہنے گئے:

" مجرات کے ایک جلس میں تقریر کرتے ہوئے میں نے مرزامحود کے متعلق کہا کہ اس کی اخلاقی حالت سخت نا گفتہ ہہ ہے۔ اس پر ایک قادیائی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اس کی وضاحت کریں۔ میں نے کہا: یہ الفاظ بہت واضح ہیں۔ وہ گمر بولا: کیا اس نے تمہاری شکو ارا تاری تھی۔ میں نے جواب دیا: ای بات کو بیان کرنے سے میں مجھک رہا تھا۔ آپ اپنے ظیف کے حزاج شاس ہیں، آپ نے خوب بچپانا میں مجھک رہا تھا۔ آپ اپنے ظیف کے حزاج شاس ہیں، آپ نے خوب بچپانا سے میکی ہات تھی۔

جلدك تام مامين كملكملاكريس إن ادروه ماحب آستد عكمك مع -"

## مس كمال أكلا

جناب محرصداتی خاتب زیردی قادیانی امت کے خیٹ گلوشام ہیں۔ اگروہ اپنی شامری کومرزا فلام احمد کے خاعمان کی قسیدہ خوانی کے لیے وقف کر کے جاہ نہ کرتے تو ملک کے ایجے شعراء میں شار موسے کے کہنے کی باداش میں وہ ربوائی ریاست کے زیر حماب رہ چکے ہیں محراب چوک انھوں نے خوف فساد کی وجہ سے قادیائی امت کے سیاس و معاشی مفادات کے لیے اپ آپ کورائن کر رکھا ہے اور ہفت مدد ہ "لا ہود" قادیائی امت کا سیاس آ رکن بن گیا ہے، اس لیے اب ربوہ میں ان کی بیوں آ و مجمعت اور خاطر مدادات ہوتی ہے اور ہر طرف سے انھیں "بھری گیم" کی تو یہ لتی ہے۔ عرصہ ہوا انھوں نے ایک تلم ایٹ معادی ایک تلم ایٹ سے "دو شاکھ دیا گیا۔

''ایک پیرخافغاہ کی لادینی سرگرمیوں سے متاثر ہوکر'' قار تمین فور فرمائیمیں کہ'' بیر خافغاہ'' اور ریوہ کے قدیمی قبرستان کے احوال بیس کیسی مما مگمت ومشابہت ہے، بلکہ حقیقت سیہ کہ سیاس کی تصویر ہے ۔ خورش زمر بیا ہے میں کہاں آ لکلا ہر طرف کر و ریا ہے میں کہاں آ لکلا رائ کھ بہ کھ ہے رواں سوئے وروخ صدق پابند جا ہے عمل کہاں آ لکلا

دن دہاڑے عی دکانوں یہ خدا بکا ہے نہ مجاب اور حیا ہے عمل کہاں آ لکلا

یاں لیا جاتا ہے بالجیر حقیدت کا خراج کیسی بے درد فعا ہے عمل کہاں آ لکلا

خدہ زن ہے سنگی اس کی ہر اک سلوٹ علی ا یہ جو سربز تبا ہے عمل کیاں آ لکلا

ر برازی کے چریوں کی جوائں کے کے مانے کیا ریگ رہا ہے عمل کیاں آ لگلا

> بھڑ سے کملی سٹی ہوئی باتھوں پہ نہ جا ان کے سینوں میں دعا ہے میں کہاں آ لکلا

یہ ہے مجبور مریدون کی ادادت کا خمار یہ جو آگھوں عمل جلا عمل کہاں آ لکلا

قلب مومن پہ سابی کی حمیمی اتی دینر ناختہ سم کیا ہے ش کہاں آ لکلا

النرش یہ وہ تماثا ہے جہاں خوف خدا چوکڑی بھول کیا ہے میں کہاں آ لکلا

مولوى عبدالستار نيازى ادر ديوان سنكه مفتون

مولانا عبدالتارصاحب نیازی کی شخصیت مختاج توارف جیس، بلک خودتوارف ان کامحاج ہے۔ فرجی ودی علوم کے علاوہ سیاسی فشیب وفراز پر جس طرح وہ نظرر کھتے ہیں اور جس جراًت اور ب باکی سے باطل کولاکارتے ہیں، بیا نمی کا حصہ ہے۔ مولانا موصوف نے مولف اور امیر الدین صاحب سینٹ بلڈ تک تھادیکن روڈ لاہور کے مانے بال کما کہ "ابوب مكومت من جب ديوان سكومنة ن پاكتان آئ تو جھے لينے كے ليے بحى تشريف لائے ووران كفكو افول نے بدى جمراً كى سے كہا: من عرصه دراز كے بعد ريوه ميں مرزامحود سے طا موں، خيال تھا كه وه كام كى بات كريں محركم ميں بعثنا عرصه وہاں جيشار با، وه يكى كمتے رہے كه فلال لؤكى سے تعلقات استوار كيے تو اتنا ان عرصة وہاں جي تو اتنا!"

مرزامحموداحمر کی ایک بیوی کا خط د بوان سنگھ مفتون کے نام

علیم عبدالوہاب عمر بیان کرتے ہیں کہ مرزامحود خلیفہ ربوہ کی ایک ہوئی نے ایک مرتبہ ایڈیئر

"ریاست" سردار و بوان سکے مغتون کو خطاکھا کہ تم راجوں مہاراجوں کے خلاف لکھتے ہو، ہمیں بھی اس فالم
کے تشدد سے نجات دلاؤ جو ہمیں بدکاری پر مجود کرتا ہے۔ ایڈیئر ندکور نے ظفر اللہ خال وغیرہ قادیا ندل سے
تعلق کی وجہ سے کوئی جرآت مندانہ اقدام تو نہ کیا ،البت" ریاست" میں خلیفہ تی کی معزول کے ہارہ میں ایک
نوٹ تحریر کرتے ہوئے اس بات پر ذور دیا کہ جس شخص پرائل خانہ تک بنسی بے رابروی کے الزابات لگا رہ
ہوں ،اسے اس تم کے عہدہ سے چینار ہمتا ہے تا عاقب اندیتانہ شل ہے۔ قادیانی" رائل پارک فیملی" کے تر ہی
علتوں کا کہنا ہے کہ یہ بیوی مولوی نورالدین جانشین اول جماعت قادیان کی صاحبز ادکی امتدا کی بیگم تھیں۔
داخیہ بشیر احمد رازی کی تجرباتی واستمال

راجہ بیر احمد رازی حال مین روڈ بالقائل ناز مینما لا مور، راجہ علی عمد صاحب کے صاحبزادے

ہیں، جو ایک عرصہ جماعت ہائے احمد بیہ جرات کے امیر رہے۔ 1945ء میں زعدگی وقف کرنے کے بعد
ریوہ چلے کے ادر صدرانجین احمد بیر یوہ میں نائب آڈیٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ای دوران ان کے
تعلقات شخخ فورالحق ''احمد بیسٹڈ کیٹ'' اور ڈاکٹر نذیر احمد یاض ہے ہو گئے جو مرزامحود احمد کی خلوتوں سے
پوری طرح آشنا تھے۔ راجہ صاحب بیک قادیانی کھرانے میں پلے تھے، اس لیے متعدد مرجہ سننے کے باوجود
اخیں اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ بیسب پھر'' قصر خلافت'' میں ہوتا ہے۔ انھول نے ڈاکٹر نذیر ریاش
صاحب سے کہا کہ ''میں تو اس وقت تک تبیاری باتوں کو مانے کے لیے تیار نہیں ، جب تک خود اس سادی
صورت حال کو دیکھ نہلوں۔'' ڈاکٹر صاحب نہ کور نے ان سے پہنتہ عہد لینے کے بعد ان کو بتایا کہ حاسب کا
مورت حال کو دیکھ نہلوں۔'' ڈاکٹر صاحب نہ کور نے ان سے پہنتہ عہد لینے کے بعد ان کو بتایا کہ حاسب کا
مورت حال کو دیکھ نہلوں۔'' ڈاکٹر صاحب نہ کور نے ان سے پہنتہ عہد لینے کے بعد ان کو بتایا کہ حاسب کا
صاحب ڈاکٹر نذیر کی معیت میں نہ کہ رہا ہو، پھراتھیں بیجی خیال آیا کہ کہیں انھیں قل کروانے یا پڑوانے کا
کیا معالمہ ہے۔ کہیں ڈاکٹر تی عن نہ کہ رہا ہو، پھراتھیں بیجی خیال آیا کہیں انھیں قل کروانے یا پڑوانے کا

تو کوئی پردگرام نہیں، گرانھوں نے حوصلہ نہ چھوڑا اور ڈاکٹر نذیر کے بیٹھیے زینے طے کرتے گئے۔ جب اوپر پہنچ تو ڈاکٹر نے آئیں ایک کمرہ میں جانے کا اشارہ کیا اور خود کی اور کمرہ میں چلے گئے۔ راجہ صاحب نے پردہ ہٹا کر دروازے کے اندر قدم رکھا تو عطر کی لیٹوں نے آئیسی محود کر دیا اور آئیوں نے دیکھا کہ چھوٹی مریم آ راستہ و بی استہ بیٹی ہے اور انگریزی کے ایک مشہور ہنمی ناول دفینی الی'' کا مطالعہ کر دہی ہے۔ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ

> '' یہ مظرد کیے کر میرے رو تکنے کھڑے ہو کے اور میری سورج کے دھاروں میں تلاخم بر پا ہو گیا۔ میں نے چٹم تصور سے اپنے والد محرّ مرکا خیال آیا جو اعلاً من کام کے لیے چندہ دیتے رہے ہو، ہم جھے اپنی والدہ محرّ مدکا خیال آیا جو اعلاً من کر مجمی چندہ کے طور پر ربوہ مجوادیا کرتی تھیں، اس حالت میں آگے بڑھا اور پلیگ پر بیٹھ گیا۔ وہاں تو دعوت عام تھی، مگر میں ستی لا حاصل میں معروف تھا اور جھے ڈاکٹر اقبال کا یہ معربے یادآ رہ تھا۔ ع

## ية اوال كر مي جد من جب وقت قيام آيا

اصل میں جھے اس قدر Shock ہوا تھا کہ میں کسی قابل ہی شدر ہاتھا، اس لیے میں نے بہاندکیا کہ میں کھانا کھا کرآیا ہوں۔ جھے پہنیس تھا کہ جھے یہ فریغد سرانجام ویتا ہے اور اگر حتم میری کی حالت میں، میں میں کروں تو جھے اپنڈیکس کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس طرح معرکداوٹی میں ناکام واپس لوٹا اور آ ہو ہوئی ہے کہا: ''کل اکیلے ہی آ جانا، یہ ؤاکٹر تذریح ہوا بدنام آ دی ہے، اس کے ساتھ نہ آنا۔'' دوسرے دن واکثر صاحب سے طلاقات ہوئی تو وہ کہنے گئے کہ تمہاری شکایت ہوئی ہے کہ'نہ کون آناد نہ ہوا، بیکورہ سالے آئے ہے۔'' دوسرے دن میں وی طور پر تیار ہوکر کیا اور گرشتہ شکایت کا می ازالہ نہ ہوا، میرے اعتقادات، نظریات اور خلیفہ تی اور ان کے خاندان کے بارہ میں میرام بیازہ سن خن ہی تھائی کی جانان سے کھراکر پاش پاش ہوگیا اور میں نے واپس آ کر سب سے پہلاکام یہ کیا کہ طازمت سے مستعلی ہو گیان سے کھراکر پاش پاش ہوگیا اور میں نے واپس آ کر سب سے پہلاکام یہ کیا کہ طازمت سے مستعلی ہو گیا۔ ازاں بعد بھے رشوت کے طور پر لنڈن سے بی کی جیکش ہوئی، گریں نے سب چیزوں پر لات اردی۔''

اب آپ د کمالات مووید می 55 سے ان کی تریکا متعلقہ حصد طاحظہ مربا میں:۔
د نیدان دنوں کی بات ہے جب ہم رہوہ کے کچے کوارٹروں میں، فلیغہ ما حب رہوہ
کے کچ د وقعر خلافت ' کے سامنے رہائش پذیر سے قرب مکانی کے سبب شخ نورالدین ' احمد یسنڈ کیدے'' سے راہ ورسم برامی تو انموں نے فلیغہ ما حب کی زندگی کے ایسے مشاغل کا تذکرہ کیا، جن کی روشی میں ہمارا وقف کار احتمال نظر آنے لگا۔ استے ہوے دعوے کے لیے میٹی صاحب کی روایت کانی نہی ہے خدا ہملا کرے ڈاکٹر نذیر احدریاض صاحب کا ،جن کی ہمرکائی ہیں جھے فلیفہ صاحب کے بعد ایک ذیلی عشرت کدو یک چندالی ساعتیں گزارنے کا موقع ہاتھ آیا ،جس کے بعد میرے لیے فلیفہ صاحب ربوہ کی پاک واشی کی کوئی تی بھی تاویل و تعریف کائی نہ مقی اور اب بھی بغشل ایز دی علی وجہ البھیرت فلیفہ صاحب ربوہ کی بدا جمالیوں پر شاہد ناطق ہو گی ہوں۔ بی صاحب تجربہ ہوں کہ بیرسب بدا جمالیاں ایک سوچی مخبی ہوئی سیم مے تحت وقوع پذیر ہوتی بیں اور ان بی انقاق اور بحول کا وثل نہیں۔ عاسب کا گھڑیال سے مرادیہ ہے کہ آگر ایک فضی کورات نو بج کا وقت ،عشرت کدے کے لیے دیا گیا ہے تو اس کی گھڑی بیں فضی کورات نو بج کا وقت ،عشرت کدے کے لیے دیا گیا ہے تو اس کی گھڑی بیں فضی کورات نو بج کا وقت ،عشرت کدے کے لیے دیا گیا ہے تو اس کی گھڑی بیں وفضی اعرفیل آ سکا) ان رنگین بجائی سے کا کھڑیال و نہ بجائے ، اس وقت تک وقص اعرفیل آ سکا) ان رنگین بجائی کی سے فیسا طریقہ دائے ہے۔ میرے اس وفضی کا گروئی صاحب جیلتے کریں تو بیل صلف موکد بعذاب اٹھانے کو تیار ہوں۔'' بیان کو اگر کوئی صاحب جیلتے کریں تو بیل صلف موکد بعذاب اٹھانے کو تیار ہوں۔'' بیان کو اگر کوئی صاحب جیلتے کریں تو بیل صلف موکد بعذاب اٹھانے کو تیار ہوں۔'' والسلام (بشیررازی سابق تائی آئی آئی نے مصر انجمن احمد، ربوہ)

# يوسف ناز "بارگاه نياز" مي

''ایک مرجہ، جبکہ میاں صاحب چاقو آلنے کی وجہ سے شدید زخی ہو گئے تھے، اس کے چندون بعد مجھے رہوہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا وفتر پرائیدیٹ سیکرٹری کے سامنے مرزا صاحب کے مریدان باسفا کا ایک جم فیر ہے۔ ہرفض کے چیرے پر اضطراب کی جھلیاں صاف دکھائی وے رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنے پیر کے دیدار کی ایک معمولی ہی جھل ان کے دل ناصور کواظمینان بخش دے گی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اپنے بیر کے دیدار کی ایک معمولی ہوتا تھا کہ اپنے بیر کے دیدار کی ایک معمولی ہوتا تھا کہ ان کے دل ناصور کواظمینان بخش دے گی۔ الگ چار جگیوں پر جامہ طاقی کی جاتا ہی کھوا متیا کی گئی گئیں، لینی ہرفض کی الگ وار جگیوں پر جامہ طاقی کی جاتا ہو گئی اور اس امر کی تاکید کی جاتی تھی کہ د' دھڑے اقدین کے قریب پہنے کرنہا ہے۔ آ ہستی سے السلام علیم کہا جائے۔ میں خود طاقات کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ گراں بند شوں نے پکھو درواز دے سے لگل کر باہر آ جایا جائے۔ میں خود طاقات کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ گراں بند شوں نے پکھ آزردہ ساکر دیا اور میں واپس چا گیا۔ چنا نچہ پھر دو بج بعداز دو پہر دوبارہ حاضر ہوا۔ شیخ ٹورائحق صاحب، آزردہ ساکر دیا اور میں واپس چا گیا۔ چنا نچہ پھر دو بج بعداز دو پہر دوبارہ حاضر ہوا۔ شیخ ٹورائحق صاحب، بوان کی ذاتی دفتر کا ایک رکن ہے، اس سے اطلاع کے لیے کہا۔ ''مصرت اقدی'' نے خاکسار کو شرف باریائی بخشا۔ اس وقت کی گھگلو جو ایک مرید (میر سے) اور ایک بیر (مرزا صاحب) کے درمیان تھی، ہدیہ باریائی بخشا۔ اس وقت کی گھگلو جو ایک مرید (میر سے) اور ایک بیر (مرزا صاحب) کے درمیان تھی، ہدیہ باریائی بخشا۔ اس وقت کی گھگلو جو ایک مرید (میر سے) اور ایک بیر (مرزا صاحب) کے درمیان تھی، ہدیہ باریائی بخشا۔ اس کرتا ہوں۔

میں نے نہایت بے لکفی سے کام لیتے ہوئے حضور سے دریافت کیا کہ" آج کل تو آپ سے

لمناجى كارےداردے

فرمایا:"دو کیمے؟"

عرض کیا کہ'' چار چار جگہ جائی تلاقی لی جاتی جاتب جا کرآپ تک رسائی ہوتی ہے۔'' جوابا انھوں نے میرے''عمودگی'' کو پکڑ کر ارشاد فر مایا کہ

" جامد الآق كهال بوئى ب كرجس فضوص بتصيار سے تعييں كام لينا بود وقتمام احتياطى قد ابر كى بادجود اپنے ساتھ اعمد لے آئے ہو۔ "اس حاضر جواني كا بھلا بحرب پاس كيا جواب ہوسكنا تھا۔ بش خاسوش ہو كيا گرايك بات جو بحرے ليے معمد بن گئ، دو يہ فى كرسنا قويد تھا كہ چار پائى سے اللہ فيس سكتے ، حتى كرسلام كا جواب بحى فيس دے سكتے تھے گروہ بحر سسامنے اس طرح كمڑے تھے جسے افھيں قملى كوئى "كليف فيس تى ۔

یں میاں صاحب کی خدمت میں التماس کروں گا کہ اگر وہ اس بات کو جمٹلانے کی جت رکھتے جیں تو حلف موکد بعذاب اٹھا کیں اور میں مجمی اٹھا تا ہوں۔''

ایم پیست ناز ،کرا پی حال عم لاہور

(یال مبارت کی مرانی در کرنے کی سی کی گئے ہے) قادیانی امت کے نام نہاد'' خالد بن ولید''

تادیاتی امت نے اپنے علی کی اجاع جی وجدت امت کو ملیامیٹ کرنے اور مسلمانوں جی گری انتخار پیدا کرنے کے لیے اسلای اصطلاحات کا جس بے دردی ہے استجال کیا اور ان مقدی عاموں کی جس قدرتو ہین کی ہے۔ ایک عائی تو در کنار، اچھے پھلے تیم یافتہ افراد کو بھی اس سے بوری شامائی تھی۔ مرزا غلام احد کے لیے ''ام الموشین'' ور کنار، اچھے پھلے تیم یافتہ افراد کو بھی اس سے بوری شامائی تھی۔ مرزا غلام احد کے لیے ''ام الموشین'' وار منحاب' اور ''رض اللہ منح کے لیے ''ام الموشین'' کا فطاب تی جیس دیا، بلکہ آٹھیں بمراحل اصحاب نی صلی اللہ طیہ وہ آلہ وہلم سے بہتر مجھا جاتا ہے۔ ع۔۔۔۔۔۔۔ ''محاب سے طاج وجھ کو پایا'' کینے پراکھا اسمان کیا جاتا ہے اور ایک دومری آ سے کی فلا توجہ کرتے ہوئے موس قادیا نیت کی بات جاتا ہے۔ کہ اس کا دیا ہے کہ سے اللہ ما اور ایک دومری آ سے کی فلا توجہ کرتے ہوئے موس قادیا نیت کی افسان قرار دیا جاتا ہے۔ انہیا وطلع امت کی توجین ہر قادیاتی اس طرح کر جاتا ہے کہ سلب افسان قرار دیا جاتا ہے۔ انہیا وطلع امت کی توجین ہر قادیاتی اس طرح کر جاتا ہے کہ سلب افسان کی وجہ سے اسے احسان تی تھیں ہوتا کہ دو کیا تا پاک ترکت کر دہا ہے۔ جرت ہے کہ آئیں ملکت اللہ ان کی وجہ سے اسے احسان تی تھیں ہوتا کہ دو کیا تا پاک ترکت کر دہا ہے۔ جرت ہے کہ آئیں ملک اللہ انہوں کی اور می گراڑ آن جمید، حضرت خاتم آنسین صلی اللہ انہوں کے بارہ بی ڈواڑ فائی کرنے پر تو قانون ترکت ش آ جاتا ہے، گرقرآن ہید، حضرت خاتم آنسین صلی اللہ انہوں دور می تا باتا ہے، گرقرآن ہید، حضرت خاتم آنسین صلی اللہ انہوں دور میں انہ بی ان دور میں ڈواڑ فائی کرنے پر تو تانون ترکت ش آ جاتا ہے، گرقرآن ہید، حضرت خاتم آنسین صلی اللہ انہ میں ڈواڑ فائی کرنے پر تو تانون ترکت ش آ جاتا ہے، گرقرآن ان جمید، حضرت خاتم آنسین صلی انہ

علیہ وآلہ وسلم، محابہ رضوان الشعبیم اجھین اور مقدس اسلای اصطلاحات کے متعلق قادیانی امت کی دیدہ دلیری پر سرکاری مشیزی کے کان پر جول بیس ریگتی۔

اگر پوری تنمیل درج کی جائے تو بجائے خود ای کی ایک کتاب بنی ہے، ای بے راہروی میں قادیانی است کے بوپ دوم نے ملک عبدالرحن خاوم مجراتی، مولوی الله دند جالندهری اور مولوی جال الدین محرک و نظالہ بن ولید "کا خطاب ویا تھا کیونکہ ان ہرسافراد نے سب کچھ جان بوجو کرچوٹ ہو لئے، افتر ایروازی کرنے اور قادیانیت کی حماعت اور خلیفہ ک" پاکہازی" فابت کرنے میں سب تو تیس ضائع کیں۔
کویدا لگ امر ہے کہ ان میں سے ہرایک کو ذاتی طور پرای کوسالہ سامری کی جانب سے ذلیل ترین الفاظ کا تخد طا۔کوئی "طاعونی چربا" کہلایا اورکوئی "لندن میں رہنے کے بادجود مولوی کا مولوی ہی دہا۔"

ان خطاب یافتہ پالتو مولویوں یں ہے ایک کے متعلق اس کے سکے بھائی نے اپنی کتاب" رہوہ کا فیجی آ مر" یں لکھا ہے کہ" دو فن اغلامیات بی یوطوئی رکھتے ہے" دومرے صاحب اپنی گونا گوں "مغات" کی وجہ ہے" دہمرے مراسم رکھتے ہے کہ امیر مغات ہے ایسے گہرے مراسم رکھتے ہے کہ امیر منطق عاش رہتے ہے کہ امیر منطق عاش رہتے ہے کہ وہ اچا کے بلڈ پریشر کے دورہ کے باعث عائب ہوکر ای مقام پر جا پہنچا کرتے ہے۔ تیسرے صاحب کی" مسائی جیل" بھی کی سے کم نہیں۔

مرزا غلام الركوآ تخضرت ملى الله عليدوآ لدوسلم كدمقا بل كراكر كو ويا غول كدل بل بدر ادمان مكل دب يقط مرزا غلام الركوق المحدود بدو يحد انمول في مرزا غلام الحرقاديانى كوصاحب كراب بى بنانے كے ليے الى كر اضغاث اطام كو مجموع البابات قرار دے كراس كا نام "تذكرة" ركھا۔ حضور صلى الله عليدوآ لدوسلم كى احادیث كر طرز پر مرزا غلام اجهدك" الخوطات" المحض كرك ومرب المهدئ كرا مرزا غلام الله عليدوآ لدوسلم كى احادیث كر طرز پر مرزا غلام اجهدك الله كان عدمت فلال بن فلال سے شروئ كے نام سے شاكع كے جس بل بر بات "بيان كى جھے سے فلال نے" لينى حدیث فلال بن فلال سے شروئ كيا:

اللهم صلى على محمد و احمد و على ال محمد و ال احمد..... الخ

اللهم بارک علی محمد و احمد کما بارکت علی ال محمد و ال احمد الن قادیانی جوث بر الله علی ال محمد و ال احمد الن قادیانی جوث بر الله جوث بر الله بر بیر قوی آسیلی کی کارروائی کے دوران جب اس کماب کی فوٹوسٹیٹ ضیاوالاسلام پرلیں قادیان کی پرنٹ لائن کے ساتھ مرزانا صر کے سائے بیش کی گئ تو وہ چکرا کیا اور علائے کرام کی ان کے گھر ہے معمولی واقعیت کی بناہ پر الحس سے کہ کر ٹرفادیا کہ کی غیراحمدی نے جھاپ دیا ہوگا، والا تکہ بیتر بریان کے آنجمانی دادا کے "سالا صاحب" کی ہے اور جن لوگوں کو قادیان اور ربحہ و کمروہ ترین آ مرانہ نظام سے واقعیت ہے، وہ جانے بین کہ ان کے پرلیس بی کمی مسلمان کی کوئی تحریر جہپ جانا ناممکنات میں سے ہے۔ اگر مرزا طاہر احمد اور ان کی امت توبہ کر کے احت مسلمہ کے سل

رواں میں شامل ہونے کا برطا اعلان کرے تو میں بیدائسل کتاب کی بھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم نے محبر ضرار کے گرائے جانے کی وجہ تفریقاً بین الموشین کے الفاظ میں بیان فرمائی ہے، قادیائی نہمرف تفرقہ کا موجب بن رہے ہیں ، بلکہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں التباس پیدا کر رہے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کا ہول کی شکل تبدیل کرتا، ان سے کلمہ کومٹاتا، ورحقیقت مجد ضرار کے گرائے جانے کی ماند تفرقہ اور التباس کی سازش کوئتم کرتا ہے۔

# رحمت اللداروبي كاكشة

ہ رہت اللہ ارد فی مح جرانوالہ کے ایک مضافاتی قسبداروپ کے رہنے والے ہیں۔ کافی عرصہ موا، ان سے طاقات نہیں ہوئی۔ اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زعرہ ہیں یا قید حیات سے آزاد ہو چکے ہیں۔ بہرحال اگر وہ زعرہ ہیں تو خدا آنھیں صحت و عافیت دے کہ انھوں نے قادیائی امت ججولہ کی طرح مرزا غلام احمد کوامتی اور نبی ، ایک پہلو سے نبی ، غیرتشریسی نبی ، انفوی معنوں میں نبی اور غلی اور بھی نبی اور بھی نبی الجھایا بلکہ مردمیدان بن کرصاف کہا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کوصاحب شریعت نبی تشکیم کرتے ہیں۔

تو پھر شايداس سے بدابد معاش اور كوئى نہ ہو كا اور اى سے روكنے كے ليے اسلام نے تہت كے مواقع سے مواقع سے معاقع سے معاقع سے معاقع سے معاقع سے معاقع سے معاقع سے معاقب کی تلقین كى ہے۔

"مرچه باید نو عروے را به سایال تمنم وال چه مطلوب شا باشد عطایت آل کنم

کے تحت ایک نوجوان لڑکی سے شادی رجا کر اسے اللہ رکی سے نصرت جہاں پیگم بنا دیا تھا کیکن فطرت کی تعزیروں نے وہاں بھی اپنا کام وکھایا اور پھر ان کی اولاد نے جو پھے کیا اور چنسی عصیان میں جس مقام بک پینچی، بدکام کشتوں کی اولاد بی کرتی ہے۔ نارل اولاد بدکام نیس کرسکتی کیونکہ کشتوں کے پشتے لگا و بنا اس کا کام بی نیس۔

میج کی تیاری..... بیٹنگ اور باؤلنگ

سیان دنوں کی بات ہے جب مرزانا صراحم آنجمانی نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی ایک الی
طالبہ کواپے حبالہ عقد علی لے لیا تھا، جس پر ان کے صاجبزادے مرزالقمان احمہ نے فورے ڈالے ہوئے
تھے۔ انہی ایام علی قادیاتی ملتوں علی سیمی سنے علی آیا کہ مرزانا صراحم اور مرزالقمان علی شدید شکر دنی
تی نیس بلکہ با قاعدہ قاصمت کا آغاز ہو گیا ہے۔ علی نے ایک پرانے قادیاتی خامان کے کی قدر معتطرب
ایک فرو وائی ایم کی اے کار فر (دی مال لا ہود) پر چائے کہ دکان کے مالک انیس احمہ سے پوچھا کہ ان
فروں علی کس مدتک صدافت موجود ہے تو انحوں نے برساخت کیا کہ ایسا ہونا تو لازی تھا کو تکہ کرکٹ بڑھ
کی تیادی تو بیٹے نے کی تھی محرود میں والد صاحب نے اس پر بیٹنگ اور باؤلنگ شروع کر دی اور پھر وہی ہوا جو
کی تیادی تو بیٹے نے کی تھی محرود ہوئی وہوں اور وطلق چھاؤں علی ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی
دوڈشروع ہوگئے۔ مرزانا مراحمہ نے اپنے ازکار رفتہ اصفاء علی جوراس ندآیا اور اس کا جم پھول کر کہا بن گیا
دور شروع ہوگئے۔ مرزانا مراحمہ نے اپنے ازکار رفتہ اصفاء علی جوراس ندآیا اور اس کا جم پھول کر کہا بن گیا
اور دو آتا فانا اللہ تعالی کی عبرتاک گرفت عمل آکر کھنے کی آگ میں جملنے کے بعد نارجہم کا ایر من بنے
اور دو آتا فانا اللہ تعالی کی عبرتاک گرفت عمل آکر کھنے کی آگ میں جملنے کے بعد نارجہم کا ایر من بنے
اور دو آتا فانا اللہ تعالی کی عبرتاک گرفت عمل آکر کھنے کی آگ میں جملنے کے بعد نارجہم کا ایر من بنے
کے عدم آباد مورد مارکیا۔

المارے ایک قادیانی دوست نے مرزا ناصراحمد کی اس شہادت پر انھیں شہید فرج کا خطاب دیا ہے ادران کا اصل خط بھی میرے پاس تحفوظ ہے۔ بعد میں ایک مشتر کہ دوست کے ذریعے میں نے اقھیں ہے پیغام بھیجا کہ اس خطاب کو تراشنے کے لیے آپ نے بلا دجہ زست کی۔ فیروز اللغات میں اس کے لیے جو تیا شہیدکا محاورہ پہلے سے موجود ہے آفول نے ہتے ہوئے جواباً کہا کہ نفوی اختبار سے یہ بات تو نھیک ہے لیکن یہ خاندان جنس کے طوفان ٹس جس طرح غرقاب ہے، اس کے لیے لفت بھی تگ بی کا کن Oin کرنی پڑے گی۔ کرنی پڑے گی۔

آله واردات

ملک عزیز الرحمان 8-اےعزیز والا کرش گر لا ہور بھرے تر بھی عزیز بیں اورائی محسوس وہ ق تلمیر کے باعث وہ ایک تک مرزا غلام احمد کو سی موجود موجدی موجود اور بھر دفت اس کا بہا وہ بردفت اس کے مصنف ملک عبدالرحمٰن خادم افیدو کی گرات، جنموں نے کسی زمانے بھی "اسمریہ پاکٹ بک اسک بھی اس کے مطلح بھائی بیں اس کے ایک دوسرے براور معروف لیبرلیڈر داحت ملک بھی ان کے مطلح بھائی ہیں، جنموں نے کسی دور بی خلیف در بوء کے بارے بھی "دربوہ کا فیاس کے نام سے ایک کاب کسی تی اور افران انظامیات نود خالد احمد بیت کا خطاب پانے والے اپنے بھائی کے بارے بھی بیکھا ہے کہ وہ فن اظامیات میں بدطوئی رکھتے تھے۔

ملک عزیز الرحمٰ قعر ظافت می پرخشد ندے عہدہ پر فائز رہے اور جب انھیں مرزامحوواتھ کے بارے می پورے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہوگیا کہ وہ ایک بدمعاش اور بدکردار آ دی ہے تو انھوں نے اس سے اسی کھل علیم کی احتیار کر لی کہ اپنے خالد احمدیت بھائی کا جنازہ اس بنا پر نہ پڑھا کہ اسے بھی بھٹی علم تھا کہ مرزامحووا تھر بدمعاش ہے کر اس کے باوجود وہ اسے مسلح موجود تابت کرنے پر تلا رہا۔ وہ مرزا فلام احمد کو تھردہ تاب کرنے موجود قابت کرنے کے لیے تو خالیانہ اعداز فی تبلغ کرتے رہے ہیں کی ای تو اتر اس میں اس کے بین اس اس کے بین میں اس کے بین اس کو اتر سے مرزامحووا تھرکو جمال اور برکردار تابت کرنے کے لیے بینیوں پنطاب شائع کر بھے ہیں۔

اس سے ان کی اپنے افکار ونظریات علی پھٹل کا اندازہ ہوسکتا ہے اور وہ اس معالم علی است مقدد میں کہ کہتے میں چوکہ مرزامحمود احمد اور ان کی والدہ ''نفرت جہال بیکم'' دونوں بی ایک قبیل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے دونوں کومرزا خلام احمد کی چیش گوئی کے مطابق قادیان کی'' پاک'' سرز مین سے تکال کر بعد کی کھنتی سرز میں عمل لاونوں کیا ہے۔

وہ ای پر اکتفافیس کرتے، بلکہ "پر موجود" اور" ذوجہ موجود" کے ربیا و منبط کے بارے میں بھی الی ٹائفتنی یا تمی کہ جاتے ہیں کہ میرے جیے بندے کو بھی، جو قادیاتی خلفاء سے لے کر جبلاتک کی ساری کر تو توں کے سلسلے میں کی استیاہ کا شکار نہیں، تذبذ ب کی کیفیت سے دوجار ہو کریہ و چنا پڑتا ہے کہ یا الجی یہ باجرا کیا ہے اور مرف میں خیال آتا ہے کہ آدی جب گناہ کی دلدل میں دھنتا ہے تو پھر اس مدتک کوں ۔ منتا چلا جاتا ہے کہ جب تک انفل السافلین کے مقام پر نہ بھی جائے، اس وقت تک اے چین نہیں آتا۔

ملک عزیز الرحمٰن صاحب کھر کے بھیدی تھے۔ اس کیے تین کے مقام پر پہنچنا ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہ تھا۔ لیکن جب وہ اپنی محقق عارفانہ سے مرزا محمود احمد اور اس شوق فروز ال کے متعلق تھوں معلومات ملئے اور مشاہدات سے اسے حرید بھٹنہ کرنے تک بھٹے گئے تو بیریت کی زنجیروں کو ایک جھٹکے سے تو زند کے لیے انھوں نے اپنی اہلیہ محتر معظمت بیگم کو استرا دے کر قصر ظلافت بجوا دیا اور کہا اگر حضرت صاحب میں محمدت درازی کی کوشش کریں تو بھر انھیں آلہ واردات سے بی محروم کر دیا لیکن خلیفہ صاحب بھی گرگ بارال دیدہ تھے اور انھوں نے اپنی معصدی ل کو چھپانے کا بڑا فرقونی نظام وضع کر رکھا تھا۔ تلاثی لی گئی اور عظمت بیگم سے استرا برآ مد موگیا اور ملک صاحب کوان کے لورے فائدان سمیت را بوہ بدر کردیا گیا۔

صالح نور نے مجھے بنایا کہ ٹیل نے ازراہ خات ملک صاحب سے بوچھا کہ آپ اس کے موالید ٹلاشہ لینی تھولا ناتھ کو کیوں کو انا چاہتے ہے تو انھول نے کہا کہ بیدا کیے عملی ثبوت بھی ہوتا اور ویسے بھی ایک نادر چز ہونے کے اعتبار سے اس کی تیت کروڑوں سے کم ندہوتی اور ٹیں تو اسے سرکے کی بول ٹیں ڈال کے رکھا۔ منگم سر اور ڈ بیجہ

میں نے مباہد والے زاہرے ہو چھا کہ تھیم عبدالوہاب جونورالدین کے بیٹے ہیں، وہ تو مرزا محود احمد کی تمام رنگینیوں کو ہوے مزے نے لے کر بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے بھائی عبدالمنان عمر بدی ہزامرار خاموثی افقیار کے دکھتے ہیں۔ کیا انھی علم نہیں کہ مرزامحود احمد ایک بدکردار آ دمی تے تو وہ کہنے گئے کہ میں اب بڑھا ہے کی اس منزل میں ہوں، جہاں اس تم کی ہاتوں کے کرنے سے انسان طبعًا حجاب کرتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک صدافت کا اظہار ہے، اس لیے میں برطا اس امر کا اقرار کرتا ہوں کہ میاں عبدالمنان عمر کو مرزامحود احمد کی تمام وارداتوں کا پوری طرح علم جہادر ان کا ڈیڈیسی کے تحت اس بارے میں زبان مد کھولنا محفظ منافقت ہے ورنہ میں اپنی نوعری میں جب خود شعلہ جوالہ ہوتا تھا تو جھے علم ہے کہ قصر خلافت کے ایک دروازے پر میاں عبدالمنان عمر کمڑے ہوتے تھے اور دوسرے پر میں اور جمیں اس بات کا خلافت کے ایک دروازے پر میاں عبدالمنان عمر کمڑے ہوتے تھے اور دوسرے پر میں اور جمیں اس بات کا بیٹی علم ہوتا تھا کہ اندر کیا ہور ہا ہے اور انہی ایام میں وہ میاش میں مجھے پر تھیر چھیر دیتا تھا اور بھی میاں منان کا ذبیر کر دیتا تھا اور بھی میاں منان کا ذبیر کر دیتا تھا اور بھی میاں منان کا ذبیر کر دیتا تھا۔

# اک نے تہاڈیاں نمازاں نے .....

''فترانکارخم نوت' کے مولف مرز احد حسین اگر چہ خاندان نبوت کا ذبہ کے درون حرم ہونے والے واقعات سے صرف آگا وقتی نہیں تھے بلکہ مشاہدے کی سرحدوں سے نکل کر تجربے کی کھال سے نکلنے کی دہنیز پر آپنچ تھے لیکن اس مرطے پر اپنی پردلی یا تام نباد پارسائی کی بنا پر ناکا کی سے دوجار ہونے کے بعد انھیں مرز امحود احمد اور ان سے چھٹے ہوئے بدمعاشوں کے ہاتھوں جس ویش تشدد اور ان سے کھٹے ہوئے بدمعاشوں کے ہاتھوں جس ویش تشدد اور ان سے کے شامور والے جھے پر پی لگانے سے ڈاکٹر کو حکماً منع کر دوا تمیا، اس کا ان پر اتا اور جس طرح ان کے جسم کے ناسور والے جھے پر پی لگانے سے ڈاکٹر کو حکماً منع کر دوا تمیا، اس کا ان پر اتا

گہرا اثر رہا کہ وہ اپنے دم واپسیں تک مرزامحود احمد کی خلوتوں کے بارے میں اشار تا اور کنایۃ ہی گفتگو کرتے رہے اور ندکورہ بالا کتاب میں بھی جو ہا تیں اس همن میں انموں نے درج کی ہیں، ان میں سریت اوراخفا کا پہلو غالب ہے۔

ایک روایت انحوں نے مصلح الدین کے حوالے سے متعدد مرتبہ چین کی عوم دی بال لا ہور میں بیان کی، بیٹے سنے والے بیسیوں افراد خدا تعالی کے فعنل و کرم سے زندہ سلامت موجود ہیں لیکن چونکہ وہ حسب معمول امرار کے پردوں میں لیٹی ہوئی تھی، اس لیے یہ بوئی المنوف اور راز مربت رہی۔ اس کا اصلی نقاب صلاح الدین ناصر بنگالی مرحوم نے سرکایا اور پھر چودھری فلح محرف بھے مابق مینی ملائی مان آئل الز حال شالیمار ٹاؤن لا ہور نے رہی ہی کر بھی نگال دی۔ میں نے کہا کہ چودھری صاحب آپ تو علم وحمین کی دنیا کے آ دی نہیں آپ کو قادیان میں مرزامحووا حمد کی بدکرواری کا کیسے علم ہوگیا تو کہنے گئے افسوس کہ بھر پوروانی کی لیر میں میں بھی اس بلاب میں بہدگیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ اس سے لگلے کوں کر؟ آپ کو تو برطرح کا خام مال میسر تھا۔ کہنے گئے کہ 'دھنورت صاحب'' جس مقام تک چلے جاتے تھے، وہاں تو عزاز بل کے پر بھی جل کے ذاعم مال میسر تھا۔ کہنے گئے کہ 'دھنورت صاحب'' جس مقام تک چلے جاتے تھے، وہاں تو عزاز بل کے پر بھی جلنے تھے۔ میں نے کہا آپ کو علم ہے کہاں سے قادیا تھی کی کہ وقت ہوگیا ہوئی تھی کہ عام لوگوں کی ، اس لیے ذراکھل کر بات بھی ہے کہ آپ کو علم ہے کہاں سے قادیا تھی کی کہ بات کروں کے میاب جائی ہوئی تھی کہ میرے بیٹوں کے براب جائی ہوئی تھی کہ موزن نے آ کر روا تی انداز میں آ واز لگائی 'د حضور تماز کے لیے'' بھی نماز کا وقت ہوگیا ہے تو حضور نے جو موزن نے آ کر روا تی انداز میں آ واز لگائی 'د حضور تماز کے لیے'' بھی نماز کا وقت ہوگیا ہوئی تھی کہ موزن نے آ کر روا تی انداز میں آ واز لگائی 'د حضور تماز کے لیے'' بھی نماز کا وقت ہوگیا ہے تو حضور نے جو حضور نے جو موزن نے آ کر روا تی انداز میں آ واز لگائی 'د حضور تماز کے لیے'' بھی نماز کا وقت ہوگیا ہے تو حضور نے جو حضور نے جو حضور نے جو حضور نے جو موزن نے آ کر روا تی انداز میں آ واز لگائی 'د حضور تماز کے لیے'' بھی نماز کا وقت ہوگیا ہے تو حضور نے جو

# اکتے تباؤیاں تمازاں نے بہداریااے

یہ جملہ کمرہ خاص میں بیشے ہوئے تمام رندان بادہ خوار نے سنا اور محکسلا کر بنس پڑے اور پھر موذن کو کہددیا گیا کہ نماز' پڑھا دی جائے'' حضور معردف ہیں۔ چدھری صاحب کہتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ قعا کہ میں نے اس کنم کدہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور الی تو یہ کی کہ پھر قادیان ور بوہ کا رخ تک نہ کیا اور اگر چہ میری معافی اور معاشرتی زندگی پر اس کے بیٹ ہے جاہ کن اثر است مرتب ہوئے ہیں مگرز ہر ہلائل کو قدر کہنے بر تیار نہیں ہوں۔

اس سے اس خانوادہ کونعوذ باللہ نبوت، رسالت، امامت اور اہل بیت کے مقام تک پہنچانے دالے خودسوچ لیس کہ کیا انگور کر بھی حظل کا پھل لگ سکتا ہے اور اگر نہیں تو پھر سرزا غلام اسمہ کیے''نی،' بیں کہ جس اولا وکو وہ ذریت مبشرہ قرار ویتے رہے اور ان کے قصیدے لکھتے ہوئے پہال تک کہتے رہے کہ

یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں یہی ہیں پنجتن جن پر بنا ہے وہ اپنی بدکرداری اور اپنی اندرونی محفلوں میں اسلامی شعائر کا غداق اڑانے میں اس مقام تک چلی گئی کہ اس کا تصور بھی کسی مسلمان کے حاشیہ خیال میں نہیں آ سکتا۔

لارذملبي اورظفرالله خال

لا ہور کے سیاسی وسائی طلقوں کے لیے چودھری تصیر احمدملمی المعروف لارڈ ملمی کا نام اجنبی 
نہیں۔ وہ ون یونٹ کے دوران مغربی پاکستان کے وزیر تعلیم رہے اور پھر انھوں نے پنجاب کلب ہیں اپنا
استقل ڈیرہ بنایا کہ بیان کی دوسری رہائش گاہ بن کررہ گئی۔ان کا تھوڑا بن عرصہ ہوا، انقال ہوا ہے۔ان
کے بیٹے چودھری افضال احمدملمی ایڈووکیٹ لا ہور پار کے رکن ہیں۔ لارڈ ملمی مرحوم نے ترتی پہندی سے
نے کر بقول ممتاز کا لم نگار رفیق ڈوگر آخری عمر میں غریب کی طرف مراجعت کا بڑا طویل سفر کیا تیکن انھیں
قریب سے جانے والے جانے ہیں کہ وہ جموٹ جیس کو لیے تتھے اور کی واقعہ کے بیان میں ان کی ذات بھی
ہوف بن جاتی تھی تو وہ اسے بیانے کی کوشش جیس کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کا سک پر کھڑے کھڑے بات چل لکی تو یس نے ان سے چود حری ظفر اللہ خال کے کردار کے بارے یا ان سے جود حری ظفر اللہ خال کے کردار کے بارے یا ہے جواز مرفرز اور شیزان دار کے بارے یس بو چھا تو چھنکہ وہ میرے بہت قریبی دوست اور عزیز تنے، اس لیے بساخت کے یار وہ تو جب آتا ہے، جان بی جیش چھوڑتا اور اس نے جھے اپنی بیوی کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ لار ڈ منی نے مرید بتایا کہ 'انہی ایام میں ظفر اللہ خان نے بھے بھی بھانے کی کوشش کی تھی لیکن میں اس کے قابد میں نہیں آیا۔'

یہ جزل آمیل میں قرآن کریم کی حلاوت کرنے والے۔قائداعظم کا اپنے نام نہادعقا کد و نظریات کی خاطر جنازہ نہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیریا ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر قرار دینے والے کا اصل کروار اور بیصرف ظفر اللہ خال بی سے مخصوص فہیں ہریوا قادیاتی دہرے کروار کا مالک ہوتا ہے۔

امرود كهانے كامصلح موعودي طريقه

اگریزی اور اردو زبان کو یکسال قدرت کے ساتھ لکھنے کے ساتھ ساتھ فلفہ سیاست کے علاوہ فلم موسیقی اور آرٹ پر گہری نگاہ رکھنے والے معدودے چند تای محافیوں میں احمد بشیری شخصیت اپنی ایک چک رکھتی ہے۔ وہ اپنے صاف تخرے کروار، اکھڑین اور ہر حالت میں بچ کہ کراپنے وشمنوں میں اضافہ کرتے رہنے کی عادت کے باوصف تن گوئی و بے باکی میں ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ اس عهد میں اس کی ممالے موجود مثالیں بگر تا در الوجو دنہیں تو خال خال جو کر ضرور رہ گئی ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ قادیا تی است کے معلم موجود

کے جائب وغرائب کی ذیل میں آنے والے احوال وظروف کا تذکرہ ہور ہاتھا تو انھوں نے مرزا محمود احمد کے عائب وغرائب کی ذیل میں آنے والے احوال وظروف کا تذکرہ ہور ہاتھا تو انھوں کے مرزامحمود کو محکوں مجمی خادت بھی تھی اور ایک مرتبدہ بقول اس قادیانی دوست کے اس عمل سے بھی گزر رہے تھے۔ درساتھ ساتھ امرود بھی کھاتے جارہے تھے۔

احمد بشرصاحب خدا کے فضل وکرم سے زندہ موجود بیں اور اس روایت کی تقعد بی کر سکتے ہیں۔ بیس اس پرصرف بیا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ غیرب کا لبادہ اُوڑھ کر اس نوع کے افعال سے دل بہلانے والے اور روحانیت کے پردے بیس رومانیت کا کھیل کھیلنے والوں کی تو اس خطے بیس کوئی کی نہیں لیکن امرود کھانے کا یہ صلح موجود کی طریقہ ایسا ہے کہ شاید بی نہیں، یقیناً پوری دنیا بیس اس کی نظیم نہیں مل سکے گی۔ ایسے هنم کو آپ مفعول کہیں کے یا مفعول مطلق اس کا فیصلہ آپ خود کر لیس۔

مظهر ملتانی مرحوم کی ایک جیران کن روایت

مظہر ملتانی مرحم نے جن کے والد فخر الدین ملتانی کو قادیان میں مرزامحود اتھ کی ٹاگفتہ بہ حرکات کو منظر عام پر لانے کے لیے بوشر لگانے کی پاداش میں قبل کر دیا گیا تھا، جھے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کے والدمختر م اپنے ایک دوست سے تفکوکرتے ہوئے آئیں مرزاغلام اتھ کے والدفواب محرعلی آف بالیر کو فلہ کے بارے میں یہ بتارہ بے تھے کہ آئیں اوافر عمر میں کوئی ایسا عارضہ لائی ہوگیا تھا کہ وہ اپنی کوشی کی میڑھیاں ٹاکھا الرکیوں کو اجرام سینہ سے بگڑ کر چڑھتے تھے لیکن اپنے خاندان کی خواتین کو تخت ترین پردے میں رکھتے تھے اور انجی پاکھوں میں ایک جگہ سے دومری جگہ خطل کرتے تھے۔ یا در ہے کہ جب مرزاغلام اتھے ان سے اپنی فوجوان بٹی مبارکہ بیم میانی تو ان کی عمر ستاون سال تھی اور حق مہر بھی ستاون بزار می

" قاهني اكمل اور مرز ابشير احمه

قاضی اکمل یوی معروف شخصیت ہے۔ اب تو عرصہ ہوا حادیہ بلی پی چکے ہیں۔ جس زمانے بیل راقم الحروف رہوہ بین المسلم الحقیم مقیم تھا۔ چند مرتبدان کے پاس بھی جانا ہوا۔ وہ صدرا بجن احمد یہ کو ارٹرز بیس رہے سے۔ ہواسیر کے مریض سے۔ اس لیے لیٹے بی رہے سے اور ان کے پہلو میں ریڈ ہو مسلسل اپنی دین کھیرتا رہتا تھا۔ یہ خبیث الطرفین شخصیت بی وہ ہے، جس نے مرزا غلام احمد کے عہد میں خودان کے سامنے اپنی یہ گھی بیش کی تھی، جس کے یہا شعار زبان زدعام ہیں ۔ محمد کھی کھی اور آئے ہیں ہم میں اور آئے سے ہیں بیٹرہ کر اپنی شان میں اور آئے سے ہیں بیٹرہ کر اپنی شان میں اور آئے سے ہیں بیٹرہ کر اپنی شان میں

عجر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمہ کو دیکھیے کاویان عمل

ان کو لئے کے لیے گئے تو تعرافلہ ناصر بھرے ساتھ تھے۔ اگر ان کا حافظہ جواب نددے گیا ہویا طازمت کی مجودیاں زیادہ نہ بڑھ گل ہوں تو وہ تعمد بی کر سکتے ہیں کہ قاشی اکمل نے تفن طبع کے طور پر بپہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ہم چھدودست مرز ابٹیر احمد کے بیچھے قادیان سے باہر سیر سپائے کے دوران تماز پڑھ رہے تھے۔ مرز ابٹیر احمد نے ایامت کروائی اور ابھی وہ نماز میں بی تھے تو میں نے کہا ''اوسے وضو کیتا سائی'' یہے تادیانی نماز۔۔۔۔۔۔

جب على لا مور آيا تو مظهر لمثانى نے قاضى اكمل كے اپنے ہاتھوں كا لكھا موا ايك شعر مجھے وكھايا جو ايك لويل تقم كا حصرتھا۔ وہ شعر جھے اب بھى ياد ہے جو يہ ہے \_

> بدن اپنا نگر آگے · اس کے ڈالا توکلت علی اللہ توالی

اس قادیانی کی خیاشت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اسلامی شعائر کی توجین کرنے علی کس قدر بے باک تھا۔ ایک دومراشعر بھی قاضی اکس کے اپنے پیٹٹر دائنگ علی مظهر ملمانی مرحوم نے بھے دکھایا تھا لیکن وہ اس قدر خشتہ تھا کہ اس کا صرف ایک جی مصرع پڑھا جا سکتا تھا۔ جو بیہے ہے

نه في مارو حبيب ميرے كه جو چكا ب دخول سارا

اب اگر قادیانی امت کے نام نہاد''محابیوں'' کی بیرمالت ہے تو مجران کے''نی صاحب'' ''خلفا'' اور دوسرے''الل بیت'' کی کیا مالت ہوگی، اس کا اعداز ، کرنا مشکل نیس۔

مرزا نامراحمے نے ای بوتے کے اغوا کا منعوبہ بنالیا

ربود على جارسوه كى ايك مثافر دير عطائه كى دہائش بذير تمى ـ مرزا نامر احدك بيد فيل كيا موجى كرا انامر احدك بيد فيل كيا سوجى كدال نے اپنے بينے مرزا فقمان احد كا فكارح اس خاندان كر مربراہ كو بامرار داختى كر كے ان كى ما جزادى سے كرديا ـ بياؤى ايك انجائى شريف اور وشع دار خاندان سے تعلق ركھتى تقى ـ "قعر خلافت" على آگى تو اس نے اپنے خاوى اس كے والمد مرزا نامر احد اور ديگر افراد خاندكى المل "روحانيت" اور "احدى تا كا حقيق تكس و يكسا تو اس كے ليے ايك بل جى يہاں ربنا نامكن ہوگيا ـ ناچار اس شريف زادى في سارى داستان اسے كمر والول كو تائى اور مرز القمان احد سے طلاق لے لى ـ

اس عرصہ بی ان کے ہاں ایک بیٹا تولدہ و چکا تھا۔ مرز التمان احد نے مرز انامر احد کی شرپر اس بیٹے کو اغوا کر کے اسے فوری طور پر لندن سمگل کرنے کا متصوبہ بنایا اور اس کے لیے بید ندمر ف پاسپورٹ تیار کردایا گیا بلکہ ویزہ بھی حاصل کرلیا گیا۔لیکن" فائدان نبوت" سے بی قریج کھلتی رکھنے والے ا کی معروف و متول فخض نے نہایت فاموثی سے بیاطلاع درانی صاحب کو پہنچا دی اور دہ اپنے بچوں کو بری مشکل سے ربوہ ہے تکالنے بھی کامیاب ہوئے۔ اب بیلڑکا رضوان پٹاور کے ایک کالج بھی زیرتعلیم ہے گر '' خاندان نبوت'' کے فنڈے دہاں سے بھی اسے افوا کرنے کے چکر بھی دہیج ہیں گر مقامی مسلمان طالب علموں، اسا تنبہ اور پرلیل کی خصوصی گھہداشت کے سبب وہ ابھی تک اس بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی آیک وجرضوان کے عزیز وا قارب کا پوری طرح چوکس رہتا ہے۔ اگر وہ کہیں ربوہ بھی بی رہائش پذیر ہوتے تو پیڈیس وجرضوان کے عزیز وا قارب کا پوری طرح چوکس رہتا ہے۔ اگر وہ کہیں ربوہ بھی بی گھائی دیے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ قادیانی ختف بھی کی گھائی دیے کے لیے تیار نہ ہوتا۔

جب تک حکومت رہوہ کی رہائش زشن کی (جوکراؤن لینڈ ایکٹ کے تحت کوڑیوں کے مول لی گئ متی )لیز ختم کر کے لوگوں کو مالکانہ حقوق نیس دیتی اور وہاں کارخانے لگا کرروزگار کے مواقع پیدائیس کرتی، ایک بی اقلیت کے تسلط کے باعث یہاں فنڈہ گردی ہوتی رہے گی اور قانون بے بس اور لاچار رہےگا۔

# عروسه كيسث ماؤس

جزل میاه المحل مرحوم کے زمانے ہیں" فاعمان نبوت" کے معتوب امیدوار" خلافت" مرزا رفیع احد کے ایک انتہائی قربی عزیز پیر صلاح الدین جو بیودوکر کی ہیں ایک اعلیٰ عہدے پر قائز رہے ہیں، راولپیٹری میں عردسہ گیسٹ ہائس کے نام سے فاشی کا ایک اڈہ چلاتے ہوئے بکڑے گئے، جس پران کا مند کالا کیا عمیا اور اس کی روسیاعی کی تصویریں تمام تو می اخبارات میں شاکع ہوئیں۔ جس کو اس ہارے ہیں کوئی شک ہو، وہ" نوائے وفت" اور" جگ " کے فائلوں میں بیقصور کے کھائی ہے۔

# فیرچنده کھے دیاں کے

قادیاتی امت نے ماڈرن گداگروں کا روپ دھارکراپ عمر بیدوں کی جیمیں صاف کرنے کے بحدہ عام، چندہ جلسہ سالان، چندہ نشر و اشاعت، چندہ وہیت، چندہ تحریک جدید، چندہ وقت جدید، چندہ خدام الاجریہ، چندہ انسار اللہ، چندہ اطفال الاجریہ، چندہ بہتی مقبرہ اور اس طرح کے بیمیوں دیگر چندے وصول کرنے کے لیے گداگری کے اسے محکول بنائے ہوئے ہیں کہ عام قادیا تعل سے جینے اور مرے کا بھی بیس وصول کرنیا جاتا ہے اور خود تو ''فاعمان نبوت'' کے افراد اعرون ملک اور ہیرون ملک عیاشانہ زندگی بسرکرتے ہیں گئی این اسپرون ملک عیاشانہ زندگی بسرکرتے ہیں گئین اسپرون کو سادگی اور''احمدت'' اور''اسلام'' کے فروغ کے لیے سادگی اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہج ہیں۔اس سلسل کنڈیشنگ کا بیام ہے کہ عام قادیاتی اسے بھی زندگی احمد خیال کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ماسٹر جم عبداللہ ٹی آئی سکول کے ہیڈ ماسٹر شے۔افھی اس بات کا تنظام رہ کے گئی اور قطعی علم ہوگیا کہ بید مدرسہ خلیف کی اوران کے داریوں کو خام مال سیلائی کرنے کی نوری کے اوران کے داریوں کو خام مال سیلائی کرنے کی نوری کی مطابرہ کرتے ہیں۔ اسٹر جم عبداللہ ٹی ادر قطعی علم ہوگیا کہ بید مدرسہ کی باواش میں جماعت سے عی نہ تکالا گیا بلہ مذہ ہی جا گیرداریت کا مظاہرہ کرتے ہوئی اور قسمی شریدر بھی کردیے کی باواش میں جماعت سے عی نہ تکالا گیا بلہ مذہ ہی جا گیرداریت کا مظاہرہ کرتے ہوئی اور قسمی شریدر بھی کردیا گیا۔

جب ان سے پو مچھا گیا کہ آپ کھر''احمد بت'' پر ہی تمن حرف بھیج دیں کیونکہ اس کے رہنماؤں کے احوال وظروف سے تو آپ کو بخو بی آگا ہی ہو چک ہے تو وہ کہنے لگے''اے گل تے ٹھیک اے پر فیر چھوہ کتے دیاں گے؟''

لاہوری پارٹی کے سابق امیر مولوی صدرالدین نے جب وہ قادیان میں ٹی آئی ہائی سکول کے ہیڈ ماشر سے تو انھوں نے ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی مورت حال کو طاحظہ کیا تھا۔ ماشر عبدالله اور مولوی صدرالدین نے ایک دوسرے کو ملتا تو در کتار شاید دیکھتا ہی نہ ہولیکن ان کے بیانات میں مطابقت قادیا نیوں کے لیے قائل خور ہے۔ ما دوس کا کا روال ..... چند منر بیر جھلکیا ل

موصوف نے یہ می بتایا کہ وہ اپ ایک ایم الیم و دست ہے ہی مسلسل فیض یاب ہوتے رہے ہی اور اُس اس بات پر خصوصی جمرت ہے کہ مرد وزن اور دو مردول کے در میان جنسی مراسم جمل کوئی فرق جمیل ہے کی گھر ساوا پر اسس بالکل ایک جیسا ہے۔ چر پہنیں لوگ ایک کو جائز اور دو مرے کو نا جائز کیوں بچھے ہیں؟ انھوں نے فن طفل تراثی کی کراہت کو کم کرنے کے لیے یہ بھی بتایا کہ جمید احمد سیا لکوئی مربی سلسلہ نے آئیس دوران تعلیم می 'دسلوک' کی ان منازل ہے کھوآ گائی بخشے ہوئے کہا تھا کہ بر داؤد احمد آخر ہی عزیر احمد داؤد علی سابق پر کہل جامد احمد یہ جو' حضرت مسلح موجود مرزا محود احمد ظیفہ بانی '' کے نہایت قر سی عزیر اور میر جھراسی ان سابق پر بات میں ان خاندانی علمت المشائخ ہے حصد دافر طا تھا ادر موصوف (جمید احمد سیا لکوئی) کو افسر جلسہ سالا نہ میر داؤد احمد کے ساتھ کی سال تک پر جل اسٹنٹ کے طور پر ڈیوئی دیتے سیالکوئی) کو افسر جلسہ سالا نہ میر داؤد احمد کے ساتھ کی سال تک پر جل اسٹنٹ کے طور پر ڈیوئی دیتے ہوئے بعض بڑے نادر تجر بات ہوئے اور ای تعلق میں انھوں نے سے بھی بتایا ''ایسے بن ایک موقع پر دات کے بچیلے پہر جب سب اپنی اپنی ڈیوئی سے تھک ہار کر ستانے کے لیے لیٹے تو میر داؤد احمد نے میر شرح حیات کو پھڑکر کرائی رائوں کے درمیان دکھ کیا اور اس عالم میں میں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ دہ جھے اعدون دیا تھے اعرادی عالم میں میں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ دہ جھے اعدون دو

ملک مربی بنا کرنیس رکیس کے بلک کی بیرونی ملک بن بجوادی کے اور پھرانھوں نے اپتابید عدہ پودا کردیا۔

راقم بیگز ارش کرنا ضروری بجتا ہے کہ جھے نتون کا بھر کی اس صنف کے ایک اور ماہر جامعہ
اجمدیہ کے پرانے طالب علم صادق سدھو نے بتایا کہ بمر داؤد اجمد اُنھیں تخلیہ بن بلا کر اکثر پوچھا کرتے ہے
کرتم سلسلہ اغلامیات کے بیمر سلے کس طریقے سے سلے کرتے ہو۔ اس ایس منظر بن بیکا نامتاسب ندہو
گاکہ ان کر ورافات بن اگر جمید اجمد سیالکوئی بمر داؤد اجمد سے کچھ اور بھی منوا لیتے تو شاید وہ اس سے بھی
انکار نہ کرتے اور یوں قادیانی کام شاسر کے بھی سنے آس بھی سامنے آجاتے۔

خیریے چھ جھے تو اپنی طوالت اختیار کر گئے۔ تذکرہ ہور ہا تھا آ فا سیف الشرصاحب کا جو آئ کل قادیانی امت کے ناتوس خصوص ' الفضل' کے پہلشر ہیں۔ انھوں نے راقم الحروف کو خود بتایا کہ ان کی اہلیہ جوا' خاندان نبوت' سے بدی تقیدت رکھتی ہیں، ایک مرتبہ فلیفہ خانی کے اس' حم پاک' سے لئے گئیں جو بھڑی مہر آیا کے نام سے معروف ہیں تو جب تکلفات سے بے نیاز ہو کر کھلی ڈلی مختلو شروع ہوئی تو موصوفہ نے کسی لیٹی کے بغیر کہا کہ ان کا تو رحم ہی موجود نہیں ہے۔ بیرتم کس طرح ''مجوانہ' طور پر عائب ہوا تھا، در عصمت کے اس دیرانے میں کس انداز میں' رویا وکٹوف' کی چادر چ' ما کر اس محاسلے کو شہ کر دیا گیا اور اند سے مریدوں اور مجبود مقدوں سے اس پر کو کر' نز عمہ باؤ' کے نفرے لگوائے گئے۔ اس اجمال کی کی قدر تفسیل ہیلے آ چک ہے۔ اس لیے حرید طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے آئی پر اکتفا اس اجمال کی کی قدر تفسیل ہیلے آ چک ہے۔ اس لیے حرید طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے آئی پر اکتفا آئی دیر فائن کر نئی ایڈیشن اس کے لئے خصوص ہوکر رہ جا کیں۔

کیا جاتا ہے ورنہ یہ تھائی پر بخی دافی ایڈیشن اس کے کو کو موردہ جا کیں۔

خدا گواہ ہے کہ جب میں نے حصول تعلیم کے لیے ہدیوہ کی سرز مین پرقدم رکھا تو میرے ماشیہ خیال میں ہمی یہ بات موجود دنتی کہ 'نیوت وخلاخت' کی جموئی رواؤں میں لیٹے ہوئے رویائے ما وقد اور کشوف کی دنیا میں ''میر رومانی'' کا دعویٰ کرنے والے لاکھوں افراد ہے'' دین اسلام'' کو اکتاف عالم تک پنچانے کے جموثے دعوے کر کے ان کی معمولی معمولی آ منعوں سے چندے کے نام پر کروٹوں نہیں، اربوں روپے وصول کرنے والے اور انھیں نان جو یں پر گزارہ کی تنقین کر کے فود ان کے مال پر تمکر سے اثرانے والے، اندر سے اس قدر نلیظ اس قدر گندے اور اس قدر تا پاک ہوں کے اور اکس کی تصوراتی لیرکا ذبی میں آ جاتا فی الواقع ممکن بھی نہ تھا۔ کے تکہ میرے والد محرّم فوج سے قبل از وقت ریٹائر منٹ کے بعد نہ مرف یہ کہ خود قادیا نیے سے بھائیوں کو بھی قرن سے کہ خود قادیا نیے سے بائی الواقع میں بھش کھے تھے، بلکہ انھوں نے میرے دو بڑے بھائیوں کو بھی قادیا نیے جائی الواقعی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔

ان حالات میں، میں نے رہوہ کی شورز دہ زمین پر قدم رکھا تو چندی دنوں میں میرے تعلقات برکہ و مدے ہو گئے اور مارے خاندان کی بیاتی بدی احتفات ' تربانی ''متی، ہے وہاں' اخلام'' مجما جاتا تھا اور اس کا برطا اعتراف کیا جاتا تھا۔ لیکن جول جول میرے دوابط کا دائرہ پھیلنا گیا، ای نسبت ہے اس
جبریت زدہ ماحول ہیں رہوہ کے باسیوں کی خصوصی اور دوسرے قادیا نیوں کی عموی بے چارگ اور بہلی کا
احساس میرے دل ہیں فزوں تر ہوتا گیا اور اس پرمسٹراو یہ کہ'' خاندان نبوت'' کے تمام ارکان بالخصوص مرزا
محود احد کے بارے ہیں ایسے ایسے ناگفتہ بدائکشافات ہونے گئے کہ ذہن ان کو قبول کرنے کے لیے تیاری
نہیں ہوتا تھا کہ کہیں ایسا بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن جب ہیں نے پرانے قادیا نبوں سے اس بارے ہیں مزید
استفسار کیا تو پھر تو مشاہدات اور آپ بیٹیوں کی ایک الی بٹاری کھل گئی کہ میری کوئی تاویل بھی ان کے
استفسار کیا تو پھر تو مشاہدات اور آپ بیٹیوں کی ایک الی بٹاری کھل گئی کہ میری کوئی تاویل بھی ان کے
سامنے نہ تھر تکی اور ہیں ایپ مشاہدات کی جو یہ تعیر کر لیتا تھا کہ خلیفہ صاحب کے خاندان کے لوگ اور ان

اس دوران قلب و ذہین، کرب و اذبت کی جس کیفیت ہے گررسکتا ہے، اس ہے ہیں بھی پورے طور پرگزرا۔ اس لیے اگر سمی قادیانی کے دل جس بیرخیال پیدا ہوتا ہے کہ بیسب پکوتھن الزام تراشی اور بہتان طرازی صرف ان کا دل دکھانے کے لیے ہے تو وہ یقین جانے کہ بخدا ایبا ہرگزئیں۔ بیسارے دلائل تو جس بھی اپنی اسٹے تھی دلائل تو جس بھی اور تجربے کے سامنے تھی دلائل کب مشاہدے اور تجربے کے سامنے تھی مسکے جیس کہ بیال تامین کھی جائے۔ پھر سوچے کی بات بیسی ہے کہ بیالزامات لگانے والے کوئی غیر نہیں بلکہ خود تادیا فی امت کے لیے جان اور مال کی قربانیاں و سینے والے اور ایپ خاندانوں اور براور بوں سے اس کے لیے کہ کے کردہ جانے والے لوگ جیں۔ کیا وہ تھن قیاس اور سی سائی باتوں پر اتنا بیا اقدام کرنے پرعقلا تیار موسکتے جی ہرگزئیں۔

انسان جس شخصیت سے ارادت وعقیدت کا تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے بی اس اوع کے کسی الزام کے بارے بی وہ سوچ ہی نہیں سکا اور اگر وہ ایسا کرنے پر تل جاتا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا، کہ اس شخصیت سے ضرور کوئی الی اب نامل بات سرزد ہوئی ہے کہ اس سے فدائیت کا تعلق رکھنے والے فرد بھی اس پڑاتھی اٹھانے پر مجور ہو گئے ہیں اور پھر یہ اٹھی اٹھانے والے معول اوگ نہیں ہر دور بی خاندان نوت کے بیمین و یسار بی رہنے والے معتاز افراد ہیں۔ مرزا فلام احمد کے اسپنے زمانے بی مرزامحود احمد پر برکاری کا الزام لگا، جس کے بارے بی قادیا نہوں کی لا ہوری پارٹی کے پہلے امیر مولوی مجمع کی کا بیان ہے کہ بید الزام تو فابت تھا گرہم نے شبہ کا فاکدہ دے کر مرزامحود احمد کو بری کر دیا۔ پھر مجر زام اور مولوی عبدالکر یم مبللہ والے اور ان کے اعزہ اور اقرباء نے اپنی بہن سکینہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ظاف احتجاج مبللہ والے اور ان کے اعزہ اور اقرباء نے اپنی بہن سکینہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ظاف احتجاج کے لیے با قاعدہ ایک اخبار "مبللہ" کے نام سے نکالا اور فلیف صاحب کے اشارے پر میر تاسم علی جیسے حیث جیٹیوں نے ان کے خلاف مسریاں میں سویاں الی طعنہ زئی کر کے اصل تھائی کو چھیانے کی کوشش کی اس کے بعد مولوی عبد الحزیز، فرالدین

ملتانی، حقیقت پیند پارٹی کے بانی ملک عزیز الرحمٰن صلاح الدین ناصر بنگانی مرحوم اور دورہے بے شارلوگ وقا فو قنا مرزامحود احمد اوران کے خاعدان پرای نوعیت کے الزام لگا کر علیحدہ ہوتے رہے اور بدترین قادیانی سوشل بائرکاٹ کا شکار ہوتے رہے۔

طازمتوں سے تحروم اور جائیدادوں سے عال کیے جاتے رہے۔ گر وہ اینے موقف ہر قائم رہے۔ کیا محض یہ کہ کر کہ یہ قریب ترین لوگ محض الزام تر اٹی کرتے رہے، اصل بھا کُل پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔اگر کوئی فض اپنی ماں پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، درست نہ ہوگا۔ بیجی دیکینا ہوگا کہ اس کی ماں نے گول بازار کے کس چوراہے میں بدکاری کی ہے کہ خوداس کے بیٹے کو بھی اس کے خلاف زبان کھولٹا بڑی ہے۔جس رفار سے ان واقعات سے بردہ اُٹھ رہا تھا، ای سرعت سے میرے اعتقادات کی عمارت مجی متزلزل ہوری بھی اور میری زبان ایک طبعی رڈمل کے طور پر ربوہ کے اس د جالی نظام کی قلعی کھولنے لگ بڑی تھی اوراس خباعت کونجابت کہنے کے لیے تیار نہتی۔مرزاحمود احمد بارہ سال کے بدترین فالج کے بعد جہنم داصل ہوا تو ربوہ کے قصر خلافت میں جس دو جانب تھلنے والے کمرے میں اس کی لاش رکھی ہوئی تھی، میں مجى وبال موجود تما اور بير ، ورسائلى فنل اللى اورفيل احمد، جواب مرلي جي ، مجى بير ، ساتھ باكيال لیے وہاں پہرہ دے رہے تھے۔ میں نے مرز احمود احمد کو انتہائی مروہ حالت میں یا گلوں کی طرح سر مارتے اوركرى يرايك جكد سے دوسرى جكدات سالے جاتے ہوئے كى مرتبدد يكما تھا۔ ربوه كى محاشى نبوت يريكنے والے اس حالت میں بھی اس کی'' زیارت' کے نام پر نوگوں سے بیسے بٹورتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ بس گزرتے جائیں، بات نہ کریں۔حسب تو نتی نذرانہ دیتے جائیں۔اس دور میں اس کے جسم کی ایکی غیر حالت تھی کہ بوی بیج بھی اٹھیں چھوڑ بھے تھے اور سوئٹرر لینڈ سے منگوائی کی نرسیں بھی دو بی ہفتے کے بعد بھاگ كمرى موئى تھيں كين اب تو وہاں تراشى موئى داڑھى والا اور ابلن وزيبائش كے تمام لواز مات سے بري طرح تعويا كماايك لاشه يزاتفا\_

میں نے نہ کورہ بالا دونوں نو جوانوں کو کہا کہ یارکل تک تو اس چیرے پر بارہ بجے ہوئے تھے گر آج اس پر بیزی محنت کی گئی ہے تو ان میں سے موخر الذکر کہنے گا'' توں ساڈا ایمان خراب کر کے چھڈیں گا۔'' بیدونوں اپٹی'' پختہ ایمانی'' کی بنا پر امجمی تک قادیا نبیت کا دفاع کررہے جیں کین میں نے اس ایمان کو ویشی طور پر اسی وقت چناب کی لہروں کے سیرد کر دیا تھا۔

مرزا ناصراحمد کو ایک خصوص بلانگ کے تحت خلافت کے منصب پر بٹھابا گیا تو اس نے دوسر سے امیدوار مرزار نبع احمد پرعرصہ حیات نگ کردیا۔ اس سے طنے جانوں اور تعلق رکھنے والوں کو طاز متوں سے عروم کرنے اور ربوہ بدر کرنے کے احکامات جاری ہونے گئے اور پیسلسلہ اس مدتک بڑھا کہ گدمی شینی کی اس جنگ میں بڑاروں افراد اور ان کے خاندان خواہ تو اہ فنانہ بن کئے۔سوش بایکاٹ کا شکار ہوئے، بید

لوگ اپنی ہراور ہوں سے سرزا غلام اجر کو نبی مان کر اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کے جناز وں اور شاد ہوں کے بیس شرکت کو حرام قرار دے کر ان سے پہلے ہی علیحدہ ہو چکے تھے۔ اس لیے ان کے لیے نہ جائے مائدن، نہ پائے رفتن والی کیفیت پیدا ہوگئ ۔ ربوہ میں رہائش زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور صدر الجمن احمد یہ جو سرزا غلام احمد کے خاعمان کی گھر پلوکئیز اور ذاتی تنظیم ہے، وہ کسی بھی وفت' ہا فیول' کورہائش سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس دور میں سرکھاں چھپائیں گے، دو ہارہ' خلیفہ خدا بناتا ہے' کی ڈگڈگی پرقس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دور میں بھی کہی ہوا۔

ان دنول بل اقتدار کی اس محکش کو بہت قریب ہے اور بہت غورے دیکے رہا تھالیکن اس دور بل میں میراعقائد ونظریات کے حوالے سے قادیائی است سے کوئی بنیادی اختلاف نہ تھا اور ایک رواتی قادیائی کی طرح بل اثنائی عالی تھا جتا کہ ایک قادیائی ہوسکتا ہے۔ فرق صرف بیتھا کہ بل عالبًا اپنی والدہ محترمہ کی تربیت کے زیراثر قادیانیوں کے اس عموی طریق استدلال کا سخت مخالف تھا، جس کے تحت وہ مرزا غلام اجر اور اس کی اولاد کا معمولی معمولی باتوں بل بھی صفورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موازنہ شروع کر دیتے سے اور میری اس پر بے شارلز ائیاں ہوئیں۔

قادیانیوں کی اس بارے بیس دریدہ تونی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کدان کا ایک بااثر مولوی جو آج کل اپنی ای ختاسیت کی دجہ سے تکمٹوں کے درد سے لاچار ہے، کہا کرتا تھا کہ خاتم النبیمین کی طرز پر الی ترکیبیں اس کثر سے نے در دار طریقے سے رائج کرد کہ اس ترکیب کی (نعوذ باللہ) کوئی اہمیت ہی ندر ہے۔

یادر ہے کہ میری دالدہ محتر مہ میرے دالد کے بے صد اصرار کے باوجود قادیا نیت کے جال میں نہیں پھنسیں اور میں نے بھی ایک مرتبہ بھی ان کی زبان شے مرزا غلام احمدیا اس کے کسی نام نہاد خلیفہ کا نام تک نہیں سنا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ میں پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں، تھم خداو عمی ادا کرتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی میرامعمول ہے۔ اگر اس کے باوجود خدا تعالی جھے نہیں بخشا تو نہیش مان سکتی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وہ لہ وہ کہ اور کہ نہیش مان سکتی۔

مرزاناصراحدی گدی تشخی کے سلسلے میں جب ہارس ٹریڈ تک شروع ہوئی تو میں نے اس پر سخت تخصد کرتے ہوئے احتجاج کیا اور اپنی محفلوں میں اس پر خوب کھل کر تیمرے کیے۔ ایک موقع پر ہمارے ایک تحقیری دوست نے جھے سے پوچھا کہ اگر کسی دوسرے پیر کے بیٹے اور پوتے اس کے بعد گدی پر بیٹے جائیں تو ہم اے گدی کہتے ہیں لیکس مرزا غلام احمد کے بیٹے اور پوتے یہی کام کر لیس تو یہ ظلافت کیوں کہلاتی ہوتا ہے اور غلیفہ بی کو آنے والا خواب مخواب ہوتا ہے اور ظیفہ بی کو آنے والا خواب من اس بوتا ہے اور ظیفہ بی کو آنے والا خواب "دویا" ہوتا ہے اور غلیفہ بی کو آنے اس بات "دویا" ہوتا ہے ، ای طرح ہے گدی خلافت ہوتی ہے۔ مرزاناصراحمد کے جاسوسوں نے فرزا اسے اس بات کی خبر کر دی اور وہ بہت جراغ یا ہوئے اور ایک اجتماعی طاقات میں میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس

نے جے دھکی دی کہ آپ کوئی بات نہیں مانے۔ آپ کو خیال رکھنا جا ہے۔ ہیں ای کھ بھے کیا کہ اب مرزا ماصر احمد کے توے جانے گئے جیں اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جرے خلاف اقد امات کریں گے۔ ای دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ میں لیہ میں مقیم تھا کہ بیت المال کا ایک کلرک جے رہوہ کی زبان میں انہ کئر بیت المال کہتے جیں، میرے پاس تخرا اور آزادانہ بات چیت کے دوران اس نے جھے اندروئی حال بتاتے ہوئے کہا کہ خاندان والے خود تو کوئی چندہ نہیں دیے لین ہمارے تقیم معاوضوں میں ہے بھی چندہ کے نام بوئے کہا کہ خاندان والے خود تو کوئی چندہ نہیں دیے لیکن ہمارے تقیم معاوضوں میں ہے بھی چندہ کے نام پر جگا نیکس کا خوا کہ اس کہ جانے کہا اگرتم ایسے ہی ول گرفتہ ہوتو دعا کروکہ اس کا جہاز کرلیش ہوجائے۔ اس آدئی نے یہ بات تو زمرو دُرکر نے مقطوع انسل امیر جماعت فضل احمد کو بتائی تو اس نے نمبر بنانے کے لیے مرزا نامر انمہ کو فوری رپورٹ دی کہ شیق تو تبہارا جہاز کریش ہونے کی دعا کرتا ہے۔ مرزا ناصر کو یہ بات من کرآگ گ گئی۔ وپورٹ دی کہ شیق تو تبہارا جہاز کریش ہونے کی دعا کرتا ہے۔ مرزا ناصر کو یہ بات من کرآگ گ گئی۔ ویورٹ دی کہ شیق تو تبہارا جہاز کریش ہونے کی دعا کرتا ہے۔ مرزا ناصر کو یہ بات من کرآگ گ لگ گئی۔ ویورٹ کی کرنے بھا نیزی اور اس کے گماشتوں کے در لیے بھی فار فیل خوا کے ذریے بھی اس کی مام عبادت گا ہوں میں میرے بیچھے لگا نے کے گمر میں پھر بھی باز نہ آیا تو ربوہ کی تمام عبادت گا ہوں میں میرے بیچھے لگا نے کے گمر میں پھر بھی باز نہ آیا تو ربوہ کی تمام عبادت گا ہوں میں میں اس کی افراد کو خطوط کے ذریے بھی اس کی افراد کی خطوط کے ذریے بھی اس کی افراد کو خطوط کے ذریے بھی اس کی افراد کر گھر کی گام عبادت کیا میں اس کی افراد کو خطوط کے ذریے بھی اس کی افراد کی خطور کی گیا میں کی اس کی افراد کو خطور کیا گیا ہوں دیا گیا اور اس کی خطور کی گیا میں کی کی کی کی کی کر کیا ہو کی کی کی کی کر کے گور کی گیا ہو کی کی کی کی کر کیا ہو کی کی کر کیا ہو کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کر گیا ہو کی کر کی کر کی کر کیا ہو کی کر کیا ہو کر کر کی ک

میرا مزید ناطقہ بندکرنے کے لیے میرے دو ہڑے بھائیوں سے تحریری عہدلیا گیا کہ وہ بھے سے کوئی تعلق ندر کیں گے۔ کوئی تعلق ندر کیں گے۔ سوانھوں نے بھی جھے نتصان پہنچانے بی کوئی کسر اٹھا ندر کی اور میرے آ بائی گھریر تسلط جماکر جھے وہاں سے بھی لکال ویا۔ یہ واقعات صرف بھی پر بی ٹیس جھے اور پیکڑوں ٹیس، ہزاروں افراداس صورت حال سے دو چار ہوئے ہیں گرکی حکومت نے ، انسانی حقوق کی کسی تظیم نے اس پر آ داز احتجاج بلند نہیں کی۔ کسی عاصمہ جہا تگیر، آئی اے رحمان نے ان لوگوں کے بنیادی شجری اور انسانی حقوق کی بنائی موق کی بنیانی موق کی بیائی مرکسی قادیانی کے پاؤل میں بحالی اور ان کو پہنچائے جانے والے نقصان کی حال فی کے لیے آ داز ٹیس اٹھائی مرکسی قادیانی کے پاؤل میں کا نتا بھی جہد جائے تو شور مجادیا جاتا ہے۔

ایک طرف تو یہ صورت حال تھی تو دوسری طرف بوے بنے تادیاتی عہد بدار جھے "حضور" سے معانی ما تک لینے کی کلین کر رہے ہے لیکن میں تعنیب احمر کو کسی جس صورت میں گا جر کہنے کے لیے تیار نہ ہوا تو قادیا نیوں نے لا ہور میں میری رہائش گاہ پر آ کر جھے قل کرنے اور سبق سکھا دینے کی دھمکیاں ویں۔ لا ہور میں بہترین مکان خرید کروینے کی پیکٹش بھی ہوئی عمر میں اس ترخیب و تربیب کے جمرے میں نہ آیا۔ قادیا نی امت کا رہ تا اس بات سے مزید بندھ کیا تھا کہ جرا اختلاف اب اگریز کے فود کا شتہ بودے کے صرف اعمال علی سے نہیں تھا، نظریات سے بھی تھا اور میں مرز اغلام احمد کی ظلی ، بروزی، انوی اور فیر تشریق نبوت براحنت بھیج کر کھل طور پر آ مخضرت کے مبز پرچم کے بیچے آ چکا تھا۔ مرز اناصر احمد کی گدی نشینی کے نبوت براحنت بھیج کر کھل طور پر آ مخضرت کے مبز پرچم کے بیچے آ چکا تھا۔ مرز اناصر احمد کی گدی نشینی کے

عهد میں ان کے مختلف مطلی مشاغل کی کہانیاں ٹی آئی کالج ہے لے کر رہوہ کے ہراس گھر تک پیلی ہوئی تحصیر، جہاں کی خوش روکا بیرا تھا اور اس طرح '' فائدان نبوت'' کی دوسری کلیاں بھی اپنے اپنے ذوق کا سامان کرنے کی وہرے کونا گول کہانیوں کی زو می تعمیل ۔ لین مرزا ناصر احمد کے پیکٹروں کی تروں کوئی آئی کالج کی رہائش گاہ ہے '' فقس خلافت'' خفل کرنا ان کے آزاد کر دینے کا سعاملہ خاصے دؤوں تک آیک مسئلہ بنا رہا اور مولوی تی نے اس پر بداد کیسے تبرہ کرتے ہوئے کہا کہ رہٹل کوئی ''بازی'' ترک کرتے پر تیار نہیں ہوتے۔

ایک دن مرزانا مراجم کے دفیق جسانی "کے کرشموں کا بیان جاری تھا اور جو دھائل بلڑگ میں واقعہ دوا فاند ٹورالدین جن محیم عبدالوہ ہا بدے مزے لے کرسنا دے تنے کہ صاحبزادہ صاحب نے میں واقعہ دوا فاند ٹورالدین جن کیک کانے والے کی لڑکی ٹریا کو اس کے باپ کی غیر موجودگی جس خود اس کے ریا ہے کو ارٹر جس جالی ڈائی کانے والے کی لڑکی ٹریا کو اس کے باپ کی غیر موجودگی جس خود اس کے دیا ہے کہ الرکہ السرکہ السرکہ داللہ میدوالی پرانی بلڈنگ کے مالک محیم صاحب کو ملے کے لیے آھے اور باتوں باتوں میں احمدیت کی مخالفت کرنے والوں کو ذکیل وخوار مونے کے دافعات کا تذکرہ شروع ہوگیا اور تمام اکا پر مسلمانان پاک د میندکو چیش آنے والے مید مصائب کو احمدیت کی مخالفت کی مینے دائیں۔

جب علیم صاحب نے برائے شاما اس نو وارد نے بدواستان متم کی تو تعلیم صاحب نے بدی
آ ہمتگی ہے کہا کہ وہ آپ کی بٹی کے ساتھ جو بکو کیا گیا تھا، اس کے بعد بھی آپ رہوہ بی تی رہ وہ ہے ہیں
تو یس جران رہ گیا کہ ایک طرف تو وہ ''احمہ یہ '' کے خاصت پر خافین کو کینچے والے نفسانا بت اور آلام و
مصائب کو اپنے سیح موجود اور مصلح موجود کی '' کر امات'' کے طور پر پیش کر رہا تھا، مگر جونی اس نے تعلیم
صاحب کی زبان سے بدالقاظ سے تو اس کی آ تھیں بحرا کینے اور وہ گلوگر آ واز جس کینے لگا تھیم صاحب
انسان زعمی جس مکان ایک باری بنا سکتا ہے اور پھر اب تو نیچ بھی جوان ہو گئے ہیں۔ ان کی شاد بول کا
مسلہ بھی ہے۔ براوری سے پہلے بی قبلے تعلی کر بچے ہیں۔ اب جا نیس تو جا نیس کہاں! ودا فاند نور الدین
مسلہ بھی ہے۔ براوری سے پہلے بی قبلے تعلی تھا۔ تھی ہوا اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ بی تھی کہ چنکہ
المناک قبل بھی مرز انا مراجم کے عہد جس بی ہوا اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ بی تھی کہ چنکہ
اس کا '' فاعدان نوت' کے گھروں کے اندر آنا جانا تھا اور وہ دراز بائے درون فاند کو بیان کرنے جس بھی کی
اس کا '' فاعدان نوت' کے گھروں کے اندر آنا جانا تھا اور وہ دراز بائے درون فاند کو بیان کرنے جس بھی کی
اس کا '' فاعدان نوت' کے گھروں کے اندر آنا جانا تھا اور وہ راز بائے درون فاند کو بیان کرنے جس بھی کی
کی ایک فرد نے بھی اس قبل کے بری طرح ذری کر دیا گیا گر '' ٹیک اور پا کہا وہ کا کہا'' لوگوں کی اس بھی کی
کی ایک فرد نے بھی اس قبل کے دراز سے بردہ اٹھانے کی جرات ندگی۔

ہوں تو قادیانیت امت کے ہزرجم مرزامحود احمد کے زمانے ہی سے سیاست کا کھیل بھی کھیلتے رہے ہیں لیکن 1953ء کی مجاہدانہ تو یک نے ان کو ہوئی حد تک محدود کر کے دکھ دیا اور مرزامحود امحد نے ان تمام اسلای اصطلاحات کا استعال ترک کرنے کا عہد کر لیا، جو امت سلمہ کے لیے اذبت کا موجب بنتی ری ہیں لیکن وہ قادیانی ہی کیا ہوا جوائی بات پر قائم رہ جائے۔ جونی حالات بدلے، مرزامحود احد نے بھی گرکٹ کی طرح پینترا بدل لیا اور دوبارہ وہی پرانی ڈگر افقیار کرئی۔ مرزامحود احد اس کے جلد عی بعد ڈاکٹر ڈوئی کی طرح عبر تناک فالج کی گرفت میں آیا تو مرزا ناصر احد نے ، جس کے لیے اس کا شاطر والد جماعت کو اپنے خطوط کی ابتداء میں موالناصر تکھنے کی تحقین کر کے راہ بمواد کر چکا تھا، اور پھر عبدائی طریقے کے مطابق اپنے حواریوں کی ایک منڈلی کے ذریعے اپنے آپ کو 'دفتی' کروالیا، کھل کر پر پرزے نکالئے شروع کر دیے۔ اس کے بعد مرزا طاہر احد نے اپنی گیم آف نمبرز میں مرزار فیج احد کو مات ور کر اور مرزا احتیان احد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر کے گدی شیقی کے لیے اپنا راستہ بنایا۔ ذوالفقار علی بحثو کو آگلانے میں قادیائی امت نے قریباً 16 کروڑ روپیہ مرف کیا اور اپنے تمام تھی اور دوسرے وسائل اس کے لیے استعمد میں مرزا طاہر احد صاف طور پر سیکٹڈ ان کمان بن کر ساسنے آیا اور جماعت میں یوں استعمال کیے۔ اس عہد میں مرزا طاہر احد صاف طور پر سیکٹڈ ان کمان بن کر ساسنے آیا اور جماعت میں یوں استعمال کے۔ اس عہد میں مرزا طاہر احد صاف طور پر سیکٹڈ ان کمان بن کر ساسنے آیا اور جماعت میں یوں عشرے کے اوائل میں تحریک فتح بنوت پوری قوت سے دوبارہ انجری اور ڈوالفقار علی بحثونے ہی ان کو فیر مسلم افلیت قرار دیے کا عظیم الشان کار تامہ انجام دیا تو قادیاتی اپنے عی زخوں کو چاپ کروہ کے۔ مسلم افلیت قرار دیے کا عظیم الشان کار تامہ انجام دیا تو قادیاتی اپنے عی زخوں کو چاپ کروہ کو کے۔ مسلم افلیت قرار دیے کا عظیم الشان کار تامہ انجام دیا تو قادیاتی اپنے عی زخوں کو چاپ کروہ کے۔

پردفیرسرورمرحوم نے ایک دفد بتایا کرتر یک فتم نبوت کے ایام میں قادیانوں نے ایک دفد فان عبدالولی فان سے ملتے کے لیے بیجا اور جس دفت اس نے فان صاحب سے ملاقات کی، میں بمی وجین پر موجود تھا۔ جب قادیانیوں نے بیٹو کو لانے میں اپنی فد بات کا حوالہ ویتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارا ساتھ جھوڑ گیا ہے، اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور اپنے سکو لنظریات کے حوالے سے اس تر یک کے پس منظر میں ہمارے جن میں آ واز اٹھا کیں تو فان عبدالولی فال نے بے ساختہ کہا بھی باجا فان کا بیٹا اتنا بے وقت نہیں ہے کہ جس بھٹو کو لانے کے لیے تم نے 16 کروڑ روپیر خرج کیا ہے، اس مسئلہ میں اس کی تالفت کر کے فواد تو ادامت سلمہ کی تالفت مول لے لے۔

تحریک فتم نیوت کے دنوں میں آ عاشورش مرحم کے ہفت روزہ ' نیاان' میں یدی با قاعدگی کے بعث روزہ ' نیاان' میں یدی با قاعدگی کے بھی اپنے نام سے قادیانی امت کے بارے میں لکھا کرتا تھا۔ آ عاصاحب کے پاس بول تو آئے جانے والوں کا عام ونوں میں بھی تانیا بندھا رہتا تھا لیکن اس دوران تو وہاں سیاست دانوں، علاء اور دانش درول کی آ مدایک سیلاب کی صورت اختیار کیے ہوئے تھی۔ آ عاصاحب ہر قامل ذکر آ دی کو کہتے تھے کہ بھی سیکام صرف اور صرف ذوالفقار علی بھڑ جن کرسکتا ہے۔ اس لیے تمام سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کراس کام کے لیے اس کی جانے کریں۔ پھر جوں جوں دوت گزرتا جائے گا، اس فیطے کے الرات اپنا رنگ دکھانا شردع کر دیں گے اور قادیانی اپنے بی زہر میں کھل کمل کرمر جا کمیں گے۔ یہ چند باشی تو اپنی جملے محل کو ریا جائے گا، اس فیطے کے باشی تو اپنی جملے کہا کہ در جا کمیں گے۔ یہ چند

تفا مرزا طاہر اہر کی جانب سے مرزا ناصر اہم سے دشتہ کو مضبوط کر لینے کے بعد اس کی لائی بہت مضبوط ہو چکی تھی اور مرزار فیج احد کے خلاف چھوٹی اور معمولی شکائیں کر کے اس نے اپنا مقام مرزا ناصر اہمہ کی نظروں میں خوب بتالیا تھا۔ اس لیے جب مرزا ناصر اہمہ ایک نوخچ دو شیزہ کو "ام الموشین" بنا کر رائ ملک نظروں میں خوب بتالیا تھا۔ اس لیے جب مرزا ناصر اہمہ ایک نوخچ دو شیزہ کو"ام الموشین" بنا کر رائ ملک تعمر ہوئے تو مرزا طاہر اہمہ کی گدی شین می کوئی دوک باتی نہ رہی اور اس نے افتدار کی باگ وورسنجال کر میں بلخے والا مرزا طاہر اہم کی قدر نیک اور پا کہاز ہوسکتا ہے، اس کا اعدازہ صرف اس ایک مثال سے ہوسکتا ہے، کر دیوہ میں تعلیم کے دوران بی جھے تھے دیاش سکتہ عالم کر میں سلے جرات نے جواب فوج میں ہیں، نے ایک چوکیدار کے حوالے ہوئی میں طاہر دوزان نماز جمر کر خوشع مجرات نے جواب فوج میں ہیں، نے ایک چوکیدار کے حوالے ہوئی کا کر اختا ہے اور آخری فترہ بہنائی میں خود علی دران میں میں معمود میں دران اور کر اختا ہے اور آخری فترہ بہنائی میں خود چوکیداری کی ذبان میں می معمود موال کرتا ہے کہ "وہ حراموادیاں دی لیریاں ہوکے بیاں رہ عمال میں۔ "

کین اس کا بدمطلب نہیں کہ بدقصہ میبیں تمام ہوا۔ بدتو ایک ایما شمرطلسمات ہے کہ اس کا ہر حصرطلسم ہوشریا کو بھی شرما کر رکھ دینے والا ہے اور بیدی کا یہ جملہ بلاشراپ ایمار بے ہاہ صدافت لیے ہوئے ہے کہ ''بیرے کمرانوں کی خلاتمیں بھی بہت بی بیری ہوتی ہیں۔''

قادیانی است کے رہنماؤں کی بدا جمالیوں کے بارے بھی جب بھی جن البقین کے مرتبے پر پہنچ کے اور بھی نے دنیا جر کے مسلمان وانشوروں کی چیدہ چیدہ کتب کا بنور مطالعہ شروع کیا کہ قادیانیوں کے اعمال کے بعدان کے افکار ونظریات کی صحت کا بھی جائزہ لوں تو چھری ونوں بھی قادیائی افکار ونظریات کا علی وعقی بودا بن بھی جھ پر روز روثن کی طرح واضح ہو گیا اور خاص طور پر تلفی شام علامہ ڈاکٹر اقبال کے نبرو کے نام خطوط اور تھکیل جدید البیات اسلامیہ کے مطالعہ سے جرا ایمان اس بات پر چنان کی طرح پخت ہوگیا کہ جو گیا کہ ختم نبوت حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وہ ملم کی اعزیشن گر ہے اور اس کی علت عالی ہے کہ تمام ندا ہم بہ وہ نے کے ایک کا منتصبل ہے ہے کہ اللہ تعالی واللہ کے مائم انتخابی ہونے کے ایک گئے پر اکٹھا کیا جائے اور اس ایمال کی تعصیل ہے ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور مفات بھی واصد ہے۔ اس کے بیات نے بر اکٹھا کیا جائے اور اس ایمال کی تعصیل ہے ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور مفات بھی واصد ہے۔ اس لیے اس نے ہر شعبہ حیات بھی واحد ہے۔ اس

نداہب کی دنیا میں اس نے حضرت آ دم علیہ السلام سے اس سفر کا آ عاز کیا اور جب تک دنیا سفری و مواصلاتی اعتبار سے اس رعگ میں رعی کہ ہر گاؤں، ہر قریداور برلیتی اپنی جگدایک الگ ونیا کی حیثیت رکھتی تھی تو ان لوگوں کی طرف قومی اور زمانی نبی تشریف لاتے رہے لیکن جب علم الحبی کے مطابق حضرت خاتم الانجیاء کے زمانے میں دنیا کا سفر گلوئل ولیج کی جانب شروع ہوا تو اللہ تعالی نے تمام سابق انجیا ،کرام کی اصول تعلیم کوتم آن کریم میں جمع کر کے اے خاتم الکتب بنا دیا اور ان کے اوصاف اور فوج ان

کونہایت ادفع واکل میں منوری دات مبادک میں جع کر کے انھیں فاتم انعین کے منعب پر سرفراذ کر دیا۔ اس لیے جس طرح خاتم الکتب قرآن مجید کے بعد کی دوسری کتاب کا تصور نیٹ کیا جا سکتا، ای طرح فاتم انعین کے بعد کی دوسرے نی کا تصور نیٹ کیا جا سکتا اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے قو وہ خدا تعالی کے وصدت اور یان وصدت انبیا و، وحدت کتب، وحدت انسانیت، وحدت کا سکت اور وحدت انتفس و آقاق کے اس پروگرام کوؤا تکامیٹ کرتا جا ہتا ہے، جواس نے حضرت آم سے شروع کیا اور ایسا موتا تا تھکن ہے۔

ان چندسلور کی روشی میں قادیا نیول کو فود کھے لیما چاہے کہ وہ کئی گراہ کن، کئی فوفاک اور کئی جا کن مزل کی طرف جارہے ہیں اور اس میں مرزا قلام احمد اور اس کے نام نہاد نظریات کی حیثیت کیا ہے؟ ان نظریات کو سنتے اور منحے ہوئے ہم فود دکھ رہے ہیں۔ ان کا خا اور پرچم فتم نبوت کی مرباندی تقایر فعداد ندی ہے اور اے دنیا کی کوئی ہوئی ہے ہوئی طاقت نہیں دوکہ سکتی۔ قادیا نیت تو و یہے ہی اب فرنگ کی منز کہ رکھیل من کر رہ گئی ہے جس کے مند میں وانت ہے نہ پیٹ میں آنت۔ اس لیے اب محل فعرے بازی معروکہ رکھیل من کر رہ گئی ہے جس کے مند میں وانت ہے نہ پیٹ میں آنت۔ اس لیے اب محل فعرے بازی اور حقاف من کی اس نے احت مسلمہ کے استخار میں امناف کرنے کا اور حقاف کو تیز کرنے کا اور حقاف کو تیز کرنے کا اور حقاف کو تیز کرنے کا اور حقاف کی بیٹ کی اس نے احت مسلمہ کے انتقاف کو تیز کرنے کا اور حقاف کی ہوئی کی اس کے اس کی ہا ہی مناقدے کو تیز کرنے کا کتب میں برطافوی محکومت کے ظاف ایک لفظ تک نہیں کھا اور محمل اس کی مدت کے تھیدے تی تھے ہیں کتب میں برطافوی محکومت کے ظاف ایک لفظ تک نہیں کھا اور محمل اس کی مدت کے تھیدے تی تھے ہیں کو کی تعد میں مورا کی تحد میں ہوگئی تعد شیزادہ چارس کے نام سے کوئی تعد دید کھو دینا چاہے ہو کہ کہا کہا کہ کی مرز پر کوئی تحد شیزادہ چارس کے نام سے کوئی قدر شیزادہ چارس کے نام سے کوئی قدر دید کھو دینا چاہے ہو کہا کہا کہ کی اس کر نے والے جو '' ہارگئ' آیک حرصہ سے جائے اور قادیا نیت کے ذاتی بھا دی کی نمی اس کی دیم کی اسرکر نے والے جو '' ہارگئ' آیک حرصہ سے جائے اور قادیا نیت کے ذاتی بھا دیم میں طلای کی ذعر گی اسرکر نے والے جو '' ہارگئ' آیک حرصہ سے میں واگ الل ہدے ہیں۔

جب بھی بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہول دہ عقیدوں کے خبارے مجھے لا دیتے ہیں

ان کی افک شوئی کا بھی شاید کوئی اہتمام ہوجائے اگر چہ بیامکانات بہت ہی دور دراز کے بیں کوئکہ جس امت کے نام نہاد نی کے لیے هیقت الوق کے ڈیڑھ سوکے قریب "الہابات" بیس سے سوسے اوپر صرف دی روپے کی آ مد کے بارے ش بیں، ان کی دنائت سے اچھی امید کی گرکی جاسمتی ہے۔ ہاں البت یہ کام پاکتان کے انسانیت نواز طقوں کا ہے کہ دو اس معالمہ کو ایمنٹی اعزیشی ، ایشیا وابی اور انسانی حقوق کی دومری تغیموں کے سامنے انھا کی اور قادر ایندل کے اس پروپیگیٹرے کا قوز کریں جو وہ میرونی دنیا کے سامنے، پاکتان شی این اوپر ہونے والے معنوی مظالم کے والے سے کرد ہے ہیں۔

### مرزامحرحسين

## جب قاديانيت كى حقيقت منكشف موئى

مرزامحرحسین پہلے نصرف قادیاتی ہے، بلک قادیاتی قیادت کے بہت قریب ہے۔ مرزامحمود کے فاعدان کی تمام مستورات کے اتالی ہے۔ ورون فاند قادیاتی قیادت کی اخلاتی باختگی کو دیکھا تو تڑپ گئے۔
فاعدان کی تمام مستورات کے اتالی ہے۔ ورون فاند قادیاتی قیادت کی اخلاتی باختگی کو دیکھا تو تڑپ گئے۔
فہرب کے نام پراس حرام کاری وحرام فوری کو برداشت نہ کر سکے۔ فیرت وجمیت کے پیش نظر قادیا نیت پر
تین حرف بھین کرمسلمان ہو گئے۔ اسپنے مسلمان ہونے کی روداد میں لکھتے ہیں کہ 'میں سوچ بمی نہ سکنا تھا کہ
قادیا نیت، ند ہب کے لبادہ میں اتنا خطرناک اور شرمناک ند ہب ہوگا۔ یہ سوچنے سوچنے صرف ایک رات
میں میرے سرکے تمام بال کر گئے اور میں مستقل مخیا ہوگیا۔'' موصوف خانہ ساز نبوت کے گھر کے بھیدی
شی میرے سرکے تمام بال کر گئے اور میں مستقل مخیا ہوگیا۔'' موصوف خانہ ساز نبوت کے گھر کے بھیدی
شی میرے سرکے تمام بال کر گئے اور میں مستقل مخیا ہوگیا۔'' موصوف خانہ ساز نبوت کے گھر کے بھیدی
میں میں اس سے دیر نظر

محکس خدام الاحمد بیدمرکز بیر بود نے ، چند سال ہوئے ، ایک کا بچہ بعنوان دو بنی معلولات ، (بطرز سوال وجواب) ہزاروں کی تعداد ہیں شائع کیا، تا کہ ربود کی نئی نسل ہیں ملعون مکا کد، فدہی عقائد بن کران کی رگ و ب میں سرایت کر جا تیں۔ بید کا بچہ اس وقت شائع ہوا ، جب آزاد کشمیر میں کرم سردار عبدالقیوم خان کی صدارت میں ربود والوں کو قانو تا غیر مسلم قرار دیا سمیا تھا اور اس وقت مستر بعثو بڑا معتطر ب عوالا اور اس دوت مستر بعثو بڑا معتطر ب عوالا اور اس دوت مستر بعثو بڑا معتطر ب عوالا اور اس دوت مستر بعثو بڑا معتود ہے۔ اس موجود ہے۔ اس کے صفح نمبر ما برانیسوال سوال ہے۔

'' قرآن کریم میں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ کسی ایک مقام کا ذکر کریں۔''

جواب:'' چار دفعہ محمد وسول اللّه واللّبين معه اشداء على الكفاو وحمآء بينهم. تُمِره: جواب عُلَّصرف چاركها ہے كيونكـسوره القف كى ساتويں آيت(61-7) كومجر ما شطور پرنظرا نداذكرديا ہے۔ وہ آيت ہے ہے جس عُل معرّبت عِينى عليه السلام نے چيّں گوئى كى تى۔ انى دسول اللّه اليكم مصدقا لما بين يدى من التورة و مبشوا' برسول

یالی من بعدی اسمه احمد.

اس آیت میں "اس آیت میں اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم مرادیں لیکن مکرین خم نبوت کے سربراہ ٹانی نے اپنی و بوار گریہ کو سہارا وینے کے لیے اس کواپنے باپ، مرز اغلام احمد، پر چہاں کر دیا اور بیاب تک اس مکر کروہ کا عقیدہ ہے۔ ایک عامی بھی جانتا ہے کہ احمد سے کسی بھی طرح، غلام احمد تام مراد نہیں ہوسکا۔ ہاں! افتراء کے لیے ہر دروازہ کھلا ہے۔

سوال نبر 22۔ ''قرآن کریم میں جن جن انبیاء کے اساء کا ذکر ہے ہیان کریں۔'' (ص 10)
جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے فہرست شروع کر کے حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
نام مبارک کے بعد لکھا ہے۔ حضرت احمد علیہ العسلاۃ والسلام (اس سے ان کی مراد مرز ا فلام احمد ہے) (دبی معلومات) اس جواب میں عیال ہے کہ مکرین ختم نبوت مرز ا فلام احمد کو'' حضرت احمد علیہ العسلاۃ والسلام' سیم کرتے ہیں۔ اس پرمسٹراد میدکہ، بیقر آن کریم میں در ج ہے۔ العیاذ باللہ۔ بیقر آن کریم میں اضافہ کی اللہ علیہ السلام المبین جسارت ہے۔ امل میں میافتر اء فدکورہ بالا آیت سے تراشا میا ہے جس میں حضرت می علیہ السلام نے '' مبسٹر ای بوصول یاتی من' بعدی اسمہ احمد'' کہ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث مرارکہ کی بیشارت خدا کی طرف سے دی تھی۔

اس افتراء سے اظہر من العمس ہے کہ بیلوگ' نظام احمد' کو اسمدسلیم کر کے شمر ف انبیاء کی صف میں کھڑا کرتے ہیں بلکہ ایک محصل کے مشام پر کھڑا کرتے ہیں بلکہ ایک لائے ہے، اس کو دخترت جمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مشام پر کھڑا کرتے ہیں بلکہ ایک لوائے میں اس کو دو اللہ اس کو دو ایک کی مساق اللہ اس طرح تو مرزا غلام احمد اللہ عمر بیدوں کے نزد یک خاتم انبین ہوا۔ معاذ الله حمد بداللہ بالا کے طاق رکھ کرامت جمد بیکو' کا فر' قرار دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا بیمیاراندا تھا انداک معاد الله حمد قادیا فی محضرت بیسی کی چیش کوئی مصداق بنا، فیش اور فاش صلالت ہے۔ احمد کے مقدس نام کو فصیب کرنا خدا اور اس کے رسول کو چینی کرنا کے مصداق بنا، فیش اور فاش صلالت ہے۔ احمد کے مقدس نام کو فصیب کرنا خدا اور اس کے رسول کو چینی کرنا ہے۔ ایسے آدی کو' نظام اللہ' کہا جائے۔ کہاں حضرت احمد بینی علیہ السلام! اور کہاں مرزا فلام اسم ، بینیست خاک را برعالم پاک!

قر آن کریم کی تحریف و تحویل پر تناعت نہیں کی بلکہ کمہ مبارکہ اور مدینہ منورہ کے نقد ک پر بھی چھا پہ مارا اور دبی شعور سے کا ملا عاری جماعت کے سامنے خطیہ بیں کہا گیا کہ اب معاذ اللہ حرجین شریفین کی چھا پہ مارا اور دبی شعور سے کا ملا عاری جماعت کے سامنے خطیہ بین کھا۔ جب رعونت اور فرعونیت دل و جھا تھوں بیں موقو و تمن ایمان دا گئی بنے اور یاوہ کوئی بیں کوئی روک نہیں ہوتی۔ بینامحود ' فلیف' ایر ہد کا المناک اور عبرت آموز انجام بھول گیا کہ کم معظمہ پر تملہ کی یاداش بیں اس کا کیا حشر ہوا۔ اس ' ظیف' کو

ا پے نام سے کوئی نسبت نہ تھی، اس سے تو ہدھ کر ایر ہد کا باتھی تھا جو حملہ کے لیے نہ بدھا۔ الحاج محمد اسحاق صاحب نے لوائے وقت مورجہ 21 اکتوبر 1977ء میں ایک ایمان افروز مقالہ بعنوان''قصہ ایر ہہ کے باتھیوں کا'' میں کھا:

"ابر بدے لئکر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ابر بدنے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام پکھ
مغرین نے محدود کھاہے، ہراڈل دستے میں رکھا۔لئکر کی کر بندی ہو چکا تو کمہ کی
ست کوجی کا تھم ہوا۔ عین ای وقت سردار عرب نفیل بن صبیب نے جس کے ساتھ
ست کوجی کا تھم ہوا۔ عین ای وقت سردار عرب نفیل بن صبیب نے جس کے ساتھ
سات کوجی کا تھی ابر ہد کی جگ ہوئی تھی اور اب بطور قیدی اس کے ساتھ تھا۔ وہ آگے
برحما اور شابی ہاتھی چھا جا، تو خدا تعالی کے محرم شہر میں ہے۔" یہ کہ کرکان
چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی بھاڑی میں جا چہا۔ ہاتھی یہ بیٹے گیا۔ اب
ہزار جس فیل بان کر دہ ہیں۔لئکری بھی کوششیں کرتے کرتے ہار گئے۔ ہاتھی
ہزار جس فیل بان کر دہ ہیں۔لئکری بھی کوششیں کرتے کرتے ہار گئے۔ ہاتھی
ہزار جس فیل بان کر دہ ہیں۔لئکری بھی کوششیں کرتے کرتے ہار گئے۔ ہاتھی
ہزار جس فیل بان کر دہ ہیں۔لئکری بھی کوششیں کرتے کرتے ہار گئے۔ ہاتھی
ہزار جس ہیں، آتھوں میں آتکس ڈال رہے ہیں۔ خرص تمام جس کر لینے کے
ہار جو جس کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پری
طاقت ہے کہ جو گیا۔شرق کی طرف جانا چاہا تو بھی بھاگا ہماگ کیا۔ پھر مکر یہ کے طاقت ہے آگے جو ھیا۔شرق کی طرف جانا چاہا تو دہیں اپیٹے گیا۔ فیل بانوں نے اس
شریف کی طرف مذکر کے آگے جو ھانا چاہا تو دہیں اپیٹے گیا۔ فیل بانوں نے اس
گرام مارنا پیٹنا شروع کر دیا لیکن کوئی تیجہ مذکلا۔"

منگرین فتم نبوت کے محمود کے کان تو ایر ہد کے ہاتھ بیس تنے، اس نے تو مکہ منظمہ کی طرف ہی حملہ کی طرف ہی حملہ کی طرف ہی حملہ کے دوڑنا تھا، اس کوتو، لاوڈ کچتر کاسمندر بیس فرق ہونا مجول گیا۔ پہلی عالمی جنگ بیس لارڈ کچتر نے عربوں کو دھکی دی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کو اصطبل بنا دے گا، معاذ اللہ، اس دھکی کے بعد''لوی ٹانیا'' جہاز میں روس جاتے ہوئے شالی سمندر میں بمع جہاز غرق ہوگیا۔اس انجام کا نقشہ یوں ہوا ہے

آسال خاک ترا گورے نہ داد مرقدے ج دریم شورے نہ داد

دوسری عالمی جنگ جی مسولتی نے مکمعظمہ پر بم پیشنے کی دھمکی دی۔ اس کو فکست فاش کا یہ انجام مواکداس کی قوم نے اس کو کولی کا فثانہ بنا کر النا لئکا دیا اورعوام اس کی لاش پر تھو کے رہے۔مولف کے معزز وموقر دوست کرنل ڈاکٹر لوراجم صاحب نے مولف کو بتایا کہ انھوں نے خودمسولنی کی الن لئکی موئی

لاش دیکھی (اس پرتھوکا کمیا تھا) اس ناتحمود کو بھی اگست 1947ء میں قادیان سے" نالہ دل دود چراغ محفل'' ہو کر ہندو دَن کا لباس پہن کر نکلنا پڑا اور دنیا سے رفعست ہونے سے سات آ ٹھ سال پہلے ایر بیاں رگڑ رگڑ کر پیوند خاک ہوا۔ کویا کچتر اور مسولیٹی کا ساانجام ہوا۔

یداییا ب لگام تھا اور گستہ مہار تھا کہ ایک دفیہ خلیہ جسد ہیں یہ کہا کہ دھترت رسول کر یم سلی اللہ علیہ وآ نہ وسلم سے بڑا نی آ سکتا ہے۔ اس کو زمیندار اخبار نے ہوا دی اور ہندوستان کے سارے اسلای اخبارات اور رسائل اس پرلین طعن کی بارش کرنے گئے اور جماعت ہیں ہمی اس ملک گیرا شتعال سے خوف پیدا ہوا تو پھرڈ ھیلے منہ ہے ہہ دیا کہ میرا مطلب بیتھا کہ فدا تعالی قادر مطلق ہے وہ ایسا کرسکتا ہے۔ لیکن وہ کرے گائیں۔ منیرٹر بیوٹل میں ہمی پہلی پیٹی پر جب اس پرسوال ہوا کہ کیا وہ دھرت رسول کریم سلی اللہ علیہ دہ آ نہ وسلم کو مصوم عن الخطاع تسلیم کرتا ہے تو اس نے مہم سا جواب دیا لیکن آ تغین احتجان سے خوف زدہ ہو کر دوسرے دن بیان کی نئی کر دی۔ اس نے انکار خم نبوت کا فضہ کھڑا کر کے جماعت کے ذبن کو مفلون کر دوسرے دن بیان کی نئی کر دی۔ اس نے انکار خم نبوت کا فضہ کھڑا کر کے جماعت کے ذبن کو مفلون کر کے بوت تو اس کے بری شدادی کا کاروبار چلایا۔ بفرض محال بیدل سے اپنے باپ کے دیا ہیں کہ پیس افر کے پڑوں میں رہ کی ہوتا تو اس کے بری شدادی کا کاروبار چلایا۔ بفرض محال بیدل سے اپنے باپ کرد نیا ہیں کہ پیس افر کے پڑوں میں رہ کر آ دی محال رہتا ہے۔ چانکہ دل بی دل میں باپ کے الباموں کو ابہام بی بھتا تھا، اس لیے بری سے دین بیا کی اور باپی کی تاتی دل میں باپ کے الباموں کو ابہام بی بھتا تھا، اس لیے بری سے دین رہا ہی تھی محلوں میں تو صرتے الحاد کی باتوں سے لئی بی بیت ہوتا تھا، کو نگر اس کے بری بیا ہوتا تھا، کو نگر اس کے بری بیا ہیں ہوتا تھا، کو نگر اس کی جہاں کو بہار کی جہاں کو جہاں کی جہاں کو جہاں کو جہاں کی دریا ہیں کہ دریا ہیں کہ بی ہوتا تھا، کو نگر ترار دیتے ہوئے کہاں کہ کوئی ترار دیتے ہوئے کہتا تھا کہ کرد میں موسد کہتا تھا کہ دریا ہیں کہتا تھا کہ دریا ہوتا تھا، کوئی ترار دیتے ہوئے کہتا تھا کہ دریا ہوتا تھا کہ دریا ہوتا تھا کہ دریا ہوتا تھا کہ دریا ہوتا ہوتا کہا کہ کوئی ترار دیتے ہوئے کہتا تھا کہ دریا ہوتا تھا کہ دریا ہوتا

''علم کی خاطر کوئی چیز بری قبیل ۔'' (''افعنل''3 دیمبر 1956ء) ''تعلم کی خاطر کوئی چیز بری قبیل ۔'' (''افعنل''3 دیمبر 1956ء)

بی بات اس نے علیم نورالدین کی طرف منسوب کر کے کی کدانھوں نے بھی کیخی کے ناچ کو ایک طرح کاعلم قرار دیا اور دیکھنے کی ترغیب دی۔ ("الفنسل" 3 دیمبر 1955ء)

ای اعتراف معاصی کی رویس اس نے بیمی کیا:

" بجھ رحلے کرتے ہیں میں کہتا موں میں نے کب اپنے آپ کو پاک کہا ہے۔"

("افغنل" د فروری 15م)

خدا کی خدائی میں گناہ کا خاصہ ہے کہ گناہ ہی گنا بھار پر سوار ہوتا ہے۔ گناہ پر سوار کرنا اور اس کو اپنے اندر سمینے رکھنا فطرۃا ٹامکن ہے۔ اس حمن میں غالب کا کہنا ہائگل سیح ہے ۔ لپٹنا پرنیاں میں شعلہ آتش کا آساں ہے ولے مشکل ہے حکمت ذل میں سوزغم چیپانے کی

معصیت کے ارتکاب سے چند نحول کی نشاط ہوتی ہے، اس کے محو ہو جانے کے بعد موزغم ،ول

ودماغ پر مجید ہوجاتا ہے۔ یکی دجہ ہے کہ ایسے اٹھاکل (Schizo Phrenia) شقادت وائی کے مریش ہوتے ہیں۔

افظاء داز کے سارے جمرد کے اور در سے بند کرنے کی ہیم سی میں ایک اور وہی عارضے کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہے (Paranoia) (خبافضیات) دہ زندگی کے علین حقائق اور ان کے واقب ہے خیال طور پر نہتے کے لیے (Grandiose Delusion) جلال ادہام کے مریف ہو جاتے ہیں۔ انجی وہی حوارش سے ان کے اعمد (Sadism) (ایڈا رسانی کی لذت) کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے طفیل وہ اپنے طقہ بگوشول کو لذت ایڈا طبی (Masochism) کا عادی بنا دیتے ہیں۔ کبی وہ ساری کیفیات تھی جو دو وفود میں جلا ہو کرایک کیفیات تھی جو دو وفود میں جلا ہو کرایک کیفیات تھی جو کردہ گئی اور تا دانوں نے اس و شعم کا نام دیا طالا تکہ بیانسانیت کی جمیز و تعفین تھے۔ دہ بیت سے کہاری کا ظیفہانی نایا کی کا اقرار کر کے بھی ہے کہ کر دتا ہے:۔

" بوفض جھے ناکام منانا چاہتا ہے وہ اسلام کے غلبے کورد کا ہے۔"

("إنتشل"18 أكست 1956ء)

" مرامقابله كرنے والا دہر عت سے در بے ليس رہا۔"

("المنزل"5) اكست 1937 م)

يددان كا قال فيل أو اوركيا إ!

میکاؤولی نے آمر (دہ آمرکہ Prince کہتا ہے) کے مطلق اکسا کہ اس کو اپنے تھند کے لیے لوئن اور شیر کے خواص پیدا کرنے چاہئیں۔ شیر پہندول سے تعوظ میں اور لوئن اپنے آپ کو بھیڑیوں سے تحفوظ میں رکھ کئی۔ اس لیے آمر کو بیخواص اس طرح پیدا کرنے چاہئیں کہ دہ محسوں ہوں لین جسب پہندا نظر آئے تو لوئری کی مکاری کوشیوں بنا ہے۔ جب پہندا نظر آئے تو لوئری کی مکاری کوشیوں بنا ہے۔

می مال مرزامحود کا تماجب ب خونی کی امرآتی تو رومانی طور پرافضل اکایر کی تحقیر کرتا، جب احتیاج کا چندایا قانون کا وام محرمگ زیش اس کونظر آجاتا تو محنامگارین جاتا۔

چونکہ جاحت میں سریماہ اوّل میکم نورالدین کا احرّام بہت تھا اس سے مَانف ہو کر اس نے لوئری کے انداز اختیار کر لیے اور اپنے پیٹروکی جو اس کا خسر بھی تھا، ندمت کی حیلوں سے کرتا۔ اس نے کہا:

"فلیفداوّل کے زمانے میں میں لگر فانے کا افر تھا اور یہ بات مجی جانا ہوں اور دمرے سب لوگ مجی جانے ہوں اور دمرے سب لوگ مجی جانے ہیں کہ فلیفداوّل کے کمر لگر سے کمانا جایا کرتا تھا مگر مارے کمر میں مجی لگر فانے کا کمانانیس آیا۔"

("إنتنل" 31)كست 1938 . نعير)

"فدا توالى نے نوح جيے ني كى پروائيس كى يه معلوم بيلوگ غليفه ( مكيم نور الدين) كوكيا سمجے بيشے جيں۔" ("النسل" 2 اكت 1956 م)

مریراہ فالٹ کا پہا اورائی ایم احر کا باپ (بشیر احمد ائم ۔ اے)'' قمر الانبیاء'' کہلاتا تھا اور اس کے بنے ہوئی سریراہ فائی نے کمر بستہ ہو کر اس کے ساتھ ایسا کمر تو ڈسلوک کیا کہ دہ اس دکھ کی آگ بیس کی بیا ۔ آپ کے بیا ۔ آپ کے بیا داماد کی چھوٹی بھن سریراہ فائی بین اپنی اپنی بیا ہو تھی ۔ اس کو اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی ۔ اس" قمر الانبیاء'' کے دوسرے بیٹے کے نکاح کا تا محدد کی بہوتھی ۔ اس کو اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی ۔ اس فائدان کا حال ہے جو" فائدان نبوت' کہلاتا تھا۔ یہ اس فائدان کا حال ہے جو" فائدان نبوت' کہلاتا تھا۔ یہ اس فائدان کا حال ہے جو" فائدان نبوت' کہلاتا تھا۔ یہ سب انمی باطل ادعاؤں پر خدائی توریخی ۔

مر براہ الف کے چوپیمی زاد بھائی، داماد نے اس کی پانٹے بچوں والی بٹی کو طلاق دے کر ماعت سے باہر شادی کر فی اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے درون خانہ کی عفوتوں کی خبر اولوا الامر دل کو پہنیا دی۔ اس مہم جو، جوان کے بزرگ بھائی نے خود مولف کو بتایا کہ جواس نے کیا دہ شریعت کے مطابق کیا ہے اور اس کی خبر رسانی کی تروید نہ کی۔ گویا جمکمی متاقشت نے زور پکڑر کھا ہے۔

ندکورہ بالا "قر الانجاء" نے اپنوالد پر کتاب بعنوان "سرت مهدی" لکسی اوراس میں لوگوں کی روایتیں درج کیں۔ بدحال ہاں کی روایتیں درج کیں۔ بدحال ہاں دوایتیں درج کیں۔ بدحال ہاں دوایتیں درج کیں۔ بدحال ہاں "اولا ومبشرہ اور ذریت طیبہ" کا! کوئی مال خلوت صححہ کی تعمیل اپنے بیٹے کو کیسے بتا سکتی ہا! "سرت مہدی" کی مہلی جلد حکما والی لی گئی لیکن جاعت کا بدحال رہا ہے ۔

دیکہ جو کچھ سامنے آئے سے سکھ نہ بول آگھ آئے کی پیدا کر ذاکن تشویر کا

يسب انكارختم نوت كى محكار بـ

جماعت "احرين راوه نے اپن برانی روايات كے پیش نظر ايك بار پر ايما موضوع بيدا كيا، جو
تمام عالم اسلام كے ليے مصرف موجب كرب قتل ہے بلك ال سے اختلاف كا ايك نيا باب وا ہو كيا۔
دوزنامہ الفضل ريوه كى اشاعت مودند 3 جولائى 1959ء من مرزالشراحم (جوظيفه محوو كے بھائى شے) نے
ایک لو بل معنمون میں اس بات كو تابت كرنے كى ناكام كوشش كى ہے كہ آئتمنرت ملى الله عليہ وآلہ وسلم كو
نموذ بالله ملح مد ميديد كے تم ميں بلسيان كى بيارى لائق ہوگئ تنى، طالا تكد قرآن كريم ميں اس كوفت مبين كها كيا
ہوادر انگر بر مستشرق مائت محرى وائ بيارى لائق ہوگئ تنى، طالا تكد قرآن كريم ميں اس كوفت مبين كها كيا
موقد ملا اور بيود يوں كے فقتے كا سرباب كيا۔ كے كے كفار رسول الله ملى الله عليہ وآلہ والم كو كئے۔
وزع وكر والى لوٹے۔ اس كے حرب قباكل فوج ورفع اسلام ميں وافل ہو گئے۔

مرزابیراحمر نے کوئی چوہیں خطرناک بہار یوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمام عوارض انبیاء کو ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔

ہم اس مضمون کا ضروری حصد کن وعن درج ذیل کرتے ہیں۔ قار کین خود اس امر کا اندازہ لگا لیں کے کہ موجودہ حالات میں ایسے موضوع پر قلم اٹھانا کن نا گفتہ بہ حالات پر پنتج ہوا کرتا ہے۔ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے:

"بالاخر بيسوال رہ جاتا ہے كہ آنخضرت ملى الله عليه وآله وسلم جو خدا تعالى ك الك عاليفان نى بلكه افضل الرسول اور خاتم النبين سنے، آپ كونسيان كا عارضه كيوں لائق ہوا جو بظاہر فرائض نبوت كى اوا يكى بيں رخندا نداز ہوسكا ہے، تو اس ك جواب بيں اچھى طرح ياور كھنا چاہيے كہ آخضرت صلى الله عليه وآله وسم مرض كائى فائيڈ ہے فوت ہوئے ہے ۔ سل، وق، دمه، نزله، كھائى، نقرس، ووران مر، پھوڑے، پھنيال، آخھوں كا آشوب، جسم كے ورد، جگركى بيارى، وائول كى پھوڑے، بہال كى بيارى، انترول كى كارى، مردے كى بيارى، ويشاب كى بيارى، اعسانى تكيف، والوت من الحراب اور بے چينى، دافى كوفت، نسيان، يارى، اعسانى تكيف، والوت من الحراب اور بے چينى، دافى كوفت، نسيان، حواوث كے نتيج بيں چوشى اور زخم، الرائى كى ضربات وغيرہ وغيرہ سبكى زد بيل كے عوادث كے رہے ہيں۔

آپ بعض اوقات نماز برطاتے ہوئے رکعتوں کی تعداد کے متعلق بھی بھول گئے اور لوگوں کے یاد کرانے بریاد آیا۔

آ مخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کوجهی بھی عام اور وقتی نسیان ہو جاتا تھا۔ای طرح مسلح صلح مدیب کے بعد کھی عرصہ کے لیے بہاری کے رنگ میں نسیان ہوگیا۔"

مرزا بشیراحد نے اپنے مضمون میں جن چوپیں بھاریوں کا ذکر کرتے ہوئے در پردہ اپنے معذور بھائی خلیفہ کی علائت کا دفاع کیا ہے، میاں صاحب اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ان انبیاء کے اساء گرای بھی درج کرتے، جن کو یہ بھاریاں لاحق ہوتی رہی ہیں۔ مرزا بشیر احمہ کے اس مضمون کی اشاعت کے بعد بیشتر حلتوں نے اس کے علاف اپنی آراء کا اظہار کیا تھا۔ ہفت روزہ '' چٹان' کے بدیر شہیر آ غاشورش کا شمیری نے دفت کی نزاکت کے چیش نظر، جس مختاط انداز میں حکومت وقت کی توجہ اس امرکی طرف مبذول کرائی ہے، اس سے نیادہ مختاط طریق اس بارہ میں اختیار نہیں کیا جا سکتا۔

''چٹان''مورخہ 4 متمبر 1959ء کے اوار بیکا نوٹ درج ذیل کیا جاتا ہے: ''مرزا بشیر الدین محمود بڑے زمانے سے بھار ہیں۔ ممر کے ساتھ مختلف بھاریوں

نے گھیر رکھا ہے۔ اننی بیار یوں میں نسیان اور اس کے ہم قافیہ موارض بھی شریک میں چونکہ آپ نے اینے معتقدوں میں خاص شم کی تقدیس کا درجہ عاصل کر رکھا ہے، اس لیے اپنی بیار یوں کی صفائی میں عجیب وغریب تاویلات وتعبیرات گھڑ رب میں۔ ہارے نوش میں ایک دوست 13 جولائی 1959 م کا افعنل کا شارہ لائے ہیں۔ اس شارہ کے بورے حارصفوں میں آ مخضرت صلی الله عليه وآله وسلم کے امراض کی حدیثیں زیر بحث لا کرنہایت ہوشیاری سے مرز امحود کی ان ہار ہوں کا دفاع کیا عمیا ہے، جن کے احساس سے آپ کے بیرودس کی ایک جماعت اعتقاداً متزلزل ہے۔ ہم محکمہ تعلقات عامہ کے اضروں سے صرف بدالتماں کریں مے کہ جس باریک بنی ہے ان کی احتسانی نگا ہیں دنیوی خداوندی کےمعرضین کی زبان دَلْمَ كَا جَائِزه كُنِيّ بِنِ، أَكُراي نسبت ہے آيک جھجھلتي ہو کی نگاہ اس مقالہ یرڈال بیکے ہوتے تو ہم ان بیٹو**ف الفاظ میں عرض کرنے کی جسارت نہ کرتے**۔ "والفضل" كوايية امام كى مدح وستاكش كالبوراحق حاصل بي كيكن ان يهار بور كو بالواسط رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم كى يهارى سے طاكر ان كے تقترس كا ناو پیونکنا، نه صرف بے ادبی ہے بلکہ اس ہے ہم ایسے لوگوں کے جذبات کوصد مہ پنتی آ ہے، جن عاجزوں کی معراج میر ہے کہ اپنے آپ کورسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کے کول سے مماثلت دیتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم اس قامل بمی نہیں ہیں \_

نسیع خود بہ سکت کر دم و بس مطعلم ز آ نکہ نسبت بہ سک کوئے تو شد بے ادبی

(" چِٹان" موری 14 تتبر 1959 م)

مرزابیراجر نے تمام بحث نسیان پر کی ہے اور بہتا تر پیدا کیا ہے کہ ظیفہ کوص ذراسا نسیان ہو گیا ہے، جونعوذ بالقدرسالتماب کو بھی ہو گیا تھا، حالا تکہ جوصہ یہ مرزابیر احمد نے چیش کی ہے، وہ لگار کر ایم کہ کہ جب حضور علیہ السلام کو یہود کی اس ناپاک سازش کاعلم ہوا تو حضور نے خود جا کراس جگہ کو پال کروایا اور لوگوں کی بیظام بنی دور کر دی کہ بحر کے نتیجہ میں حضور کو کوئی نسیان کی تیاری لاحق ہوگئی ہے۔ پیال کروایا اور لوگوں کی بیطام بحد وہی تاثر پیدا کرنا چاہا ہے، جو اس نبیان کے شرپند میرد اور نیدا کرنا چاہا تھا۔

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

مرزابیراحمہ چاہے تھے کہ انبیاء کی طرف سل، دق منسوب کر کے خلیفہ کی بیاریوں کا دفاع کیا جائے، مگر کیا وجہ ہے کہ دہ خلیفہ کی اصل بیاری'' فالج'' اور اس کے بہنسی محرکات کا ذکر کرتے ہوئے کتراتے ہیں، جس میں ان کے بھائی نام نہاد''مصلح ربانی خلیفہ ٹانی'' بطور عذاب بہتلا ہیں۔ اگر مرزا بیراحمد کو بھی اس بارہ میں نسیان ہو گیا ہے تو وہ''افضل'' کے فاکل کھول کر دیکھیں، جن میں جا بجافائی کی کاج چا ہواو پھر ایک اور مضمون لکھا ہے کہ انبیاء (نعوذ باللہ) مرقوق اور مسلول بی نہیں، منطوع بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ سل اور دت کے مریض کو تو تھاء، عامتہ الناس سے علیحہ ہو کہ کوشش کرتے ہیں اور جب مامورین کو ہمہ وقت بندگان خدا ہے رابطہ رکھنا پڑتا ہے اور فریضہ تبلغ میں شب وروز مشخول دیتے ہیں تو پھر بیام خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے منافی نہیں ہے کہ وہ ایسے متعدی مرض میں جتا ہی کہ جہ ایت کے لیے مامور فر مائے جو خود مدقوق وسلول ہواور دومروں کے لیے باعث خطرہ۔

دراصل مرزابشر احمد خدا تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرنا جاہتے ہیں، جوشان خداد ندی کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

اس کفرکاری اورجینمی جدارت کا خدائے بیانقام لیا کہ مرزا بیر احد خوداوراس کا بڑا بھائی خلیفہ اورسب سے چھوٹا بھائی مرزا شریف احد گونا گول عوارض اور امراض میں مدتوں بہتا ہو کر ایڈیاں رگز رگز کر مرے جھوٹے بھائی کا تو بیال تھا کہ وہ لوگوں سے با تک ما تک کر پیضے ڈین کا چہا پورا کرتا تھا۔ سولف کو لا ہور پول کے امیر نے بالمشافہ بتالیا کہ بیرض آیا اور عثر حال ہور ہا تھا۔ اجہن کے خزانے سے اس کور قم خطیر دی۔ بیاس بیٹے کا حال تھا، جس کے متعلق اس 'الہام' کو اچھالا جاتا ہے۔'' باوشاہ آتا ہے' وہ متعدد اشخاص کا مقروض تھا اور جن لوگول نے کس حیلے بہانے کے چگر میں آن کر اپنی ریٹائر منٹ کے بعد اپنی جم شدہ فنڈ کی رقوم اس کو بطور'' قرضہ حدن' دی تھیں، وہ''قرضہ سید'' ہوکر ان کی موت کا پیغام بن گئیں۔

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے متعلق مزعومه اور ملمونه فهرست امراض بنانے والول کے درون خانہ کا اگر ملمی محاسبہ ہوتو محاسبہ کرنے والے طبیب ورطہ جیرت میں غرق ہو کررہ جائیں۔ مصرور کو مصرور کا مصرور کیا ہے۔

محترم قارئین، یہ نتھے وہ اسباب، جن کی بنا پر میں قادیانی ندہب پر تین حرف بھیج کر حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔الحمد للد۔

#### بریکیڈیئر (ر)احمدنوازخان

## میں قادیا نیت سے تائب کیسے ہوا؟

میر حقیر پرتھیم، راقم الحروف اللہ تعالیٰ کا بے صد شکر اوا کرتا ہے کہ تمیں سال تک قاویانی فقنے کا شکار رہنے کے بعد رہ جلیل نے اپنے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیے روشی دھا دی ۔ علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ کے اشعاد پڑھتے ہوئے ایک روز دل کی مجیب کیفیت ہوگی۔ پھر رہ جلیل نے مطابع کا سامان کر دیا تو اس سارے ڈراے اور قصے کو بچھنے میں دیر نہ گی اور میں تا بم ہوکر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر لحاظ سے نفشل و کرم ہے۔ سات بینے اور تین بیٹیوں میں سے تیوں بیٹیاں آری میڈیکر، ایک لیفٹرینٹ کرتل ڈاکٹر اور ایک میچر ڈاکٹر) ہیں۔ تین بیٹے، الحداللہ، نوج میں (دو پر گیڈیکر، ایک لیفٹرینٹ کرتل) دو وزارت خارجہ میں، ایک پی آئی اے میں اور ایک، الحداللہ، بواین او میں ہے۔ اللہ کفشل سے بیسب اپنی اولاد سمیت پابند صوم وصلوٰ قادر سرکار دو جہاں دعزت محمصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ دیلم کے کیا اور سے خال کا عطافر مایا ہوا سب پچھ ہے، لیکن سب سے بڑی دولت وہ سکون ہے جو میں ہونے کا اعزاز طا۔ اللہ تعالیٰ کا عطافر مایا ہوا سب پچھ ہے، لیکن سب سے بڑی دولت وہ سکون ہے جو اور سے نکل آئے وار سے نکل آئے وار سے نکل آئے وار پر کار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور ی حصار میں آگئے، سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری حصار میں آگئے، سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری حصار میں آگئے، سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری حصار میں آگئے، سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری حصار میں آگئے، سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری حصار میں آگئے، سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری حصار میں آگئے !!

قبل از قیامت حفرت عیسی علیہ السلام کا نزول فرمانا ہمارا ایمان ہے۔ امت مسلمہ بیں کوئی صاحب علم اس بات کا مکرنہیں ہوا، البتہ مرزا غلام احمر قادیائی نے میروقف افقیار کیا ہے کہ ''نزول عیسیٰ علیہ السلام سے مرادیہ ہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اوصاف کا مالک اور ان سے مشابہت تامہ رکھنے والا ایک فیض پیدا ہوگا ، آسان سے نازل نہ ہوگا۔'' بیس بیکہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے اس موقف اور ان کے اس دوے کہ بیس (مرزا غلام احمد قادیائی) ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، دونوں بیس کوئی منطق تعنی نہیں کے اس دوے کہ بیس (مرزا غلام احمد قادیائی) ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، دونوں بیس کوئی منطق تعنی نہیں ہے۔ اس بحث کو سردست ایک طرف رکھیں کہ مسلمانوں کا موقف درست ہے یا مرزا قادیائی کا قول۔ فور طلب بات یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب بیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ممانا گست بائی جاتی ہے یا نہیں۔

چنانچہ، بالفرض نزول بیسی علیہ السلام سے مرادان سے مشابہت رکھنے دائی شخصیت کا ظہور مراد لے لیا جائے،
تو بھی مرزا صاحب کو اس کی مشل یا مصداق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دونوں کے اوصاف میں زمین و آسان کا
فرق ہے اور مشابہت نام کی کوئی شے نہیں۔ قرآن و حدیث میں بعد از نزول حضرت میسی علیہ السلام کے جو
اوصاف اور کار ہائے نمایاں ہوئے ہیں، ان کا مختر تذکرہ اور ساتھ ہی مرزا صاحب کے ساتھ تقابل پیش
خدمت ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا قرآن و حدیث میں جہاں بھی ذکر ہوا ہے، وہاں ان کا اسم گرای
عیسیٰ بن مریم آیا ہے۔ ان کے ماموں کا نام ہارون (بید حضرت موٹی علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون
علیہ السلام سے مختلف ہیں) اور ان کے نانا کا نام عمران ہے۔ (سورة آل عمران وسورہ مریم) جبکہ مرزا
قادیاتی کے والد کا نام غلام مرتفئی اور والدہ کا نام جمران ہے۔

حضرت عیلی علیدالسلام کے زول کے بعد دنیا میں کھمل امن قائم ہو جائے گا اور تمام جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دونوں عالمی جنگیں مرزا صاحب کی پیدائش کے بعد ہوئی جیں۔صرف بعارت اور باکتان کی آپس میں تین جنگیں ہوچکی ہیں۔

حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کے بعدد نیا میں اس قدر خوشحالی ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ و

خیرات تبول کرنے والانہ ہوگا۔صرف امیر ہی ہول کے جوایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے،غریب کوئی نظر نہ آئے گا۔ (صحیمسلم ت 2 می 193 ،منداحہ ج3 می 345)

اس کے برعکس مرزا صاحب کے زیانے میں پوری دنیا میں اور بالحفوص مسلمانوں میں تنگدی و بدحالی کا دور دورہ تھا۔

حفرت عینی علیہ السلام کی خوراک وہ چیزیں ہوں گی جوآگ کی نہ کی ہوں گی۔ ( کنز العمال ج 6 ص 126) جبد مرزا صاحب بعنا ہوا گوشت بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے روضہ اقدس میں وفن ہوں گے۔ (مند احمد ن 2 ص 437) جبکہ مرزا صاحب کی جائے وفات لا ہور (پاکستان) ہے اور متعام قبر قادیان (ہندوستان) میں ہے۔

وصال شریف کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 120 سال ہوگ۔ ( کنز السمال ج 6 ص 120) دوبارہ نازل ہونے کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے۔ (ابد داؤ و ج 2 ص 246) اس کے بریکس مرزا صاحب کی پیدائش 1833ء میں ہوئی اور 66 برس کی عمر میں 1908ء میں وفات پائی۔ مجد دیت کا دعویٰ 1884ء میں ،مسیحیت کا دعویٰ 1891ء میں اور نبوت کا دعویٰ 1901ء میں کیا، البذائسی مجمی کیا تا سے مرزا صاحب کی عمر نہ تو 120 سال بنتی ہے اور نہ 40 سال۔

حضرت عیلی علیہ السلام کی دفات کے تعوز اعرصہ بعد آثار قیامت واضح ہو جائیں گے۔ ایک
دن ایک سال کے برابر، دوسرا ایک مجینہ کے برابر اور تیسرا ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور پھر باتی ایا معمول
کے مطابق ہو جائیں گے۔ (منداحم) حضرت عیلی علیہ السلام کے بعد جب آپ کے جائشین کی، جوعرب
کے قبیلہ نی جمیم میں سے ہوں گے، دفات ہو جائے گی تو اس کے تین سال بعد قرآن مجید لوگوں کے سینوں
سے محو ہو (بعول) جائے گا اور مصاحف (کندہ یا تکھے ہوئے قرآن پاک) بھی اٹھا لیے جائیں گے۔
(الحادی للسیوطی نے 2 ص 89)

مرزاصاحب کی دفات ادر پھران کے جانشین نورالدین میاحب کی وفات کے اتنا عرصہ بعدیہ آٹارنظرنہیں آئے۔

اب اگر بدفرض کرلیا جائے کہ حضرت عینی علیہ السلام وفات پا بیکے جیں اور زندہ آ مانوں پر افسائے نہیں گئے جیں اور زندہ آ مانوں پر افسائے نہیں گئے جیں اور قیامت سے قبل بعینہ نازل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ کھل مشاہبت رکھنے والی ایک شخصیت کا ظبور ہوگا تو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت عینی علیہ السلام کی شخصیت اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اوصاف بھی زیمن و آسمان کا فرق پایا جا تا ہے، مما تگت بالکل نہیں ہے۔

ان کھلے ہوئے اعلانات واعترافات کے بعد کون ہوش مند فض ہے جو مرزا قاد بانی کو ایک سپا
ملغ دین یا مسلح قوم خیال کرسکتا ہے؟ اور ان کے، ایک نہایت ہی خطرناک سرکاری ایجن ہونے ہیں شبہ کر
سکتا ہے؟ جو اقتباسات مرزا قادیائی کی تحریرات ہے درج کیے ہیں۔ وہ چاول کی دیگ ہیں، اہذا ان مسائل کو،
مثال ہیں۔ ان کی کتابیں اس ضم کے خیالات، اعلانات اور فرمودات ہے بھری پڑی ہیں، اہذا ان مسائل کو،
جفیس مرزا قادیائی نے مسلمالوں کے عقائد کی تخریب کے لیے بھن اس نیت ہے گڑا کہ انگریز حکومت کی اس
وقت کی پالیسی کو کامیاب کریں، دینی مسائل قرار دینا اور ان کی صحت و صدم صحت کی بحث میں پڑنا، دراصل، کار
فضول ہے۔ مرزا صاحب کی حیثیت، گورنمنٹ کے ایک ایجنٹ سے زیادہ تحقیق نہیں کی جا سکتی۔ الہذا جولوگ
فضول ہے۔ مرزا صاحب کی حیثیت، گورنمنٹ کے ایک ایجنٹ سے زیادہ تحقیق نہیں کی جا سکتی۔ الہذا جولوگ

رب جلیل ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایبا بی انظام فرما دے جواس وقت تک اس ممرای کا شکار جیں اور ان کے لیے حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتم نبوت پر ایمان کا سامان فرمائے، انھیں غور وگلرکی توفق اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں بیس سر رکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کا توشہ ہے، آئیں۔



#### ائيرکموڈور (ر) رب نواز

### بھٹکا ہوا آ ہوحرم آشنا ہوتا ہے

مراور بزرگ بر مکیٹر بر (ریٹائرڈ) احدثواز نے جھے حکم دیا کہ بیں بھی آگ سے فکل کر حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی سائے بیس آنے کا شکر اوا کرتے ہوئے اس موضوع پر تکھوں۔ المحدللہ ہم سب بہن بھائی اکتیس سال پہلے براور بزرگ کی وساطت سے قادیا نیت سے تا تب ہوکر مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریر سے ان سب بہن بھائیوں کی راہنمائی قربائے جو محض غلوانہی کی بنا پر وائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں بھی اسلام کی نعتوں سے مالا مال فرمائے۔ آبین

''ارشادات قرآنی اوراحادیث نبوی صلی الله علیه وآله دسلم، جوحد تواتر کو پینجنی بین، اور اجه ع امت سے ثابت ہے کہ عمر دنیا کے اختتام کے قریب حضرت عیسیٰ علیه العسلوٰة والسلام دوبارہ دنیا بیس تشریف لائیں سے اور امت محمد بیر بیس شامل ہو کر اسینے برکات و فیوش سے امت کوستفیض فرمائیں سے۔

ہوسکتا ہے کہ کسی کو بیہ مغالطہ، وہم یا شک ہو جائے کہ بیرصورت تو ختم نبوت کے منافی معوم ہوتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسلسلہ نبوت نہتم ہو جانے کے بعد کسی نبی کے تشریف لانے کے کہامھنی؟

پہلی نظر میں بیر شک وزنی نظر آتا ہے، لیکن غور سیجے تو صرف طی سوچ اور قلت فکر کا نتیجہ ثابت ہوجاتا ہے۔ فتم نبوت کی تفریح کے سلسلے میں مسلمان علماء وفضلاء نے بیالفاظ استعال کیے ہیں کہ دھنرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت نبیس ہوسکتی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی نظیم علی ابتداء بیمند عظیم عطا فر باکر اور سند نبوت دے کر نبیس بھیجا جا سکتا۔ اس کے بیمن خوبیس کے انجیاء سابقین ایمند سے کوئی نبی بھی وہ بارہ ونیا میں تشریف نبیس لا سکتے۔ بعثت کے معنی یہ ہیں کہ الله تعالی اپنے کسی بندے کوتاج نبیت سے سرفراز فراکر ہدایت محل میں دنیا میں دوبارہ بھیج و سینے کو بعث نبیس کہتے۔

م محضرت عیسی علیہ السلام کی بعثت حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہو چکی اور وہ بی اسرائیل میں اپنا کام انجام دے کر زندہ آسان پر تشریف لے گئے، جیسا کہ قرآن مجید سے سانے عمیاں

ہے۔ نہ انھیں طبعی موت آئی، نہ شہید کیا جا سکا۔ اب اگر وہ دوبارہ آسان سے دنیا بیں تشریف لا کیں تو بیشتر نبوت کے منافی کیوں ہے اور اس سے سلسلہ نبوت کا جاری رہنا کس طرح لازم ہوتا ہے؟

مثال ذیل، جواب کی مزید دضاحت کردےگا۔ ایک فض کی صوبہ کا گورزمقرر ہوتا ہا اور ریٹارڈ ہونے کے بعد کی دوسرے ملک چلا جا تا ہے۔ پچھ مدت کے بعد وہ اس صوبہ بل پھر آتا ہے گر گورز کی حیثیت سے نہیں ، بلکہ ایک عام شہری کی حیثیت سے، تو کیا اس سے موجودہ گورز کے عہدہ اور اعزاز بیل کوئی فرق بیدا ہو جائےگا؟ یا بیکہا جا سکتا ہے کہ اس صوبہ میں اس وقت دو گورزموجود ہیں؟ ای طرح حضرت عیسی علیہ اسلام کی سند نبوت تو بستور برقرار رہےگی، گراس سے حضرت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب ختم نبوت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئےگا۔

سیمیں، ہمیں شکوک اور مغالطے پھیلانے والوں کے لیے ایک دوسرے جواب کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ ورل بحثیت ہی کے نہ ہوگی، بلکہ فاتم النمیین حضرت محصلی الند علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے ہوگی۔ وہ نہ تو کوئی نئی کتاب لائیں کے نہ کوئی دوسری شریعت، بلکہ قرآن مجید اور شریعت محمد یصلی الند علیہ وآلہ وسلم ہی پرعمل فرمائیں کے سہاں تک کہ انجیل جو خودان پر نازل ہوئی تھی، کی بجائے قرآن مجید ہی پرعمل کریں کے۔ ایسی حالت میں اس کا وہم کرنا ہمی نادانی ہے کہ ان کا تشریف لانا محمد بیسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی ہے۔

ا حادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا خاص متھد مستح
د جال کوئل کرنا اور اس کے شر ہے است محمدی کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کی مثال ایسی بی ہے جیسے کوئی تعمران
سمی خاص مجرم کوسزا دینے یا گرفتار کرنے کے لیے سمی خاص فحض کو مامور کرے، اس مدت کے لیے اس
فخض کے لیے اس ملک کے سمی جھے میں جانے ہے اس کے حاکم کی حکومت پرکوئی اثر نہیں پڑسکا۔ یہ جب
سکہ اس حصہ ملک میں ہے، اس وقت تک اس حاکم کے ماتحت سمجھا جائے گا اور اسے حاکم کسی حالت میں
مجمع جما جا سکا۔

حعزت عینی علیہ السلام فتند و جال کے خاتمے کے لیے تشریف لائیں سے اس حالت بیں ان کی حیثرت عینی علیہ السلام فتنہ و جال کے خاتمے کے ایک فردگی ہوگی۔ اس سے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب خاتم انتہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔

وليل محتم نبوت

جس فخص کو القد تعالی نے موچنے سیجھنے کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اگر سوجھ بو جھ سے کام لے تو اسے نظر آئے گا کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ختم نبوت محریر مسلی الله علیہ وآلہ وسلم کے منافی ہونے کے بچائے اس کی مزید تائید کر رہی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی ایک مستقل نشانی ہے۔ اینے ذہر ے سوال سیجے کو قبل وجال اور اس کے فتنے کے خاتمے کے لیے خاص طور پر حفزت میسی علیہ السلام کی ا تشریف آوری ہی کی کیا ضرورت ہے؟

اگر اس کارعظیم کے لیے نبوت ہی کی مجزانہ قوت درکارتھی تو کسی نے نبی کی بعثت ہے بھی یہ فائدہ حاصل ہوسکتا تھا یہ میں مربم علیباالسلام کا نزول ہی اس کے لیے کیوں تجویز فرمایا گیا؟

اس سوال کا جواب برا واضح ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک قدیم نی کو بیجے ہے اس محققت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ باب نبوت بند ہو چکا ہے۔ بیمنصب عظیم اپنے جن بندول کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرایا تھا، وہ اس پر فائز ہو کیے، یہی وجہ ہے کہ ایک اہم جزوی کام کے لیے جو نبوت کی مجزانہ قوت کامختاج تھا، کسی نے نی کے بجائے ایک قدیم نی کودوبارہ بیجا جارہا ہے۔

دوسری طرف اس حقیقت کی فقاب کشائی فرما دی گئی کہ خاتم انہیں صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کا مرتبداس قدر بلند و برتر ہے اور خاتم انہیں کا تاج کرامت آپ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے سراقدس پراس قدر موزوں ہے کہ اگرکوئی قدیم نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے بعد تشریف لائیس تو وہ بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے ایروں کرنا پڑے گی۔
کی اتباع و پیروی کرنا پڑے گی۔

یہ مفید اور دلیسپ کتہ بھی یا در کھئے کہ انبیاء عیبم الصلاۃ والسلام کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اعلی درجہ کی حیات طیبہ حاصل رہتی ہے۔ شہدا کو صریح طریقہ سے قرآن حکیم نے احیاء مینی زندہ کہا ہے، بلکہ انسی مردہ کہنے کی ممانعت فر الی ہے۔ مدیقین کی حیات ان سے بھی اعلی اور قو کی تر ہوتی ہے اور انبیاء عیبم السلام کی حیات مقدر تو سب سے زیادہ اعلیٰ وقو کی تر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سب انبیاء علیم السلام، از حضرت آدم علیہ السلام تا خاتم انسین محمر صطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زندہ ہیں۔ چنانچہ صدیث معران سے معلوم ہوتا ہے کہ ان صفرات نے نبی کریم حضرت محمطیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی افتد انبی محمد اتصیٰ ہیں کہتی تو کیا ان کا وجود ختم نبوت کے منافی میں اور تیفیۂ نبیس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ثانی بھی ختم نبوت کے منافی نبیس اور نہیں تو حضرت میں علیہ السلام کا ظہور ثانی بھی ختم نبوت کے منافی نبیس اور نہیں تو حضرت میں علیہ السلام کا ظہور ثانی بھی ختم نبوت کے منافی نبیس اور نہیں کی طرح موجود اور زندہ تو وہ اب بھی ہیں، کیکن اس دنیا کے اشخاص کے سامنے طاہر نہیں ہیں، ان کا ایک ظہور ہو چکا ہے اور دو مراظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ جیسا کہ حدیث بھی فرکور ہے۔ ختم نبیس ہیں، ان کا ایک ظہور ہو چکا ہے اور دو مراظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ جیسا کہ حدیث بھی فرکور ہے۔ تکمن دوبارہ ظہور سے یہ کی طرح لازم نہیں آتا کہ نبی کریم حضرت محم صطفیٰ صلی القد علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کمنے ضرف ہیں ختم نبیس ہوئی یا سلمہ نبوت کے معنی صرف سے جس کی میں موقل کی شک یا مغالط بیدانہیں ہوتا۔

پہلے یا بعد میں

تی چاہتا ہے کہ اس مسئلہ پر بچھ دریراور غور کریں تا کہ ایک مفالط سے نجات حاصل کرلیں۔ بے شک حفزت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول اس وقت ہوگا، جب دنیا اپنی حیات ناپائیدار کے آخری دن بسر کررہی ہوگی،کین کیا اس کے معنی یہ جیں کہ اس سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی حرف آگیا ہے! آپ فرمائیں کے کہ ہاں، میں کہوں گانہیں۔

بدایک مفالط اورنظری فلطی ہے۔جس میں عام لوگ بتلاکر دیے جاتے ہیں،حقیقت اس کے طاف ہے، یعنی نبی کریم حضرت فی مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ظہور یقیناً ظہور حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کو آخصور صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر زمانے کے لحاظ سے مقدم کہنا چاہیے۔ اگر یہ نظریہ، جو بظاہر بہت مجیب محسوس ہوتا ہے سمجھ ہے اور میں ثابت کروں گا کہ بیر سمجھ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خاتم النہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ کے لحاظ سے حضرت عیسی کے بعد ہیں۔ اس کے بعد خیں۔ اس کے بعد خیں۔ اس مفالطے کی بعد خیں۔ اس مفالطے کی تعددتم نبوت کے بارے میں جو مفالط پیدا ہوا تھا، وہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس مفالطے کی تفصیل درج ذیل ہے۔

قرآن مجیدکا بیان ہے کہ حضرت عینی علیہ السلوۃ والسلام پرموت جسمانی طاری نہیں ہوئی، بلکہ وہ زندہ آسان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے معنی ہے ہیں کہ ان کی حیات طیبہ جس کی ابتداء ان کی پیدائش کے وقت سے ہوئی تھی، آج تک زندہ اور جاری ہے اور اس وقت تک زندہ و جاری دہ گی، جب تک وہ دوبارہ دنیا ہیں تشریف لا کر عام انسانوں کی طرح جسمانی طور پر بھی انتقال نظرما جا کیں۔ ان کا ونیا ہی دوبارہ تشریف لا نے کا زبانہ جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، ابن کی اس عمرطویل کا ایک حصہ ہوگا، ندکہ کوئی جدید پیدائش۔ ان کی اس طویل عمر کے ایک جصے ہیں خاتم انسین صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی بعث ہوئی۔ موال ہیہ کہ حضرت عینی علیہ السلام حضرت میں علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ مطر اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے پہلے ہوئی تو کیا کوئی سجے دار فونس کہ سکتا ہے کہ حض طول عمر کی وجہ سے حضرت عینی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے بہلے وزر (یعنی بعد کے) ہیں؟

حصرت عریز علیه السلام کا واقعد قرآن مجید شن واضع طور پر خدکور ہے، جن پر موت طاری کر دی گئی متنی اور ایک سوسال کے بعد انعیس دوبارہ زعمہ کیا گیا۔سوسال کی عدت بہت ہوتی ہے، اس میں حضرت عزیز علیہ السلام کی اولاد اور اولاد در اولاد کا خاصا سلسلہ وجود میں آ گیا۔ کیا کوئی تنگند یہ کہہ سکتا ہے حضرت عزیز کی ہے اولاد ان سے عمر میں بڑی تنمی یا ان پر زمانہ کے اعتبار ہے مقدم تنمی یا ان کا وجود ان کی اولاد کے بعد ہوا؟

حضرت عیمی علیہ السلام کا مسئلہ تو اس سے زیادہ صاف ہے۔ ان پر تو موت بھی نہیں طاری ہوئی، وہ ای حیات قدیمہ کے ساتھ اب بھی موجود ہیں۔ انھیں نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والا كہنا، كھلى غلطى ہے۔ يقيينا وہ خاتم النهيين سے مہلے ہيں اور ان كا يہ تقدم اس وقت بھى قائم رہے گا، جب وہ قيامت كے قريب آسان سے ونيا كى طرف نزول فرمائيں گے، مگر چونكہ بيرزماند نزول و وفات خاتم النبيين صلى القد عليه وآلہ وسلم كے بعد كا ہوگا، اس ليے بيہ مغالطہ ہوتا ہے كہ حضرت عينى عليه السلام، آنحضور صلى القد عليه وآلہ و كلم كے بعد بھى تشريف لائيں كے، حالا فكہ حقیقت كے لحاظ سے وہ بعد بين نبيس، بلكہ پہلے ملى الله عليه وآلہ و كم كے بعد بھى نبيس، بلكہ پہلے ہيں۔ ان كى بيدائش، وقوت، مر چيزكونى كريم حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم كى بيدائش، بيت ، دعوت، سے يہلے مانے كے بعد صل ان كى عمر طويل كى وجہ سے انھيں موخركہنا مغالطہ ہے۔

اس حقیقت کی وضاحت کے بعد سرے سے مغالطے اور شک کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے اور نی کریم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآلبه وسلم کا خاتم النمین ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت پر صرف حرف اس صورت میں آسکتا ہے جب نبی کریم صلی الله علیه وآلبہ دسلم کے بعد کسی سنٹے نبی کی پیدائش، یا بعثت کا جُوت مل سکے اور بیالی ناممکن بات ہے، جس کا حموت تا قیامت نہیں مل سکتا۔

#### نزول عيسى عليدالسلام كي حكمت

اگر چہ بہ حیثیت مسلمان ہمیں اس جبتو کی کوئی ضرورت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ تشریف لانے میں کیا راز اور حکمت ہے؟ ہمارا کام بیہ ہے کہ اس خبر پرایمان لائیں اور بیدیقین کریں کہ رب حکیم وعلیم کے نزویک اس میں کوئی شہوئی حکمت ضرور ہوگی جس کاعلم ہمارے لیے پچھ ضروری نہیں ،لیکن اگر قرآن و حدیث میں غور کرنے کے اصول دین کے مطابق کوئی حکمت سجھ میں آ ربی ہوتو اس کا اظہار صرف جائزی نہیں، بلکہ انشاء اللہ بہت نقع بخش اور فرکدہ مند ہمی ہوگا۔

قرآن مجیدہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی بھی جن مقاصد کے لیے ہوئی تھی، ان میں ایک تمایاں مقعد خاتم انہیں حضرت محمصطفی سلی الندعلیہ وآلہ دیم کی آ مدآ مدکی بشارت و تو شخری دیتا ہمی تھا۔

یہ بشارت حضرت عیسی علیہ السلام نے دی محراس کی ساعت کرنے والے قلیل تھے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحذیب ہی نہیں بلکہ آپ کے جائی دشمن ہو سے اور آپ کو شہید کروینے کا عزم کرلیا۔ اللہ تعالی اور صرف تحذیب ہی نہیں بلکہ آپ کے جائی دشمن ہو سے اور آپ کو شہید کروینے کا عزم کرلیا۔ اللہ تعالی اور حسن کی سازش کو تاکام بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پر اٹھا لیا۔ یہود تاکام و تامراد رہے مگر ان کی عداوت میں کی نہ ہوئی، یہاں تک کہ خاتم انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، سے بھی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، سے بھی انہیں سے عداوت ہوگئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجہ: آپ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہود اور انھیں سے یا کیس سے را لماکدہ)

آسان پر جانے سے قبل حضرت عیسی السلام برابرخاتم النمیین حضرت محمصطفی سلی القدعلیدوآلد وسلم کی آمدو بعثت کی بثارت وخوشخری دیتے رہے اور اپنے اس مقصد بعثت کو پورا کرتے رہے۔ اگر بالفرض وہ خاتم النہین حصرت جمد مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زبانہ میں بھی اس دنیا میں ہوتے تو وہ اس مقصد بعث کوکس طرح پورا کرتے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں و دلوگوں کو حضرت محمد رسول لتدسلی الله علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور اسلام محمدی پرعمل کرنے کی دعوت دیتے، گویا ان کی بشارت وخوشخری کا عنوان سر ہوتا ہے کہ وگو! میں، جن نے نبی کی تم سے پیش گوئی کی تھی، وہ یہی جیں، یہی خاتم النہین ہیں، ان پر ایمان لا و اور ان کی شریعت پرعمل کرو۔

اس عنوان سے بشارت دینے کا موقع حضرت سے علیہ السلام کو اب تک نہیں ملا۔ تیامت کے قریب جب فنند دجال فلا ہر ہوگا تو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا موقع عطافر مایا جائے گا کہ وہ اپنے مقاصد بعث میں اس مقصد عظیم کی بخیل فرمائیں اور سید المرسلین حضرت مجم مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان عنوان سے بشارت دے بحیس کہ لوگو! خاتم انہیں وسیداللولیان وآخرین حضرت مجم مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ وسم پر ایمان لاؤ اور ان کی ہیروی کرو۔ انہی کے متعلق میں نے تم سے پیش کوئی کی تعی اور انہی کی انتباع و پیروی اس وقت رضا اللی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ خود اہل ایمان کو بھی اس وقت بشارت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ و جال کی کامیابیوں اور اس کی شدید فتندا گیزی کی وجہ سے، جن کا مقابلہ ان کے بس ضرورت ہوگی، کیونکہ سے باہر ہوگا، بہت دل شکستہ ہوں گے۔ ایس صالت میں شکے علیہ السلام کی بشارت ان میں نئی روح بھو کے گی، ان کا ایمان تازہ اور مضبوط ہوگا اور انھیں سکون قلب حاصل ہوگا۔ اوھر ان کا یہ قائدہ ہوگا، اوھر حضرت علیہ السلام اپنے ایک فریشہ رسالت سے عہدہ برا ہوں گے۔ احادیث میں فتہ وجال کے متعلق جو پچھ وارد ہوا ہے، اس برغور کرنے سے زول سے علیہ السلام کا ایک دوسراراز بھی کھائی ہے۔

صدیث نبوی صلی الدعلیہ وآلہ وہلم سے معلوم ہوتا ہے کہ' دجال' یہود بیں سے ہوگا اور اس فساد عظیم کا سرچشہ بھی سی قوم میں ہوگا، جنسی الا انہم هم المفسدون (البقره) ( خبردار ہوجاؤ کہ یہی لوگ مفسد ہیں ) کی سند قرآن مجید نے دی ہے۔ان کی فساد انگیزی اور فتنہ پردازی کا آخری اور تعمل ترین نشان دجال کا ظاہر ہوتا ہوگا۔ یہود کو جود شنی وعداوت مفرت عیلی علیہ السلام کے ساتھ ہے،اس کے چیش نظر رب جلیل نے ان کے اس آخری فتے کو مفرت عیلی ہی کے دست مبارک سے خاک میں طوانا مناسب سمجھا، تا کہ بیزلیل وخوار ہو۔

ایک تیسری تعکمت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ( چھانس ) دے کر شہید کر دیا۔

قرآن مبین کاارشاد ہے۔

تر جمہ یہود حضرت میسیٰ علیہ السلام کولّل نہ کر سکے، نہ اُٹھیں سولی دے سکے، بلکہ اُٹھیں شک وشبہ ہو گیا۔(النساء:157) موجودہ عیسائیت بھی یہودیت کی ایک شاخ ہے، اس لیے دہ بھی صلیب میں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی دیے جانے) کی تعلیم دیتی ہے۔ دنیا کے آخری دور بیں قرآن مجید کی اس صدافت اور یہود و نصاریٰ کی اس خلطی و کمرابی کے اظہار و ثبوت کے لیے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کا بدلاس نفیس تشریف لانا، بہت بی مناسب، پراز حکست اور موجب ہوایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ مد، قرآن مجید کی تصدیق اور نبوت محمد مصلی اللہ علیہ و آلہ دہلم کی ایک دلیل ونشانی کے طور پر ہوگ۔

بہ بات ہمی بادر کھنے کی ہے کہ صلیب عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ، موجودہ عیسائیت کے عقائد کی ریڑھ کی ہڑھ کی ہڑھ کی ہٹری ہے، جو یہود کی عیاریوں کی دجہ سے عیسائیوں جس رائج ہو گیا۔ ای پر عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے، جس نے اس قوم جس آخرت فراموثی ، کا مرض پیدا کر دیا۔ مصرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا خود اس جموثے عقیدہ کو پھائی دینے کے مترادف ہے۔ اس واضح دلیل، بلکہ مشاہرے کے بعد ان گراہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باتی جیس رہتا ادر اسلام جمری صلی اللہ علیدوآلہ وسلم کو تحول کرنا ان کے لیے ضروری دلازم ہوجاتا ہے۔



#### ميجر جزل (ر)فضل احمه

# شرار لوہبی سے چراغ مصطفوی علیہ تک

مولد سال پہلے اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھ گفتگار اور میری آل اولا و پراحسان عظیم فرمایا۔ ہمیں دھو کے، فریب اور کفر کے اندھیاروں سے نکال کر مشرف بداسلام فرما ویا۔ اس عنایت پر کتنا اور کس طرح شکر ادا کیا جا سکتا ہے! ریٹا گزمشت کے بعد محد شختہ بارہ سال سے بیرون ملک خصوصاً افریقہ میں تعظفہ تم نبوت کے فرض سے وابستہ ہوں۔ اللہ کریم نے وہاں بڑے باوقار اور انتہائی وسیع روزگار وکاروبار کا بندوبست بھی فرما دیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، ای ایک گئتے نے مجمعے کفر کے اندھیاروں سے اسلام کی نورانی بہاروں میں پہنچا دیا۔ یہ معروضات ان خوا تین و حضرات نے مجمعے کفر کے اندھیاروں سے اسلام کی نورانی بہاروں میں پہنچا دیا۔ یہ معروضات ان خوا تین و حضرات کے لیے ہیں جو بدشتی سے ابھی تک جمعوث و جعلسازی کے اس جال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعلیہ وآلہ کے بیم مجموعی ساکرم فریا و سے و دین اسلام کی نعتیں اور غلامی رسول مقبول حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ان کا مقدر بنا و ہے۔ آھیں! ویکک اللہ تعالی معاف کرنے اور تو بہور کورک کے والا ہے۔

مسلمان ہونے کے لیے متعین و مقرر عقائد اور احکام و ہدایات کا قبول کرنا اور ان کو برق ماننا صروری اور لازی ہے، اس کے ساتھ بغیر کوئی شخص مسلمان جمیں ہوسکتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الیک کی چز کا مکر نہ ہو، جو نا قابل شک، بیٹنی اور قطعی طریقہ سے اور مسلم ٹواڑ سے قابت اور معلوم ہو اور امت کو دی تھی۔ علاء اور اور امت کو وی تھی۔ علاء اور فقہاء کی خاص اصطلاح میں ایک چزوں کو' مضروریات دین' کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ بات کہ الله ہی وحدہ لاشریک اور معبوہ ہی الله علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول جیں اور قیامت و آخرت لاشریک اور معبوہ ہو اور یہ کہ حضرت مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول جیں اور قیامت و آخرت برق جب ہوایت ہے، پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور کعبہ مسلمانوں برق جب بہتر آن پاک الله کی نازل کی ہوئی کتاب ہوایت ہے، پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ سب ایک پانٹی جیں، جن کے بارے جس جردہ محتص جس کو اسلام اور رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے متعلق بچر بھی ما اور واقفیت ہے، یہ بیت ک ساتھ جانتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے متعلق بچر بھی بات کا انگار ہے، جس کے بعد اسلام سے رشتہ کس جانا ہے۔ الله علیہ و ہوایت کا انگار ہے، جس کے بعد اسلام سے رشتہ کس جانا ہے۔

حضرت محد مصطفى صلى القد عليه وآله وسلم سے جن باتوں كى تعليم و ہدايت ايسے بقيني اور قطعى طريقه

سے مسلسل تواتر کے ساتھ ٹابت ہے، جن میں کسی شک وشبہ کی مخبائش بھی نہیں اور جن کوامت کے عوام بخوبی جانتے ہیں، ان میں ہے ایک میریمی ہے کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی انشدعلیہ وآلہ وسلم پرختم کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ جس قطعی اور نیٹیٹی طریقہ سے اور جس درجہ کے توار کے ساتھ امت کو بیمعلوم ہوا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے خداكى وحدانیت، اپنی رسالت، قیامت و آخرت اور قرآن مجید کے کتاب الی ہونے اور پانچ نمازوں کی فرضیت اور خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی تعلیم دی تھی ، ویسے ہی قطعی اور یقیٰ طریقہ سے اور اسی درجہ کے تواتر کے ساتھ یہ معلوم اور ٹابت ہے کہ حضرت محمر صطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے ایسے آخری نبی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کہ وسلم کے بعد کسی بھی قتم کے نبی کے مبعوث ندہونے کی بات پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتلا کی تھی اور اس طرح بتلا ئی تھی کہ اس ہے زیادہ وضاحت وصراحت کا کوئی امکان نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند کے زوند خلافت سے لے کر جارے دورتک، امت کا اس پرایمان اور اتفاق ہے کہ جس طرح توحید و رسالت، تیامت، آخرت اور قرآن کے کلام الله مونے کا محر، وجا کا فر نمازوں اور کعب کے قبلہ ہونے کا مشرمسلمان نہیں موسکیا، ای طرح حضرت محدر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے بعد نبوت كا وعوىٰ كرنے واله يا اس كے دعوے اور وعوت كو قبول كر کے اس بر ایمان لانے والامسلمان نہیں ہوسکتا۔ اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اس کو دائرہ اسلام ہے خارج اور مرتد قرار دیا جائے گا اور اس کے ساتھ مرتدول والا معالمہ کیا جائے گا۔ امت کی بوری تاریخ میں عملاً بھی يك موتار إ بـ سب سے سلے حضرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنداور تمام سحابة كرام في بوت ك مدی مسلمه کذاب اور اس کے مانے والوں کے بارے میں یہی فیصلہ کیا، حالانکد تاریخی روایات میں محفوظ ہے کہ وہ لوگ تو حید اور رسالت محمدی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے قائل متھے۔ ان کے ہال اذان ہوتی تھی اور اوَان شِلْ الشهدان لا اله الا الله" اور" اشهدان محمد رسول الله" بحي كما جاتا تفا

واضح رہے کہ اس مسکلہ کی بنیاد صرف بینیں کہ قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں رسول القصلی الله علیہ وآلہ وسلم کو' خاتم المنجین' فر بایا عمل ہے، بلکہ اس مسکلہ فتح نبوت اور خاتمہ سلسفہ رسالت سے متعلق رسول الله علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچی ہے اور جو اس لفظ' خاتم النبیین' کی تفریح کرتے ہیں اور پھر مسلسل تو اتر اور امت کا اجماع اور اس پر کاربند رہنا ان سب چیزوں کی وجہ سے مسکلہ کی نوعیت وہی ہوگئ ہے جوعقیہ ہو حید ورسالت، قیامت اور آخرت اور نماز جنگانہ کی فرضیت کی ہے اور ایسے سی بھی مسکلہ کا انکار خواہ سی دلیل کے ساتھ ہو، وائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ان عقائد و مسائل کا ولائل سے انکار کر کے بھی اگر کوئی فرد مسلمان کہلوانے کی ضعد کر ہے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ اسلام کے بنیادی عقائد و تعلیمات اور' ضرور بیات وین' کی بھی کوئی متعین میٹیت نہیں ہے۔ جس کا جو جی جا ہے، مطلب گھڑ لے!



## حسن محمود عوده

# زنجيرين تچھلتى ہيں!!

میری پیدائش حید (فلطین) میں 1955ء میں قادیانی ماں پاپ کے گھر ہوئی۔ برتستی سے میرے باو اور انتخاص میرے بیدائش حید (فلطین) میں حقیقت کے بارے میں بہتے جانے بغیر 1928ء میں قادیا نیت کو تعدل کر بیٹے، جو کہ ہمارے ملک میں ہندوستانی مبلغین کے ذریعے سے پیٹی تھی۔ آمیس سے بتایا عمیا کہ سے اسلام کی اصلاح کے لیے آسانی دعوت ہے اور مرزا غلام احمد کی صورت میں میچود اور مہدی موجود ظاہر ہو گئے ہیں۔

میرا بھی بھی عقیدہ تھا کہ قادیانیت بی صحیح اسلام ادر قادیانی بی سے مسلمان ہیں اور دوسرے لوگ کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہم مرزائیت کے بارے ہیں صرف مرزائی علاء کی تحریرات پڑھا کرتے ہے۔ چنانچہ بدِ نظریہ پختہ ہو گیا کہ قادینی ہونے کی حیثیت سے ہیں بی برحق ہوں اور جولوگ مرزا غلام احمد سے موجود، مہدی موجود پر ایمان جیس لاتے، وہ باطل پر ہیں۔ ہیں نے مرزائیت کے بارے ہیں مرزائی لٹریچر بی پڑے تھی مرزائیت اور مرزا غلام احمد کے بارے ہیں جو پھے تحریر کیا ہے، وہ مرزائی لٹریچر بی بارے ہیں جو پھے تحریر کیا ہے، وہ مرزائیت اور مرزا غلام احمد کے بارے ہیں جو پھے تحریر کیا ہے، وہ میں نہیں تھا۔

مرزائیت کے اندرونی ماحول اور مرزائیوں کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بات کمی ہو جائے گی۔ جمعے اس بارے میں وسیع تجربہ عاصل ہے۔ مخترا کمی کہرسکتا ہوں کہ مرزائی ایسے پر تحفن ، حول میں رہتے ہیں، جہاں کسی فرو پر دوسروں کے اخلاق واطوار تنی نہیں ہیں۔ میں اپنے آپ کو کسی عیب سے پاک نہیں سجمتا اور جمعے یقین ہے کہ کوئی بھی قادیانی یہ کہنے کی جرائے نہیں کرسکتا کہ قادیاتی جماعت نے کسی مجمی جگہ پر ایک اچھی جماعت ہونے کی مثال ہیش کی ہے، یکی وجہ ہے کہ مرزائیت کے ماحول کا فساد، بہت سے مرزائیوں سے تی نہیں ہے۔

ٹاٹوی تعلیم کھل کرنے کے بعد بوندوٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بی سویڈن چلا حمیا، جہاں خلیفہ ڈالٹ مرزا ناصر سے 1978ء بیں دومر تبدیم کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت خلیفہ کے ساتھ ملاقات میرے لیے ایک اہم اور خاص واقعہ تھا۔ خلیفہ کے مقربین بیں جگہ حاصل کرنے کے لیے بیں نے سویڈن کو خیر باد کہا اور قاویان چلا آیا جو کہ مرزائیت کا پہلا ہیر کوارٹر اور اس کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی جائے پیدائش ہے۔

1979ء میں، میں نے قادیانی مبلغ بننے کے لیے قادیان میں تعلیم کا آغاز کیا۔ خلیفہ اور دوسرے ذمہ دارلوگ میرا خاص خیال رکھتے تھے، کیونکہ میں قیام پاکستان کے بعد پہلا اور مرزائیت کے آغاز کے بعد دوسرایا تیسرا عرب طالب علم تھا، جوقادیان میں قادیائیت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں مرزا غلام احمد کی عربی تقنیفات کے مطالعہ کے علاوہ اس کی اردوتھا نف کو بجھنے کے لیے اردوز بان بھی سیکھتا تھا۔ قلام احمد کی عربی تقنیفات کے مطالعہ کے علاوہ اس کی اردوتھا نف کو بجھنے کے لیے اردوز بان بھی سیکھتا تھا۔ قلام احمد کی عربی تقریباً سات ماہ رہا۔ چھاہ "بیت الفیافیة" میں اور ایک ماہ غرفتہ الریاضید

میں۔ یہ وہی کمرہ ہے جہاں مرزا قادیانی نے نصف برس تک مسلسل روزے رکھتے کے دوران اپنے خود ساختہ دعویٰ میں تمام انبیاء سے ملاقات کی۔

جھے کہا گیا کہ مرزا کا گمر، جواشعار اللہ اس سے ہاں میں قیام سے بری برکتی لیس گا۔ مرزا كا كمر"بيت الذكر" "بيت الفكر" "بيت الدعا" اور "معدمبارك" وغيره نام ك كرول برمشمل بـ بیت سے مراد ایک الگ کمرہ ہے۔ بیت الدعا ایک چھوٹا سا کرہ ہے جومرزانے دعاء کے لیے مخصوص کیا تھا۔ بیت الفکر ایک دوسرا کمرہ ہے جس کو اس نے فکر یعنی تالیف وتصنیف کے لیے خاص کیا تھا۔"بیت الذكر''وه ذكر كے ليے استعال كيا كرتا تعا۔ اس كا نام "معجد مبارك" بھى ہے۔ اس كے دروازه پر تكھا ہے۔ ''من دخله کان امنا'' اور کمرے کی اغروثی طرف وادار پرتکھا ہے۔ (بشارۃ تلقاہا النبيون) وہ بثارت جونبول کو کی۔مجد کے ساتھ ایک کرہ ہے جس کا نام اید المحبو الاحمو ہے، ایک اور کرے کا نام' محقیقت الموحی' ، ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کمرے ہیں۔ قادیان میں اپنی تعلیم کی بیختر مدت گزارنے کے بعد میں حیفہ والی چلا کیا، تا کہ قادیانی مبلغین کی یدد کروں۔ گھرایک سال کے بعد مجھے مرزائی لڑک سے شادی کرنے اور دوسری مرتبرسالان جلسدیں، جومرزاکی وصیت کے مطابق ہرسال منعقد ہوتا ہے، شرکت کرنے کے لیے دوبارہ قادیان جانا تھا۔ پھر حید داہی آنے کے بعد 1984ء میں جھے مرزائی خدام کا اور میری اہلیہ کو لجنتہ اماء اللہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1985ء میں خلیفہ رائع مرزا طاہر نے جھے مرزائی مبشرمقرر کیا اور اندن می خلافت کے نے مرکز میں با لیا۔ 1986ء کے شروع می میرے اندن و المنتنج ك فوراً بعد خليفه ن مهلى دفعه الى جماعت من عربي سيشن كى بنياد ركمي اور مجهد اس كا دائر يكثر مقرر کیا۔ 1988ء میں فلیفہ نے مجھے ای تقاریر وخطبات کوعرتی میں ترجمہ کرنے کے لیے متحب کیا اور عربی زبان میں ایک ماہتامہ مجلّہ شائع کرنے کی ذمدواری مجھ پر ڈال دی۔

ان ذمہ دار یوں کے علاوہ میں تبلینی اور تدریسی کاموں میں بھی مشغول رہا۔ مثلاً برطانیہ آنے والے مبلغین کوئی محرز ویا، برطانیہ میں متعم مسلمانوں کو دعوت مرزائیت دینے کے لیے تبلینی عبالس منعقد کرنا،

ان مجالس میں، میں نے مسلمان علاء اور طلب سے سرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی کی سچائی کے بارے میں بحث ومباحثہ کیا، جس سے میرے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے مجھے سرزا غلام احمد کی شخصیت و دعوت کے بارے میں اپنے مطالعہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ یہ میرے ترک سرزائیت کی اسباب میں سے ایک تھا۔

ایک، اورسبب، میراشخصی تجربه اور مرزائی نظم و صبط کا مشاہدہ تھا۔ طلیغہ اور داعین پرمشمل اس نظام کے مشاہرے سے مجمعے یفین ہوگیا کہ مرزائیت حق سے بہت وور ایک گمراہ تحریک ہے۔ اوارے میں میرے عملی تجربہ کے اضافہ کے ساتھ ساتھ مرزائی عقائد اور نظام کے بارے میں میرے شکوک وشبہات بھی پر ہے تھے۔

جون 1988ء میں مخالفین مرزائیت کے نام مرزا طاہر کی''دھوت مبلید'' بھی قابل ذکر ہے۔
اس وقت سے میں مختطر تھا کہ مرزائیت کی حقانیت پرکوئی آسانی نشانی اور مجرہ فاہر ہوگا۔ حتیٰ کہ خلیفہ نے
پہلی نشانی کے ظہور کا اعلان کیا۔ یعنی صدر پاکستان جزل محد ضیاء الحق شہید کر دیے گئے۔ صدر پاکستان نے
اگر چہ دعوت مبللہ کو قبول کیا نہ اس پر کوئی توجہ دی، لیکن مجربھی مرزائی (اپنے علم میں) ان کی شہاوت کو
آسانی نشان سجھتے تھے۔ جن مسلم علاء نے دعوت مبللہ کو قبول کیا تھا اور انسانیت پر مرزائیت کی گمراہی کو
آشکارا کیا تھا، وہ سج سالم زندگی بسر کر رہے تھے۔ مرزائیوں کے اس طرزعمل پر جھے جیرت ہوئی اور اس
جیرت میں اضافہ، تب ہوا جب خلیفہ طاہر نے اس''آسانی نشانی'' کے ظہور پر، خوثی کے اظہار کے طور پر،
دمنی فورڈ'' میں، جہاں میں مقیم تھا، مرزائیوں میں تقسیم کرنے کے لیے مٹھائی جیجی۔

اس وقت سے پیم اس وقوت مربابلہ کے اصل متھمد کے بارے پیم متنائثی ہوا کہ آیا، بیرحقیقت مربابلہ ہے بایحن وُحونگ؟ خدا سے دعا باگلی کہ اللھم ار نا المحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنا به.

جیں دس جون کے اعلان مبہلہ اوراس کے وقت کے تعین کے پس پردہ اسباب پرخور کرتا رہا۔
مرزا طاہر احمد نے اعلان مبہلہ سے قریباً ایک سال قمل اعلان کیا تھا کہ اس نے پیرس جس ایک خواب ویکھی
ہے، جس جس جس کہا گیا ہے Friday the 10th (وس تاریخ کو جعد کا دن) چنانچہ مرزائی 10 تاریخ والے
ہر جعد کے دن کسی خاص اور اہم واقعہ کے رونما ہونے کے منتظر رہتے، تا آ نکہ ظیفہ نے 10 جون 1988ء
پروز جمعت السبارک اس انگریزی خواب کو پورا کرنے کے لیے دعوت مبللہ دی۔ یہ میرے فور و فکر کا ایک
پہلو تھا، دوسرے پہلو سے جس نے دنیا جس مرزائیت کے اندرون خانہ نظر ڈالی۔ 1989ء جس، جو مرزائیت
کی تاسیس کی صدی پورا کرنے کا سال تھا، جس نے دیکھا کہ ادارہ اپنی سوسالہ کا دیشوں کے نتائج کی پردہ پوش
کی تاسیس کی صدی پورا کرنے کا سال تھا، جس نے دیکھا کہ ادارہ اپنی سوسالہ کا دیشوں کے نتائج کی پردہ پوش

مثلاث ہونے میں شک بھی نہ رہا۔ ظیفہ اور ادارہ کی خاص کوشش بہی تھی کہ وہ ہر متعلق و غیر متعلق کے سامنے اپنی سوسالہ کامیابیوں کا اظہار کریں۔اس صورت حال میں حقیقت کو بھھ لینا مشکل نہ رہا اور پھر میں ہماعت مرزائیہ کے اندرونی و بیرونی احوال سے بخوبی واقف بھی تھا۔ اب میں نے مرزائیت کو ایک نے نقط نگاہ سے و یکھا۔ راس کے بارے میں علاء نقط نگاہ سے و یکھا۔ میں نے مرزا قادیانی کے قبل از اس سلیم شدہ دعاوی کو پر کھا اور اس کے بارے میں علاء اسلام کی تحریرات کا مطالعہ کیا، چنائچہ بھھ پر چندا سے امور واضح ہوئے، جن سے میں پہلے واقف نہیں تھا یا یول سمجھیں کہ جانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔مرزائیت سے میرے دبنی وقبی بُعد کا آغاز ای وقت ہو گیا تھا۔ جن اشکالات سے میراداسط ہزا،ان میں سے چندیہ ہیں:۔

1- سام مرزائی بنے کے لیے اپی آ مدنی کا 6.25 فیمد جماعت کوادا کر تالازی ہے۔

2- مقبرہ الجنت میں جگہ حاصل کرنے کے لیے آ مدنی کا کم از کم دس فیعد ادا کرنا ضروری ہے۔

3- مرزا کا ساٹھ سال سے متجاوز عمر میں ایک 17 سالہ نو جوان لڑی سے نکاح پراصرار کرتا اور بہ کہنا کہ'' یہ اللہ کا تھم اور ارادہ ہے' اور پھر جب لڑی نے اس کو تعکر او یا اور نکاح نہ ہوسکا تو مرزائی بیہ عذر کرنے گے کہ اس پیشین کوئی کا نصف حصہ اس صورت میں پورا ہو گیا ہے۔

4- اس جماعت کی بنیاد پڑے ایک صدی گزرگی، لیکن اس کا اندرونی ماحول فساد اور خرابی کی نذر موتا جارہا ہے۔ جمعے پہنتہ یقین ہوگیا کہ بیہ جماعت جب اپنی اصلاح پر قادر نہیں ہے تو اہل عالم کی اصلاح کیے کرے گی ؟

5- 99 فیمد مرزائی اسلام ہے مرتد ہوئے ہیں، مرزاا پنے دعوے میسجیت ومہدیت کے باوصف، غیرمسلموں کوتو اسلام میں داخل نہ کرسکا، البتة مسلمانون میں سے بی اپنی لمت تیار کرلی۔

بیا شکالات'' شخت نموند از خروارے' کا مصداق ہیں، بہرطال ہیں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلد علیہ وآلد علیہ وآلد وسلم کی میرت مبارکہ طیبہ کے ساتھ مرزاکی سیرت کا موازنہ کیا تو مجھے شب وروز کا فرق نظر آیا۔ ہیں نے ترک مرزائیت اور قبول اسلام کا عزم صمیم کرلیا۔ جون 1989ء میں، میں نے اپنے والدین اور اقرباء سے ل کر انھیں اپنے تبول اسلام کی خوشخری سائی۔

17 جولائی 89ء کوش نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ مرکز الاحمدیہ ہیں اپنے مکان کوچھوڑ کر ایک دوسرے مکان ہیں سکونت اختیار کی۔ ہیں نے پہلاکام بیر کیا کہ قریبی مسجد ہیں 21 جولائی 89ء کے خطبہ جعد کے بعد مرزائیت سے برات اور قبول اسلام کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ہیں چند دوستوں سے ملا اور انھیں مرزائیت کے بارے ہیں اپنے تجربات اور مطالعہ سے آگاہ کیا۔ خدا کا شمر ہے کہ میری اہلیہ بیٹے، بعض رشنہ دار اور دوست بھی مرزائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر بچے جیں۔ سویڈن ہیں محترم احم محمود رکیس قادیاتی جماعت، حید ہیں میرے بھائی صالح عودہ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور مراکش اور الجزائر کے قادیاتی جماعت، حید ہیں میرے بھائی صالح عودہ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور مراکش اور الجزائر کے

دیر حضرات نے ہی ترک مرزائیت کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فالحمد لله وب العالمین الملهم ذه و بادک مرزائی جماعت کے عقائد، مثلاً یہ کہ حضرت عیلی علیہ العسلاۃ والسمام اپنی والدہ کرمہ حضرت مریم علیہ العسلاۃ والتعلیمات کے ساتھ ، جرت کر کے شمیر چلے آئے تھے اور وہاں ایک سوئیں سال کی عمر میں وفات یا گئے اور ان کی قبر بھی وہیں ہے اور یہ کہ ان کامٹیل "مرزا غلام احمد" ہے اور اس کا لقب بھی سے موجود ہے، تو اگر چہ سبب ترک مرزائیت نہیں بنے۔ البت عقائد مرزا کی حقیقت جانے میں بے حد مددگار ثابت ہوئے۔ تھی بات تو یہ ہے کہ قبول اسلام (ظاہراً) کی سبب پرموقون نہیں، بلکہ قانون خداوندی ہے۔ فیمن بود ہوئے۔ تھی بات تو یہ ہے کہ قبول اسلام، البت کی آدی کے لیے اکتشاف حقیقت کو آسان بنا دینا بھی ہدایت الله ان یہ دیمت ہوئی کہ اس نے مرزا قادیائی کی حقیقت کے بارے میں علم کو میرے لیے آسان کر دیا۔ مرزا قادیائی جس کو میں نہیں 'نور صاحب دی رسول بھتا تھا، اس کی ہر بات میرے لیے قسمی میں۔ جن کر دیا۔ مرزا قادیائی جس کو میں نہی 'ناور صاحب دی رسول بھتا تھا، اس کی ہر بات میرے لیے قسمی میں۔ جن کے انکار کی میرے لیے کوئی خوائش نہیں، میں نے سرے ساس کے ایے دعاوی کی جانی بھی نہیں۔

مثلاً بيركيسي عليه العسلوة والعسليمات سرى محر شميرك علاقه على مدفون بين يابيكه الله ناسه خطاب كياب كد" اسمع ولدى انت منى بمنزلة توحيدى و تفريدى" أيك خلص قاديانى ياجس ك وتني تربيت مرزائى طريق كارك مطابق بوئى بو، وه مرزا غلام لعين كواكر آ مخضرت سلى الله عليه وآله وسلم عافضل نبيس توكم ازكم اسه، آپ سلى الله عليه وآله وسلم مسيم محتر يجعنه كو تيار نبيس به والعياذ بالله مرزا غلام حمايلي كتاب" خطيه البهامية على كلمتا بدا

" المارے ہی کی ، وجانیت الف خامس میں اپنی جمل صفات کے ساتھ طلوع ہوئی۔ اس وقت خاہر اس کی تقل کی انتہا نہ ہوئی تھی ، چرکا مل ہوئی اور بیروجانیت الف سادس کے آخر میں لیتی اس وقت ظاہر ہوئی ہے، تاکہ اپنے کمال ظہورکو پہنچے اور اپنے نور کے غلبہ سے ہمکنار ہو۔ پس میں بی وہ نور مظہر اور نور معبود یوں۔ ایمان لاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو اور جان لوکہ ہمارے نبی جیے الف خامس میں مبعوث ہوئے تھے، اسی طرح الف سادس کے آخر میں مسیح موجود کی صورت میں مبعوث ہوئے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ آپ کی روجانیت الف سادس کے آخر میں ایام میں پہلے سالوں سے زیادہ قوکی اور کامل ہے۔"

مرزاغلام احمد قادیانی نے جان لیا تھا کہ وہ اپن زمانہ کے عام نظراء اور اہل شروت سے کیے بخورسکتا ہے۔ ایک ایسے زمانے اور ملک میں جہال جہالت کا دور دورہ تھا، اس نے اسلام اور رسول اسلام کی مدح کے نام پر چیے بٹور نے شروع کیے، لین اس میدان میں دہ تنہا نہ تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک فاص بلند مرتبہ پند کرلیا اور برجم خویش ایک عام دائل دین سے آ ہستہ آ ہستہ مجدد، مہدی، سے، آ دم اور مافوق کی طرف ترتی کرتا چلا گیا۔ اس کے خوش حال اور تخلص بیروکار اسے خادم اسلام بھتے ہوئے اس کا دفاع کرتے رہے۔ وہ اس کے دعوی مسجدیت، مهدویت، رسالت، آخر الزمان، مثل محمد اور بروز جمیع انہیاء

میں چھے ہوئے زہرے غافل اور جاہل ہیں۔ بایا خصار، مرزا نے دین اسلام کی مدح وتو میف کے ذریعہ سے پیرو کاروں پر اپنے دعادی کے زہر قاتل کو اسلام کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جامتا تھا کہ عام مسلمانوں کولوٹنا بجز اس ذریعہ کے ممکن نہیں ہے۔

يمرزائيول كى بدسمتى ہےكدوه مرزا كے اسلام كى مدح مي چنداشعار اوراس كى دمزمومدوحى البي (مثلًا "Love You" "انت مني وانا منك انت من ماء نا انت مني بمنزلة عرشي و غیر ها" کے بدلے میں اس کی نبوت مسحیت اور مهدویت پر انقان کر بیٹے، جب کہ بفضل الله، مسلمانوں کی اکثریت نے اس کے فدکورہ دعاوی کوقبول نہیں کیا ہے۔ بہت ہے عیسائیوں نے بھی اسلام، رسول اللہ ً اور صحابہ کرام کی مدح میں تکھا ہے ، مرمسلمانوں نے صرف حق کو قبول کیا اور بھیشہ باطل کی تردیدی ہے۔ میں نے مرزامیت کو اس کے تخصوص منج کی وجہ سے یا اس سب سے ترک نہیں کیا ہے کہ اس جماعت میں عموماً گھٹیافتم کے لوگ کام کرتے ہیں، بلکدان میں ایجھے آ دمی بھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مرذا ظام احمد سے دحوکہ کھ سے۔ان مرزائوں سے گذارش ہے کہ وہ مرزائیت اور مرزا کے بارے یا مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور خدا ہے ہدایت طلب کریں۔ انه هو الهادی وهو السميع المعجيب. مرزائي حضرات جان ليس كه خليفه كي حكم كي اطاعت عن مسلمانوں كي برقتم كي تحريرات كونظر ا ثداز کرنے ہےان کے لیے حقیقت کومعلوم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مرزائی، تا حال اپنے آپ کومسلمان سجھتے ہیں بلکہ دہ صرف اینے آپ کو برحق ادر ہاتی سب کو، جن میں مرزا غلام احمد کے منکرین بھی ہیں، باطل پر سجھتے ہیں۔ انھوں نے اسلام ہے ہٹ کر اپنا ایک علیحدہ جماعتی تشخیص بنایا ہے۔جس کو احمدیت یا بقول بعض" اسلام میج" کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق، مرزائی کا مسلمان کے پیچیے نماز پڑھنا مناہ، مرزائی عورت کامسلمان ے نکاح معصیت اورمسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا محرات میں سے ہے۔اس کی وجہ بیٹیں ہے کہ وہ اپنے آپ کومسلمان سیجھتے ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کومسلمان ہی نہیں سیجھتے، کیونکدان کے نزدیک جو مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کی احباع نہیں کرتا، ' فیر احمدی' یا دوسر کے لفظوں میں کافر ہے۔ مرزا اور مرزائیت کی حقیقت کو سجعتے ہوئے بی متعدد اسلامی تحریکات نے مرزائیوں کے بارے میں ' فیرمسلم' ہونے كے فتوے صادر كيے۔ مرزائيت كے متعبل يران فتو دل كا برا اثر باا ب، كيونك عالم معلام اور ويا بر، مرزائیت کی حقیقت کو داختی کرنے کے لیے، ان فؤؤں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی وجہ ہے مرزائیت کی ترتی رک گئی ہے ادر مرزائی دعوت وتبلیغ ہے ہٹ کر اپنے مسلّمان ہونے کے دفاع کی کوششوں میں لگ کئے ہیں۔اگر وہ مرز اغلام احمد کو چھوڑ کر صرف اسلام پر راضی ہوتے ، تو انھیں اس دفاع کی ضرورت ہی چیش نہ آتی۔

میں مرزا غلام احد قادیانی کوسیا مائے سے انکار کرتا ہوں۔ میں سوچنا تھا کہ دنیا بھر کےمسلمان

جوکلہ پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نماز، روزہ، تج اور زکوۃ کے احکام بجالاتے ہیں، آخر بیسب
لوگ قادیانیوں کے نزدیک کافر کیوں ہیں؟ مرزا قادیانی کی تصویر کا دوسرارخ آج تک ہم سے چھپایا گیا
تھا۔ خاندان مرزا اور قادیانی قیاوت کے بارے میں تصورات اور عقیدت کی دنیا بہت حسین تھی، لیکن جب
عملا واسطہ پڑا اور قریب سے دیکھا تو عقیدت کا بیکل لرزنے لگا۔ دل نے گوائی دی کہ جولوگ دنیا بحرک
د بی اور روحانی قیادت کے دمویدار ہیں، ان کی اپنی زندگی اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اسرائیلی تحکومت
کے ساتھ قادیانی جماعت کے مرکز ''حید'' کے بہت خوشگوار مراسم ہیں۔ اسرائیلی پولیس اور رضا کار فورس
میں سینکڑوں قادیانی نوجوان کام کرتے ہیں۔ حید کا قادیانی مرکز اسرائیلی تحکومت کا وفادار ہے۔ صفیم
قریانی مراکز اور عبادت گاموں کی تعمیر میں اسرائیلی تحکومت فنڈ زبھی فراہم کرتی ہے اور ہر طرح کا تعاون
قادیانی مراکز اور عبادت گاموں کی تعمیر میں اسرائیلی تحکومت فنڈ زبھی فراہم کرتی ہے اور ہر طرح کا تعاون
میں مراکز اور عبادت گاموں کی تعمیر میں اسرائیلی تحکومت فنڈ زبھی فراہم کرتی ہے اور ہر طرح کا تعاون



### احمه ہار بیادی

### میں نے مرزائنیت کیوں چھوڑی؟

مل كدرى شرق جاوا الدونيشياش 1952ء من بيدا موا بيدائش مسلمان تعا، كدرى ش ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے شرقی جاوا کے مرکزی شہرسرامیا کا سفر کیا۔ 1971ء میں وہاں بشیرکن نامی ایک قادیانی سے ملاقات ہوئی جواصلاً یا کتانی تھا مگر اب انٹرونیشیا کار ہاکئی ہے۔ اس نے مرزا غلام احمرقادیانی کی کتب را صنے کے لیے دیں۔ دین معلومات ند ہونے اور دین کی طرف میلان کے باعث اس کی کتابوں کو ہی دین سمجھا اور کسی قدر متاثر ہونا شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ قربت بڑھتی گئ تا آ نکہ دمبر 1973ء میں اس نے نہایت عماری سے مجھ سے قادیانیت کی بیعت کا فارم بر کرایا اور میں نے بندونگ کے مر بی میاں عبدالحی'، جو یا کستان ہے مبعوث تھے، کے ہاتھ ہر بیعت کی اور با قاعدہ قادیانی سلسلہ میں وافل موسيا ميري تربيت شروع موسى ادرايك مفته بعد جكارته من خدام الاحديد كالمعلوماتي مقابله مواجس ش ملک بھر کے قادیانی نوجوان شائل موئے۔ اس میں جھے بھی بطوم خاص شریک کیا گیا۔ میں اس مقابلہ میں الل آیا۔ مجھے بہت سارے انعامات سے نواز کر میری حوصله افزائی کی گئ۔ میری مطومات اور قادیانیت ے دلچیں کے باعث قادیانی مبلغین اور مربول نے ربوہ پاکستان میں قادیانی مبلغ کے کورس کے لیے سیج کی ترغیب دی اور کوشش کی ،گمرانهی ونوں ربوہ اسٹیثن پرنشتر کالج ملتان کےمسلمان طلبہ پر' وختم نبوت زعرہ باد'' کے نعرہ کی باداش میں قادیا نیوں کی جانب سے تشدد کا واقعہ رونما ہوا اور 1974ء کی تحریک شروع ہوگئ۔ یوں میں یا کتنان' مربی کورس' کے لیے نہ جاسکا۔ بہر حال میں نے اینے شوق سے قادیا نیت کی اچھی طرح معلوبات حاصل کرلیں اور میں مقامی علاء کے پاس جا جا کر بحث ومنا نلرے کرنے لگا۔ فلاہر ہےان علاء کو قادیانی دجل وفریب سے چنداں واقفیت نہ تھی اور میں قادیانی لٹریچ از برکر چکا تھا۔ اس لیے مجھ سے کوئی جیت نہ سکتا تھا۔ حتیٰ کہ انڈونیٹیا کے بہت بڑے عالم اور مفسر جناب علامہ جاجی عبدالم لک کریم اللّٰہ المسروف حمكاسے بين جا الجھا اور أنھيں بھي اپنے خيال بي لا جواب كرويا۔

اگست 1975ء میں مجھے قادیانی اور رہوہ کا سفر کیے بغیر اطلاع دی گئی کہ تعصیں صو الیہ کے جزیرہ سو ماترا کا مبلغ بنادیا گیا ہے۔ میں مبلغ بن کرصو مالیہ چلا گیا۔ 1975ء سے 1977ء تک میں وہاں کا

مبلغ اور مربی رہا۔ پھر عرصہ بعد بھے صوبالیہ سے جکارت کا مبلغ بنا دیا گیا۔ اس اشاء بل بھے مرزا بشرالدین معمود کے ترجمہ قرآن کوع بی سے انڈونیش زبان میں ختل کرنے والی تحقیق کمیٹی کا رکن نامزوکر دیا گیا۔ بل جکارت بل بی بھی اس کے جلسے سالانہ کے موقع پر بھے ربوہ پاکستان اور پھر قادیان بھیجا گیا، جہاں بل نے قادیان اور ربوہ بل بہتی مقبرہ دیکھا اور بل نے مرزاغلام احمد قادیانی کی قبر کے پاس کھڑے ہوکر اپنی عقیدت وجمت کے آنسو بہائے اور خوب رویا۔ اس کے بعد بل بکارت آگیا۔ تین سال وہاں مبدوث رہنے کے بعد بھے مشرقی جاوا کے جزیرہ بالی بل مربی مقرر کیا گیا۔ وہاں بندوؤں کی اکثریت ہے۔ چھاہ تک وہاں رکھا گیا۔ یہ جزیرہ بالی بل میں مربی مقرر کیا گیا۔ وہاں بندوؤں کی اکثریت ہے۔ چھاہ شرقی جانب ہے جس میں سوفیصد مسلمان آباد ہیں۔ اس کے بعد بھے جزیرہ کھی عربی نایا گیا۔ یہ جزیرہ بالی کی مناقرہ بوا کا مربی بنایا گیا۔ یہ جزیرہ بالی کی مناقرہ بوا بین منائل بلی مناقرہ بوا بین:

- 1- حيات ونزول عيسى عليه السلام
- 2- کیا آنخفرت صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد غیرتشریعی نی آسکتا ہے؟
- کیا مرز اغلام احمد قادیانی اینے دعویٰ مهدی و معود میں سیا تھا یائیں؟

ان علاء کو میں نے مناظرہ کے بعدا یک خط کے ذریعہ دعوت مبللہ دی۔ میرا وہ خط میرے اس رسالہ کے صفحہ 40 پر درج ہے ، جس میں، میں نے قادیا نیت قبول کرنے اور چھوڑنے کی تنصیلات ذکر کی ہیں۔ (مرابیدرسالہ انڈونیشی زبان میں مطبوعہ موجود ہے)

بہرحال وہاں کے مقامی علاء اس فتنہ ہے کما حقد واقفیت نہ رکھنے کی بناء پر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک سال تک یکی سلسلہ جاری رہا۔ ای اثناء میں حاتی عرفان نامی ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ ان سے مناظرہ ہوا اور پھر میں نے اس کو بھی وعوت مبللہ دی اور کہا کہ مرزا غلام احمہ کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ وہ اپنے دعوئی میں سچا تھا یا جموٹا؟ حاتی عرفان صاحب نے کہا کہ مرزا غلام احمہ قادیانی سو فیصد بھی اعتقاد رکھتے ہیں؟ انھوں فیصد جمال کہ کہا کہ مرزا غلام احمہ قادیانی سو فیصد بھی اعتقاد رکھتے ہیں؟ انھوں نے کہا ہاں جمھے سوفیصد یقین ہے۔ اس پر میں نے کہا آپ اس پر حقف اٹھا کیں اور ٹھیک بھی مطالبہ حاتی صاحب نے جمھ ہے کر دیا چونکہ جمھے سوفیصد یقین قاکہ مرزا غلام احمہ قادیانی اپنے دعووں میں سچاہے، اس لیے میں نے حلف اٹھایا اور کہا کہ مرزا غلام احمہ قادیانی اپنے تمام دعووں میں سچا تھا۔ اگر میں جموٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی پر تین مینے کے اندرا ندر الیا عذاب نازل کرے جو دو مرون کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس پر حاتی مینے کے اندرا ندر الیا عذاب نازل کرے جو دو مرون کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس پر حاتی مینے کے اندرا ندر اور کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس کے ساتھ میں نے حاتی و فان کا الیا عذاب نازل ہو جو دو مروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس کے ساتھ میں نے حاتی و فان کا الیا عذاب نازل نہ ہوا تو آپ ہے میری گردن کاٹ سکتے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہوا تو آپ ہے میری گردن کاٹ سکتے ہائے پکڑ کر کہا اگر تین مینے کے اندرا ندر اندر تھی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہوا تو آپ ہے میری گردن کاٹ سکتے ہائے پکڑ کر کہا اگر تین مینے کے اندرا ندر اندر تھی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہوا تو آپ ہے میری گردن کاٹ سکتے

یں۔ اس پر میرے اور ان سے طلف کی تحریر تیار کی ٹن اور دونوں کے دعوظ لیے محتے اور اس مبلا کی تقریباً جار بزار فو نو اشیٹ تیار کی ٹی۔ یہ چودہ جولائی 1983ء کا قصہ ہے۔

اس سے ایک ون بعد یعن 15 جولائی 1983ء کویٹس نے مرزا طاہر احد کو خط لکسا اور اس بیں۔ بیس نے حاتی عرفان سے اپنے مبللہ کی روئیداد کھی اور مبللہ پر بنی تحریر کا فو نو بھی اپنے خط میں بھیج ویا۔اس پر مرزا طاہر احمد نے جواب دیا کہ:

#### सामान्यास्य स्थापनामास

R A B W A H

<u>4 Zehur 1362.</u>

4 August 1983.

Doar Ahmud Hariadi Al Pancery;
Assalumo Alaikum.

Thank you for your detailed letter of the 15th July, 1983/Wara 1362.

Hay Allah bless you with His eternah fuvour and grant you the best of this life and of the life to obme.

hay he further strengthen your faith.
in I class and charge you with respect vigour and determination to serve his cause.

Hay Allah guide you to the right path and guard you against all evil. Amon.

Yours Sincerely,

melles I

(MIRZA TABIR AHMAD) Khalifatul haavb TV

BALIG BUS

Mr. Ahrad Hariade, Indonesia. "الله تعالى آپ كودنياو آخرت من كامياني عطا فرمائه، الله تعالى آپ كواسلام برمضيوطى عطا فرمائه الله تعالى آپ كواسلام برمضيوطى عطا فرمائد الله برائيول سے بچائے۔"

اس سے بیرا اعتقاد و محقیدہ پہلے سے زیادہ مغبوط ہوگیا کہ فلیفہ ساحب نے بیرے لیے دعا فرمائی ہے، میں ضرور کامیاب ہوں گا اور بیرا دخمن تین ماہ کے اندر اندر ہلاک ہوگا۔ بیل نے اس خط کے بعد اشحے، بیضے ، بیضے ، وقع واکے الله تعالیٰ سے خوب و ما ماگی کہ یا الله، ماری م فان عذاب بیل جالم ہوجائے اور میں کامیاب ہوجائے اس کے علاوہ بیل نے اپنے مختقدین سے کہا کہتم اس مبللہ کی کامیا بی کے لیے معدقہ کے برے ذرح کرو۔ چنانچہ اس قادیائی مرکز، جس بیل ، بیل رہتا تھا، 17 برے ذرح کے اور رہ روکر دعا الگ کی گئے۔ بیل رات کو تجد بیل خوب دعا کرتا اور یہ بھی کہتا اے مقلب القلوب! ماتی عرفان کا مرزا غلام احمد قادیائی کی طرف دل بھیر دے ورند اسے عذاب بیل جہتا کر دے تا کہ بیرا دل مطمئن ہو جائے چونکہ اس وقت مرزائی تعلیمات کا جمعے پرخوب خوب اثر تھا۔ اس لیے اپنی ہدایت کے بجائے مخالف کی جائے کہا تھا۔ کہ دعا انگار ہا چونکہ بیرے اور حاتی عرفان کے مبللہ پر مشمل چار ہزار فو تو اسٹیٹ ملک بحر بھی بھیل مجمل کی دعا ما نگار ہا چونکہ بیرے اور حاتی عرفان کے مبللہ پر مشمل چار ہزار فو تو اسٹیٹ ملک بحر بھی بھیل میں دعا ما نگار ہا چونکہ بھی مرک گرون کا نے بوجا کو اس لیے بین ماہ تیا کہ ایک حال اور لیا اور لیا اور لیاس میں عرف خاب کو بھی عرفان بھی مرک گردن کا نے جا کر جھے وہ تحریر دکھائی جو باک میں جوٹا خابت ہو جاؤں تو میری گردن کا نے دی جائے اور کہا، کیا یہ تیری تحریر کی خود ان کا نے بو جاؤں تو میری گردن کا نے دی جائے اور کہا، کیا یہ تیری تحریر گرون کا نے دی جائے اور کہا، کیا یہ تیری تحریر گراؤ تو اس کے نہددار آپ ہوں گے؟

قین ماہ پورے ہوگئے تو ہل نے ایک ایسے قادیاتی ہے جو حاجی عرفان کا پردی تھا، پو چھا کہ حاجی فرفان کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا دہ پاکس ٹھیک ہے۔ ہیں نے ابھی ابھی اسے ویکھا ہے، وہ اپنے گھر کے سامنے اپنے شاگر دوں کے ساتھ باقیں کر دہا تھا۔ اس پر میرے دل جس خیال آیا کہ ایسے کوں ہوا؟ جس خلطی پر ہوں یا مرز اغلام اجمد قادیاتی کی دی الملائقی کیونکہ مرز اصاحب کا الہام ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے "جس اس کو ذلیل کروں گا، جو تیری اہانت کر ہے گا" اس وعدہ الی کے باوجود مرز اصاحب کے اس دشمن کو اللہ تعالی نے آخر کیوں ہلاک نہیں کیا؟ چنا نچے رفتہ رفتہ میرے دل جس قادیا نیت کے خلاف موفیصہ بھین تھا، تو اب اس فیصد بھر بھیاس گیا ہوئے ہیں۔ پہلے اس کی تھانیت پر صوفیصہ بھین تھا، تو اب اس فیصد بھر بھیاس فیصد تک رہ گیا۔ جب میرے مغلوب ہونے کی اطلاع قادیاتی مرکز کو ہوئی تو مرکز کی جانب ہے جھے کہا گیا کہ تم جزیرہ لمبورے جزیرہ مالی کی طرف چلے جاد گر جس نے مرکز کو ہوئی تو مرکز کی جانب ہے جھے کہا گیا کہ تم جزیرہ لمبورے جزیرہ مالی کی طرف چلے جاد گر جس نے تو این مرکز کی بات بات بات کار کر دیا اور جس نے جنے کہا گیا کہ تم جزیرہ لمبورے جزیرہ مالی کی طرف چلے جاد گر جس نے تو ہوئی تو مرکز کی بات بات کار کر دیا اور جس نے تو کہا گیا کہ مربابلہ کی تاریخ ہے دو بیفتے اور ہو گئے تو ہوئی تو مرکز کی بات بات کی دور نہ تر آئے کیا انتظار کرتا رہا۔ مگر دور نہ آئے۔ یہاں تک کہ مربابلہ کی تاریخ ہے دو بیفتے اور ہو گئے تو ہوئی

عرفان اپنے سنکروں ساتھیوں کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ میرا اور آپ کا مبللہ ہوا تھا۔
مدت مقررہ تین ماہ گزر گئے اور جھے پر الند کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تھا اگر تین ماہ کے اندر اندر بھے پر الند کا عذاب نازل نہ ہوا تو میں آپ کی گردن کاٹ دوں۔ للجذا اپنی گردن لایے تا کہ میں اے کاٹ کر بیا علاان کرسکوں کہ آپ جھوٹے ٹابت ہوئے اور مرزا غلام احمد کذاب، وجال اور مرقہ تھ۔ اس پر میں نے آ سے جوابی تقریر سنے نہیں آیا۔ حسب معاہدہ کردن لایے تا کہ میں اے کاٹ کر رون کاٹ ویے تاکہ میں اے کاٹ کر اعلان حق کر سکوں۔ بہرحال حسب معاہدہ میں نے اپنے آپ کو پیش کردن لایے تاکہ میں اے کاٹ کر اعلان حق کر سکوں۔ بہرحال حسب معاہدہ میں نے اپنے آپ کو پیش کردیا۔ قریب تھا کہ حاجی عرفان صاحب میری گردن کاٹ دیتے بھر انھوں نے کہا میں اللہ تعالی ہے پر امید ہوں کہ تھے ہدا ہے تھیں۔ ہو جائے۔ اس لیے میں تیری گردن نہیں کا نا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا اس کی سرانجام دیتے ہیں۔ حاجی عرفان نے ان کو بھی منع کردیا۔ ای اگرتم اس کی گردن نہیں کا شا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا اشاء میں فریقین کے تحفظ کے لیے پر لیس آگئی۔ بھے اور حاجی عرفان کو گرفار کر کے لیے گئی۔ بھے اور حاجی عرفان کو گور قار کر کے لیے گئی۔

اس سانحہ کے بعد میرے دل میں فکوک دشبہات نے کثرت سے جنم لینا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو مرزا غلام احدو مشتی لوح " من لکستا ہے که میری روح ہراس قادیانی کی مدوکوآ سے گی ، جو خلص مو گا'' اور پہاں باوجود اخلاص کے، میں بری طرح فکست کھا چکا ہوں۔ محر مرزا صاحب کی روح نے آ کر میری مدونہیں کی۔اس دہنی ملکش کے طوفان بلاخیز کے سامنے میں مجبور ہو گیا اور قاویا نبیت کی صدافت کی فلک بوس عمارت مجھے زمین بوس ہوتی نظر آئی۔ میں تین دن کے بعد مجبوراً جزیرہ کمبعو ہے جزیرہ مالی جلا عمیا۔ اب میں قادیا نیت کو چھوڑ تا جا ہتا تھا محر حالات اور سعاملات سے اس قدر مجبور تھا کہ چاروں طرف ہے مجعے مشکلات نظر آتی تھیں کہ کہاں ہے کھاؤں گا؟ گھر کہاں ہے لاؤں گا، بچوں کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ گویا میں ہرطرف ہے قادیانی حصار میں جکڑا ہوا تھا۔ ای اثناء میں مجمعے جزیرہ مالی ہے جاوا شرقیہ کے شہر مادیون کے مرلی بن جانے کے احکامات موصول ہوئے اور میں بادل نخواستہ وہاں چا میا۔ اب مجھ میں وہ جذبہ نہیں تھا جواس سے قبل تبلیخ قادیانیت کےسلسلہ میں اپنے اندر پاتا تھا۔ جرآ وقبرآ اور اپنی مجبوری کی وجہ ہے میں بہر حال ان کے ساتھ چل دیا۔ مگر دل کی فلش اور قاتی کے باعث میں اس جتو میں تھا کہ کوئی ىلازمت مل جائے تو ميں اس منحو*ں جماعت كوچھوڑ كرتر*ك قاديا نيت كا اعلان كرسكوں ـ اس سلسله ميں ، ميں نے بانچ بار برونائی کا سفر کیا۔ قادیانی مرکز کی جانب ہے مجھے بار بار ردکا گیا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر آ ب ملک ہے باہر نبیں حاسکتے۔ میں نے ان کی ایک نہ تی۔ اللہ تعالیٰ کے ففنل اوراحیان ہے مجھے بالیزیا میں ملازمت مل منی اور میں''مؤسسہالارقم بالدعوۃ'' یعنی اسلای فاؤنٹریشن میں صرف بنحو کا استاد مقرر ہو سمیا۔ اس دفت میں نے وہاں کے اخبار الوطن اور ہفتہ دار جربیدہ اسلامیہ اور روز نامہ سنگا پور کے صحافیوں کے سامنے قادیا نیت سے برات کا اعلان کر دیا۔ بیٹمن سے گیارہ اپریل 1986ء کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد

قادیاندان کی جانب سے برطرح کا رابط خم ہوگیا اور میں نے اپنے قادیانیت سے نکلنے کی وجو ہات پر شمتل ایک میں جس کا نام ہے''میں نے قادیانیت کیوں چھوڑی؟'' اس میں، میں نے واضح کیا کہ دس سال تک قادیا فی سلخ ہونے کے باوجود میں نے قادیا نیت کیوں چھوڑی؟ میں نے اس کتاب کونٹن ابواب برتشیم کیا:

ا- قادمانیت ہے بل کے حالات

2- قادیانیت میں داخل ہونے کے بعد کے حالات

3- قاریانیت سے لکلنے کے اسباب و وجوہات

ید کماب ایڈونیشی زبان میں 76 صفحات پر محتمل مطبوعہ موجود ہے۔ اس میں، میں نے مرزا طاہرا حمد کودعوت مبللہ بھی دی ہے۔

ووسال تک، میں مالیمزیا میں رہا۔ اس اثناء میں میری بیہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کے تمام تر مصارف رابط عالم اسلامی انڈونیشیا نے برداشت کیے۔ اس بناء پررابط عالم اسلامی انڈونیشیا نے برداشت کیے۔ اس بناء پررابط عالم اسلامی انڈونیشیا کو کھا کہ اس محض سے ہر طرح کا تعاون کیا جائے اور اس کے تمام مصارف رابط عالم اسلامی کی جانب سے پورے کیے جا کیں۔ میں واپس انڈونیشیا آئیا اور مجھے رابطہ کی جانب سے میلٹی اور میں اور مرزاطا ہراجہ کی خط و کمایت شروع ہوگئی اور میں نے مرزاطا ہراجہ کی خط و کمایت شروع ہوگئی اور میں نے مرزاطا ہراجہ کی خط و کمایت شروع ہوگئی اور میں نے مرزاطا ہراجہ کی خط و کمایت شروع ہوگئی اور میں

# مرزاطا ہراحمد كومبابلدك چيلنے كاخط

جناب مرزاطا براحمه صاحب خليفه رالعميح كذاب، حال ساكن لندن

- 1- اس بناء پر کدیس نے اپنی کتاب 'میں نے قادیانیت کیوں چھوڑی؟'' میں آپ کو مبلاد کا چینے دیا تھا۔
- 2- آپ نے 4 اور 10 جولائی 1988ء کے خطبات جمد مجد افضل لندن بیں اس کا تذکرہ کیا تھا

  کہ بیں، عالم اسلام کے علاء اور خصوصاً علاء پاکتان سے مبللہ کرنے کے لیے تیار ہوں بلکہ

  آپ نے علاء کومبللہ کا چینی دیا تھا اور اس مناسبت ہے آپ نے مبللہ کی ایک تحریر علاء اسلام

  خصوصاً علاء پاکتان کے نام بھیجی تھی۔ اس طرح اس کی ایک کا پی آپ نے جھے (احمہ

  ہاریادی) کو بھی بھیجی تھی کہ بیں اس پر دستخط کر کے آپ کے ساتھ مبللہ کرنے والوں کی صف

  ٹی شامل ہو جاذل۔
- 3- مرزاغلام احمد قاویانی اپنی کماب انجام آگفم "ص 65-66 میں لکستا ہے کہ مبللہ پر طرفین کی جانب است دستنظ ہوجانے کے بعد ایک سال کے اعمد اندر جبوٹے پر اللہ کی لعنت کا ظہور ہوجاتا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی اکثر و بیشتر اپنے مخالفین کومبلبله کا چیننج ویا کرتا تھا۔

ان چار تکات کی بنیاد پر، میں آپ کے پاس مبللہ کی تحریر کی ایک مخطر کا لی بھیج رہا ہوں۔ آپ اس پر فراد سخط کردیں تا کہ اسے اخبارات ورسائل میں شائع کیا جائے تاکہ پوری دنیا پر حقیقت حال واضح ہو جائے۔ میں شمیس اس تحریر پرفوراً دستخط کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور میں شمیس آگاہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے دستخط نہ کیے تو ا تو آپ شمیس حانث ہوجائیں ہے۔ آپ دستخط کر کے مردائی دکھائے۔ تیجوں کا کردار ادانہ کیجے۔

بہ بہ آپ مبللہ کی تحریر پروشخط کرلیں تو اس کا فوٹو فوراً جھے بھیج دیں تا کہ اے شائع کیا جا سکے۔ اگر آپ مبللہ کے سلسلہ میں جکارند آنا چاہیں تو آپ کے آنے جانے کا کلٹ میرے ذمہ ہوگا۔ اگر اس مقعمد کے لیے ہمیں اپنے مشتقر لندن میں بانا چاہیں تو ہم اپنے تلٹ پر وہاں حاضر ہونے کو بھی تیار ہیں۔ سنے! میں آپ کے جواب کی انتظار میں رہوں گا۔ جھے تو تع ہے کہ آپ اپی ہم سے مخرف نہیں ہوں گے۔

احمہ ہاریادی سابق قادیانی مبلغ انڈونیشیا 17 محرم 1408 حدمطابق 20 انگست 1988ء

مرزا طا ہرکومبابلہ کا چیلنے بم اللہ ارحن الرجم

"دیس اجمد ہاریادی دس سالد سابق قادیانی سیلغ، اس خط مباہلد کے ذریعد اعلان کرتا ہوں اور تشم انحا تا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیائی بانی جماعت احمد بیاسیند دعویٰ تبوت ورسالت میں جموقا،مفتری اور کذاب و د بال تنا اور وہ اپنے الہابات میں (جن کے بارے میں دتی کا وع فیدار ہے) بھی جموقا اور مفتری تھا۔ بیسب اس کے اپنے ذاتی خیالات واوہام تھے۔ اگر میں اپنے صلف مباہلہ میں جموقا ہوں تو مجھ پرانٹد کی لعنت ہو۔"

احمد باربادي، اعدو ميشا

20 أكست 1988ءمطابق 17 محرم 1409ھ

یں نے دعوت مبللہ اور اپنے خط کے ساتھ مرزا طاہر احد کو ایک تحریم بھیجی کداگر آپ جھ سے مبللہ کے لیے تیار میں تو تحریر پروشخط کر دیں:۔

دوم طاہر احراص کا چھا فلیفداور عالمی جماعت احمدیدکا سربراہ احمد ہاریادی کے اس خط کے جواب علی میں طاہر احمدیکا کا چھا فلیفداور عالمی جماعت احمدید، جس نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے دعویٰ جس سے تھا اور اس نے جو چھ بیان کیا، وہ اللہ کی جانب سے کچی وہی تھی۔ وہ اس کے ذاتی خیالات واو ہام نہیں تھے، اس لیے جس اللہ کی حم کھاتا ہوں کہ بے شک احمد ہاریادی پرعفریب اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مار بڑے گی اور وہ اس مبللہ نامہ پرد شخط کرنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر ذیل ورسوا ہوکر

مرجائے گا اور اگر اس پر ایک سال کے اندر اندر مسیب (عذاب) نازل ند ہوئی تو میں اور پوری دنیا کے تمام احمدی، قادیانی ند بب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بھر ہم سب دین اسلام میں (جو کدی ہے) شامل ہوجا کیں گے۔''
طاہر احم، خلیفہ کے۔''

اس کے جواب میں مرزا طاہر کی طرف سے ربوہ کے وکیل تبھیر منصور احمد نے انڈونیشیا کے قادیاتی امیر کولکھا:

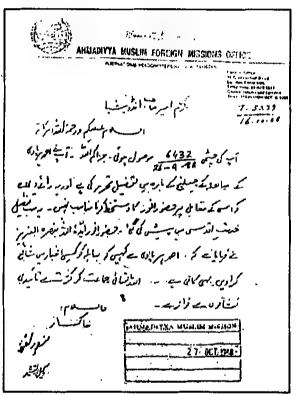

دوسری طرف مرزا طاہر نے انڈونیشیا کی تمام قادیانی جماعتوں کونکھا کہ ہر نماز کے بعد احمد ہاریادی کی بلاکت کی دعا کریں اور ہر مرکز ایک ایک بکرا ذرج کرے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے کئ مو بکرے ذرج کیے مجئے۔

اس کے بعد میں نے اعرفیشیا کے قادیانی مراکز کوتقریباً ایک سوخطوط لکھے کہ مرزا طاہر احمد کو، میں نے مبللہ کا چینج دیا ہے مگر وہ میر سے مقابلہ پرنیس آتا۔ مرزائیوں نے مرزا طاہر احمد کولکھا کر آگر آپ ہے ہیں اور احمد ہاریادی جموٹا ہے اور وہ مبللہ کا چینج بھی آپ کو دے چکا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب کیوں ناز ل نبین ہوتا اور وہ ہلاک کیوں نبین ہوتا؟ اس پر مرزا طاہر احمد اور قاویانی مربی انھیں جواب و سیتے رہے کہ عنقریب احمد ہاریا دی پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔

کین جب اندونیشی قادیاندل کی جانب سے میرے اور حالی عرفان کے مبابلہ کے نتیج میں میری فلست اور میرے قادیا میں مرزا طاہر پر دیاؤ میری فلست اور میرے قادیا میت سے تائب ہونے اور حاتی عرفان کی فتح کے سلسلہ میں مرزا طاہر پر دیاؤ مرزا طاہر نے نہایت عصر میں اندونیشیا کے قادیاندل کے نام اردوزبان میں پندروصفحات پر مشمل ایک خط جیجا اور لکھا کہ لازم ہے کہ بیاسمہ بول کو پڑھ کر سنایا جائے کہ میں اسمہ باریادی کے مبالے سے بری ہوں۔ میرا اور اسمہ باریادی کا مبللہ نہیں ہوا بلکہ بیالمون اندونیشی اسمہ یوں کا فعل ہے۔ بیانموں نے مبللہ کیا تھا۔ ابذا میں اس سے بری ہوں۔

میری مبللہ والی کاب ثائع ہوئی تو یں نے قادیانی مراکز یس سے ہرایک کو پانچ پانچ ننخ بیج تا کدان کو حقیقت معلوم ہو سکے۔ اس کتاب میں، میں نے واضح کیا میرا حاتی عرفان سے مبللہ ہوا۔ میں نے فکست کھائی، اس لیے قادیانی خرب جوٹا ہے پھر میں نے مرزا طاہر کومبللہ کا پیلنج ویا محروہ آج سک میرے مقابلہ میں نہیں آیا۔

ظاصہ بیکہ پوری مرزائی امت نے میرے ظاف بدوعا کیں کیں، کی سوبکرے ذیج کیے گئے کہ سی طرح دما کیں کیں، کی سوبکرے ذیج کیے گئے کہ سسی طرح دمارے اور جم مسلمانوں کو دھوکہ دے کیں لین آج تک میں افساند تعرب بال البند میرے اس مبہلہ کے بعد مرزا طاہر اسمہ کی بیوی اور قادیانی سراکز انڈو تیشیا کے امیر محبود احمد چیسکی بیوی مرگئی۔

یہ بیری صداقت اور مرزا طاہر کے جھونے ہونے کی واضح دلیل ہے۔ بہر طال میں اس کے بعد بر تنظم میں ہارہویں عالمی ختم نبوت کانفرنس 1997ء میں بھی مرزا طاہر احمد کو رو در رو مناقشہ، مناظرہ اور مباہلہ کا چیننج دے چکا ہوں۔ اب میں اس تحریر کے ذریعہ مجر مرزا طاہر احمد کو چیننج دیتا ہوں۔ اگر وہ یہاں انڈو بیشیا میں آنا جا بیں تو اس کے سفر کے تمام مصارف ہمارے ذمہ ہوں گے۔ بڑے شوق سے آئے اور اگروہ یہاں آنا پہندنہ کریں تو ہمیں جہاں فرمادیں ، اپنے اخراجات پرآنے کو تیار ہیں۔

وان لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.

یس ایک بار مجرموجودہ قادیانی خلیفہ کومبلبلہ کا چیلنے دیتا ہوں اور انھیں دعوت دیتا ہوں کہ چند روزہ میش کی خاطر اپنی آخرت برباد شکریں بلکہ حضرت محمد عربی صلی الشعلیدوآ لبد ملم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوکرایے آپ کوجہنم کی آگ اوراللہ تعالی کے عذاب سے بچالیں۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و أله واصحابه اجمعين.



# ڈاکٹرعبداللہ خان اختر<sup>"</sup>

# قبول اسلام کی ایمان پرورسرگزشت

جتاب عبداللہ خال اخر جوئی بلوج ضلع مظفر گرھ کے قعبہ جوئی بل زیر تعلیم تھے کہ ایک قادیاتی نیچر نے قادیان بھیج دیا۔ تعلیم حاصل کر کے باہر کے ملکوں بیس قادیا نیت کے مبلغ بن کر گئے۔

پاکستان بیں بھی قادیان بھیج دیا۔ تعلیم حاصل کر کے باہر کے ملکوں بیس قادیا نیت کے مبلغ بن کر گئے۔

دیا، وہ بیان، قادیانی تعلیمات سے انحواف تھا۔ عبداللہ اخر سمجھ کے کہ قادیا نیت فراڈ ہے۔ نئے سرے سے قادی نیت کا مطالعہ کیا اور مسلمان ہو گئے۔ مسئل ختم نبوت اور مرز اکرت ، حیات عینی علیہ السلام اور مرز اقادیا نی کا اٹکار دا قرار، مرز اکی خطر تاک بیاریاں، مرز ااور غیر محرم عور تیں، مرز اکیت سے قوبہ کے اسباب، مرز اک شیطانی المہام وشیطانی المہام وشیطانی المہام وشیطانی المہام وشیطانی المہام وشیطانی المہام وشیطانی المہام ہوا۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔

سب سے پہلے ہیں اس وصدہ لائٹریک خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اوا کرتا ہوں اور اس کی بے صدیمہ اور تعریف کرتا ہوں کہ جس نے جھے 22 سال تک مرز ایھے جیسی گراہ کن اور اسلام وشمن تحریک ہیں مرہ سے کے بعد سے ول سے توبر کرنے کی توفیق بخش ۔ گویا کہ ہیں معصیت اور گنہگاری کے سندر کی لہروں میں تھی پڑے کھار ہا تھا جبکہ اس کے وست رحت نے میرا ہاتھ پکڑ کر کنار سے پرلا کھڑا کیا۔ پھر ہیں اس پاک ذات پرلاکھوں ورود اور سلام بھیتا ہوں جو کہ تمام و نیا اور افیما بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کی ذات بابرکات کے طفیل تمام جہان آباد کیے گئے اور وہ تمام انبیاء کرام کے سردار جیں اور خداوند تعالیٰ جن کی ذات بابرکات کے طفیل تمام جہان آباد کیے گئے اور وہ تمام انبیاء کرام کے سردار جیں اور خداوند تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، جن کا ویا ہوا ضابطہ حیات، قیامت تک کے لیے اور اس کے بعد بھی تمام جن وائس کی ہدایت و نبات ارب گا، جن کے بعد کی اور نبی ، رسول اور پیشوا کی ضرورت باتی نبیس رہتی ، جن کی پاک زندگی کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور می شعور انسان کو درس ہدایت دے رہا ہے۔ الجمد نشد ہیں نے ان کے پاک دامن کو پھر سے پکڑ لیا ہے۔

اے میرے بیارے خداتو رحیم و کر بم ہے تو مجھ پراحسان فریا اور میری 22 سالہ ان سرگرمیوں کو معاف فرما دے جو میں نے تائید مرزائیت میں صرف کی ہیں۔ میں تیرے دربار میں کھڑا ہوکر سچے دل ہے پھر تو ہر کرتا ہوں کہ تو میری تو ہر کو تبول فرما اور اے میرے پیاد ہے جبوب خدا محم مصطفی صلی اللہ علیہ وآ آ ہو اسلم ا آپ جمحے پھر سے اپنے وامن رحمت علی جگہ ویں اور اے میرے پیارے مسلمان بھائیو! علی آپ سب سے بھی معافی چا ہتا ہوں اور در خواست کرتا ہوں کہ آپ بھی خداوند تعالیٰ کے دربار علی میری تو ہد کی قبولیت کے لیے دعا کریں ، تا کہ میرے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ تائید اسلام علی بی میری تمام زندگ صرف ہواور قیامت کے دن ان لوگوں علی شامل ہو کر اٹھوں، جو محم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے عاشق تھے۔ آ علی۔

میں اپنا مختصر سا تعارف کرانا بھی ضروری سجمتا ہوں۔ میں جنو کی شلع مظفر گڑھ کا رہنے والا ہوں اور جنو کی بلوچ خاند ن ہے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میں مقامی سکول کی آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو میرا انگلش ٹیچر قاضی ظہور اللہ صاحب بمسی غلط فہی کی بناء پر مرز ائی ہو گیا اور جلسہ پر قادیان بھی گیا۔ جب واپس آیا تواس نے مرزائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ کرنا، خدا کا ایہا ہوا کہ میں نمال کا فائنل امتحان دے کر مارچ 1931 ء ميں بذريعيہ جودهري محمد عبدالله خان صاحب، برادر حقیق سرظفر الله خان صاحب، قادیان جلا گیا اور ظاہری حالات و کھ کر میں نے بیعت کر لی۔ گرمیرے رہیراس ٹیچرصا دب نے مرزائیت سے توب کر لی۔ تنجیل تعلیم کی غرض ہے میں'' مدرسہ احمد یہ'' میں واخل ہو گیا اور ساتویں جماعت تک تعلیم یا گی، جس میں د نیاوی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ ترجمتہ القرآن، تغمیر، ادب،صرف ونحو کے علاوہ احادیث اور فقد کی کتب بھی ختم کیں۔ اس دوران، مطالبہ تحریک جدید کے جواب میں، میں نے بھی غیرممالک میں جاکر تبلیغ کرنے کے لیے اپنا نام پیش کر دیا۔ چنانچہ شرقی ممالک میں جانے والےمبلغین کے گروپ میں مجھے ستگا بور اور ملایا، بیس برائے بیلنی بیلیج دیا گیا۔ ساڑھے تین سال جی تبلیغ کرنے کے بعد واپس قادیان آیا اور تعورًا عرصه بعد أيك معزز خاندان على ميري شادي موكلي اور مختلف ادارول على كام كرتا رباب باكستان بن جانے پر میں نے مظفر کر دیس آ یاد ہوکر یا کتان میڈ لکل بال کھولا اور پھرجتو کی چلا آ یا۔اتنے میں ربوہ بھی مركز بن چكاتفا اوراين بال بج لے كروبال جلاكيا اور كربطورمنظ كام كرنے لگا۔ ضلع سركودها على جگه جگہ جلے کرائے ،مناظرے کیے اور خوب زوروشور سے مرزائیت کا پرچار کرنا رہا۔ اپنے میں تحریک فحم نبوت 1953ء شروع ہوگئ ۔ تحریک کے ایام میں بھی ، میں نے تائید مرزائیت میں بہت نمایاں کام کیا، محرمیرے دل میں ایک خلش سی ضرور پیدا ہوئی اور وہاغ، نظر وانی کرنے کی طرف مائل ہوا۔ چنا نجد میں نے خانی الذہن موکرلٹر يچ كا دوباره مطالعدشروع كردياتح يك كے بعد مارشل لاء بھى بث كيا تفاكديس فيرمضان شریف کے مبارک مہینہ بیل کوٹ موٹن کی جامع معجد ہیں ترک مرزائیت کا اعلان کر دیا۔ پھر 22 سال بعد عار يج اورايك بوى كراي وطن على والهن آكما مون

قادیاندں بی کی مصدقہ کتب سے میں انشاء الندائب کروں گا کہ سکھوں اور انگریزوں سے ال

کر، پنجاب میں، مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ مرزا غلام مرتفئی اور اس کے بچا غلام محی الدین اور اس کے برخ برار و اس کے برخ غلام میں اور عزت کوک بڑے بھائی مرزا غلام قادر، کس طرح نہتے مسلمانوں پر واد کرتے رہے اور ان کے بال، جان اور عزت کوک طرح برباد کر سے براروں مسلمانوں کو تلوار کے کھاٹ اٹارتے رہے۔ حتی کہ اس زیانے کے آخری شہید حضرت شاہ اسلحیان شہید، جنھوں نے سکھوں کے کھاٹ اٹارتے رہے۔ حتی کہ اس زیانے کے آخری شہید حضرت شاہ اسلحیان شہید، جنھوں نے سکھوں کے طاف علم جہاد بلند کیا تھا، ان کو بھی، آٹھیں کے باتھوں جام شہادت پیتا پڑا اور ضلع بزارہ میں اب تک ان کے خون کا قطرہ قطرہ تیارہ قابی وے رہا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنی کتاب 'میرہ مسیح موعود' میں تاریخی طور برافخر کے ساتھ مندرجہ ذیل واقعات درج کرتے ہیں:۔

"آخرا پی تمام جا کیر کھو کرعطا محد بیگوال، سردار فقی سکھ آباد والیدی پناہ ش چلاگیا اور 12 سال تک اس وامان سے زندگی بسرکی ۔ اس کی وفات پر رنجیت سکھ نے، جورام گڑھیہ لی تمام جا کیر پر قابض ہوگیا تھا، غلام مرتضٰی کو واپس قادیان بلالیا اور اس کی جدی جا کیرکا ایک بہت بواحصہ اسے واپس وے دیا۔ اس پر غلام مرتضٰی این بھا کیوں سیت مہاراج کی فوج میں واضل ہوا اور کھیرکی سرحد اور دوسرے مقامات برقابل قدر خد مات انجام ویں۔"

( مویاسکسوں کے خالف مسلمانوں کو بمیشہ دیر تنظ کر تارہا۔ ناقل) پھر لکھتے ہیں۔ ''نونہال سنگھ، شیر سنگھ اور دربار لا ہور کے دور دورے میں غلام مرتعنی جمیشہ فوجی خدمات پر مامور رہا۔ 1841ء میں میہ جرنیل دنچوار کے ساتھ منڈی اور کلوکی طرف بھیجا گیا۔''

سے بیجا کیا۔

یعنی جہاں بھی مسلمان سکھوں کے خلاف سراٹھاتے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے قادیا فی نبی

ی کو بھیجا جا تا تقااور وہ ان کو نہ تغ کیے بغیر واپس نہ آتا تھا۔ چنا نچہ آگے لکھتے ہیں:۔

"اور 1842ء میں ایک بیادہ فوج کا کمیدان بنا کر بھاور روانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفسدے میں اس نے کارہائے نمایاں کیے اور جب 1848ء کی بغاوت ہوئی تو یہ

اپنی سرکار (سکھوں، ناقل) کا نمک طال رہا اور اس کی طرف سے (مسلمانوں

کے خلاف، ناقل) الزا۔ اس موقع پر اس کے بھائی (مرزائے قادیان کے بچا)

غلام می الدین نے بھی اچھی خدمات کیں۔ جب بھائی مہاراج شکھ اپنی فوج لیے

ویوان مواراج کی ایداد کے لیے ملتان کی طرف جارہا تھا تو غلام می الدین سنے

مسلمانوں کو بحزکایا اور مصرصاحب دیال کی فوج کے ساتھ '' باغیوں'' (مسلمان

کسی اور طرف بھاکنے کا راستہ نہ تھا، جہاں چھ سو سے زیادہ آ دمی ( مجاہر، ناقل) ڈوب کرمر مجے۔''

مند به بالا واقعات تو صرف سموں کے عہد حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قو اسلام دھنی کا صرف ایک نمونہ ہے، دوسرا نمونہ جو کہا تھریزوں کے عہد حکومت سے تعلق رکھتا ہے، ذیل بیل ورج کرتا ہوں:

''الحاق کے موقع پر اس خاندان کی جا گیر ضبط کی گئی کر 700 روپے کی خش غلام مرتعنی اور اس کے گرد و نواح کے مواضعات پر ان کے حقوق ما لگانہ رہے۔ اس خاندان نے فعد 1857ء کے دوران بہت اچھی خدمات کیں، خلام مرتعنی نے بہت سے آدمی مجرتی کیے اور اس کا بیٹا غلام قاور، جزل نکلسن صاحب بہاور کی فوج میں اس وقت تھا۔ جبکہ افسر موصوف نے تربیو گھاٹ پر 46 منے افلاری کے باغیوں کو، جو سیالکوٹ سے موسوف نے تربیو گھاٹ پر 46 منے افلاری کے باغیوں کو، جو سیالکوٹ سے بھائے جب اندری، جس میں بہادر کے فوج میں اس وقت تھا۔ جبکہ افسر موسوف نے تربیو گھاٹ پر 46 منے افلاری کے باغیوں کو، جو سیالکوٹ سے بھائے جب اندری کی سند دی، خواندان قادیان شاہ گوردا سپور تمام دوسرے خاندان قادیان شاہ کوردا سپور تمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک حلال رہا۔''

"نظام الدین کا بھائی امام الدین (مرزائے قادیان کا پھا زاد بھائی، ناقل) جو 1904ء میں فوت ہوا۔ دہل کے محاصرے کے وقت ہاڈس ہارس (رسالہ) میں رسالدار تھا اور اس کا باب ظام کی الدین تجھیلدار تھا۔"

(ميرة كي موجود مصنف مرزايتر الأين محود احد مل 6 80)

اب آپ مرزا غلام احمد صاحب کا اپنا بیان پڑھئے، جواس نے ،اپنے باپ کی اسلام دھنی اور اگریز دوئی کے احتراف پراچی کتاب''البریہ'' ش لکھاہے اور اس کے لاکے مرزا بشیر احمد صاحب ایم راسے نے اچی کتاب سیرة المهدی کے صفحہ 120 میرورج کیاہے:۔

"میرے والد صاحب مرزا غلام مرتفی اس نواح میں ایک مشہور رئیس سے۔ گورز جزل کے دربار میں بزمرہ کری تشین رئیسوں کے بیشہ بلائے جاتے ہے۔ 1857 میں انھوں نے سرکار انگریزی کی خدمت گزادی میں بہاس گھوڑے معہ بہاس سواروں کے اپنی گرہ سے خرید کر دیے سے اور آئندہ گورنمنٹ کو اس تشم کی مدد کا عندالعرورت وعدہ بھی دیا اور سرکار انگریزی کے حکام دقت سے، بعوش خدمات عمدہ عمدہ چھیات خوشنودی مزاج، ان کولی تھیں۔"

"فرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہرولعزیز تھے اور بسا اوقات ان کی ولجوئی کے لیے

حکام وقت ڈپٹی کمشنراورکمشنر ان کے مکان پرآ کران کی ملاقات کرتے تھے۔'' میں مظاہد میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں می

اب ناظرین کرام پر بیات آشکار ہو بھی ہے کہ قادیان کا خاندان محض اپنی جا گیراور جہ و جال کی خاطر مسلمانوں کے خون کا سودا پہلے سکھوں ہے اور پھراگر بزوں ہے کرتا رہا اور بمیشہ مسلمانوں کے خلاف کا فروں کی طرف سے نبرد آزار ہا۔ البذا جہاں مرزائے قادیان کے والداور دوسرے بزرگوں نے مسلمانوں کے خلاف کا فرون کے ساتھ ہولی تھیل تھی ، وہاں خو دمرزاصا حب نے بھی بہی فرض ادا کیا گر دوسرے طور و طریقہ سے جیسا کہ خود بھی کھتے ہیں'' سیف کا کام قلم سے ہے دکھایا ہم نے''اب میں مرزاصا حب کی اپنی اسلام دشنی اور آگریز دوتی کے متعلق شوں واقعات کی بناء پرکارروائیوں کو درج کرتا ہوں۔

تعليم

مرزابشرالدین محودا پی کتاب''سیرة مسیح موعود'' کے صفحہ 14 پراپنے نبی باپ کی تعلیم کے متعلق یوں رقم طراز ہیں:۔

> "جب آپ بچدی عضر آپ کے والد نے ایک استاد آپ کی تعلیم کے لیے ا ملازم رکھا جن کا نام فضل اللی تھا۔"

> ''اس کے بعد دس سال کی عمر میں فضل احمد نامی ایک استاد ملازم رکھے۔'' ''اس کے بعد سترہ افغارہ سال کی عمر میں مولوی گل عی شاہ آپ کی تعلیم کے لیے ملازم رکھے۔''

فلاہر ہے قریباً 25 سال کی عمر تک مرزا غلام احمد صاحب، دیتی اور دنیوی تعلیم حاصل کرتے رہے تا کہ بڑے ہوکر اپنے اکتبائی علم کے زور ہے لوگوں کو اپنے دام تزویر میں لاسکیں اور تکوار کے ذریعے نہیں بلکہ قلم کے زورے مسلمان قوم کو انگریزوں کا مطبع اور فرمائیردار بناسکیں۔

ملازمت

اب میں وہ واقعہ درج کرتا ہوں جس کی بنا پر اضوں نے سیالکوٹ میں ملازمت افتیار کی۔ آپ
سیدا تعد پڑھے اور داو دیجے کہ کس طرح نی بنے والے مخص نے پنٹن کا 700 روپید چند دنوں میں ناج نز
طریقوں سے اڑا کر حتم کیا اور پھر اپنی بدا تمالیوں کے پیش نظر گھر واپس ند آیا بلکہ سیالکوٹ میں ایک معمولی
ملازمت افتیار کی۔

ان کا لڑکا مرز ابثیر احمد صاحب ایم۔اے سرۃ المهدی کے ص 44-43 پر اپنی والدہ کی روایت یوں درج کرتا ہے:

" بیان کیا مجم سے والدہ صاحب نے ایک وفعد اپنی جوانی کے زماند میں دھرت سے

موعود تمعارے دادا کی پنش وصول لر نے کے تو یتھے مرز اامام الدین ہمی چلاگیا۔ جب آپ نے بنش وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دعوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے، باہر لے گیا اور ادھر ادھر چرتا رہا۔ چر جب اس نے سارا روپیراز اکر فتم کر دیا تو آپ کوچھوڑ کر چلا آیا۔ میچ موعود اس شرم سے گھر نہیں آئے ۔ اس اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کشنر کی کچبری میں قلیل تخواہ پر ملازم ہو گئے۔ "

مجھے اس روایت پر حاشید آرائی کرنے کی ذرا بھی گنجائش نظر نہیں آتی کیونکہ برخص اس کامفہوم اور مطلب خود ہی سمجھ سکتا ہے اور اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا نبوت جیسا اعلیٰ ترین اور پاکیزہ ورجہ کو حاصل کرنے والوں کے اعمال اور کروار تعوذ باللہ ایسے ہی ہوتے ہیں؟

اب میں بدیبان کرتا ہوں کہ سیالکوٹ میں کس طرح انھوں نے عیمائی مشنری سے ساز باڑکی اور خفیہ طور پر کس طرح مسلمانوں میں سے مسئلہ جہاد کے منانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لی اور کس طرح خفیہ طور پر شخواہ بھی وصول کرتے رہے اور چران کی عربی زبان کی لیافت کا انگریزوں کو کیوکر پند چلا اور وہ ان کو ایجائے بنانے کے لیے کیونکہ مجبور ہوئے، بیسب کھھ آ ہے 'پڑھے۔

"مرزا صاحب کی لیافت سے پھیری وائے آگاہ نہ سے، گر چونکہ ای سال کے اواکل گریا ہیں ،ایک عرب نوجوان محمہ صارح نام شیر ہیں وارد ہوئے، ان پر جاسوی کا شبہ ہوا۔ وُ پُن کمشز صاحب، جن کا نام پرکسن تھا، محمہ صارح کو اپنے محکہ ہیں بغرض تقییش حالات طلب کیا۔ تر جمان کی ضرورت تھی۔ مرزا تھا حب چونکہ عربی میں کامل استعداد رکھتے تھے اور عربی زبان میں تحریر وتقریر بخوبی کر سکتے تھے، اس لیے بلاکر تھم ویا کہ جو بات ہم کہیں، عرب صاحب سے پوچھو اور جو جواب وہ دی، اردو میں ہمیں کھواتے جاؤ۔ مرزا صاحب نے اس کام کو کما حقہ اوا کیا اور

("سيرة المهدى" حصداقل بص 154-155)

جب مرزا صاحب کی لیافت کا انگریزوں کوعلم ہو گیا اور پھر ان کے خاندان کی مسلمانوں سے فداری اور انگریزوں کی تجی وفاداری کا جائزہ بھی لے لیا تو پھر ایک عیسائی مشنری مسٹر دیورنڈ بٹر ایم۔اے کی معرفت ان کی خدمات حاصل کیں۔مرزا بشیرالدین محمود صاحب اپنی کتاب''سیر آئے موجود' میں لکھتے ہیں: ''آپ کا مواخ نگار لکھتا ہے کہ دیورنڈ بٹلرا بم۔اے سیالکوٹ مشن میں کام کرتے ہے۔ تتے، جن سے مفرت صاحب کے بہت سے مباشات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ولا بت والهن جانے لگے تو خود کہری میں آپ کے پاس ملنے کے لیے چلے آئے اور جب ڈپی کمشز صاحب نے بوجھا کہ کس طرح تشریف لائے ہیں؟ تو ربورنڈ ندکور نے کہا کہ صرف مرزا صاحب کی طاقت کے لیے اور جہاں آپ بیشے تھے، وہیں سیدھے چلے گئے اور کھے در بیٹے کر واپس چلے گئے۔ بیان دنوں کا واقعہ ہے جب گورنمنٹ برطانیہ کی نئی نئی فتح کو پادری لوگ اپنی فتح کی علامت قرار دے تھے۔"

''ریورٹ بٹر آپ کی نیک نیک نیٹی اور اظلام اور تقویٰ کو دیکھ کر متاثر تھے۔'' (نہیں نہیں!! بلکہ وہ مسلمانوں سے غداری اور اگریزوں سے وفاداری پر آبادگی سے متاثر تھے۔ناقل)

"اور باوجوداس بات كومسوس كرنے ك كه بيخض ميرا شكارنيس - بال ممكن بكه ميں اس كا شكار ہو جاؤل اور باوجود طبعى نفرت كے جو ايك صيد كو صياد سے ہوتى ہم وہ دوسر سے مناظرين كى نسبت مرزا صاحب سے مختف سلوك كرنے پرمجبور ہوئے اور جاتے وقت كجرى ميں ہى آپ سے طنے كے ليے آگے اور آپ سے ليے بخير عانا پندنہ كيا۔"

امید ہے کہ ناظرین کرام اس نکتہ کو بھی گئے ہول کے کہ مسٹر بنگر، جو کہ ولایت واپس جا رہا تھا، مرزا صاحب سے ممل معاہدہ کیے بغیر نبیں جا سکتا تھا۔ آخر کار پھیل معاہدہ کے بعد بنگر تو ولایت چلا گیا اور مرزا صاحب ملازمت چھوڑ کر گھر آ گئے اور دوسری خفیہ ملازمت کا چارج لے لیا۔

مرزامحودصاحب آ کے لکھتے ہیں:۔

'' قریباً چارسال آپ سیالکوٹ میں ملازم رہے لیکن نہایت کراہت کے ساتھ۔ آخروالدصاحب کے لکھنے پرفورا استعفادے کرواپس قادیان آگئے۔''

("بيرة كل مواد" ص18 16)

#### خفيه ملازمت

آپ جمران ہوں کے کہ خفیہ ملازمت کا یہاں کوئی ذکر تک نہیں، آپ یونمی الزام لگا رہے بیں۔ لیج وہ بھی، میں درج کر دیتا ہوں۔ مرزا بشیر احمد صاحب ایم۔اے''میرۃ المهدی'' حصداوّل کے صفحہ 48 پر لکھتے ہیں:۔

''بیان کیا جھے سے جھنڈا منگھ ساکن کالہواں نے کہ میں بڑے مرزا صاحب کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے بڑے مرزا صاحب نے کہا کہ جاؤ غلام احمد کو

بلالا وَ، ایک اگریز حاکم بیرا واقف ضلع میں آیا ہے۔ اس کا مثا ہوتو کی اجھے عہدہ پر طازم کرا دوں۔ جنڈا سنگے کہنا تھا کہ میں مرزا صاحب کے پاس گیا تو دیکھا چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا کراس کے اندر بیٹے ہوئے کچے مطالعہ کر رہ بیں۔ میں نے بڑے مرزا صاحب کا پیغام چینچا دیا۔ مرزا صاحب آئے اور جواب دیا ''میں تو نوکر ہوگیا ہوں۔'' بڑے مرزا صاحب کئے ہوا گیے، اچھا کیا واقعی نوکر ہوگیا ہوں۔'' بڑے مرزا صاحب نے کہا ''ہاں! ہوگیا ہوں۔'' بڑے مرزا صاحب نے کہا: ''اس جا اگرنوکر ہوگئے ہوتو خیر ہے۔''

اب طازمت کا افر ارتو موجود ہے گرنہ بزے مرزا صاحب نے پوچھا کہ کیا طازمت ہے اور نہ ہی چھوٹے مرزا صاحب نے پوچھا کہ کیا طازمت ہے اور نہ ہی چھوٹے مرزا صاحب نے بتایا کہ بیس کس کا م پر طازم ہوں، کیونکہ جسنڈاسٹکھ کے سامنے ہیں کھل جانے کا اندیشہ تھا۔ چونکہ طازمت سخت خطرناک اور خفیہ تھی، اس لیے اس سے قبل اس کا ذکر انھوں نے اپنے باپ سے بھی نہیں کیا تھا، تا کہ داز فاش نہ ہو جائے۔ اب آپ بیہی سوال کریں مے کہ ان کوتخواہ کتنی اور کیے لئی تھی۔ لیجنے وہ بھی میں ورج کر دیتا ہوں۔ ویکھئے مرزا صاحب نے اس راز کو چھپانے کے لیے کیا کیا جسکنڈ سے استعال کیے؟ پہلے خواب اور بھرالہام کالبادہ اوڑھ کر تحلوق خداکوالو بناتے رہے ہیں۔

مرزابشراحرائيم-انے اپني كتاب الله المهدى مصروع م 101-100 پردرج كرتے ہيں:

در مرزادين محرصا حب ساكن نظروال شلع كورداسيور نے مجھ سے بيان كيا كه ايك

مرجه معزت مي موجود نے مجھے مج كے قريب جگايا اور فرمايا كه مجھے خواب آيا ہے۔

هم نے پوچھا كيا خواب آيا ہے؟ فرمايا ميں نے و مجھا ہے كہ ميرے تحت پوش كے

چاروں طرف نمك چنا ہوا ہے۔ ميں نے تعبير پوچھي تو كتاب و كيوكر فرمايا كه كميں

سے بہت سارو پير آئے گا۔ اس كے بعد ميں چارون وہاں رہا۔ ميرے سائے

ايك منى آرڈر آيا جس ميں بزار سے زائدرو پير تھا۔ مجھے اصل رقم يادنيس۔ اك من تابيد و الے كا پية اس پر درج نميں تھا۔ معزت صاحب

کوجھي پية نہيں لگا كه كس نے بينجا ہے۔ "

اب میں بوچھتا ہوں کہ بیدو پیدکہاں سے آیا تھا؟

ممکن ہے کہ کوئی سر پھرامرزائی ہیہ کہہ دے کہ اللہ میاں نے اپنے نبی کو خفیہ طور پر روپیہ بھیجا تھا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرزاصا حب کا اللہ میاں اگر ان کوروپیہ بھیجتا تو وہ' دپتی فیچی'' فرشتہ کے ہاتھ بھیجتا نہ کہ منی آرڈر اور ڈاک خانہ کے ذریعہ بھیجتا۔ لہٰ فامیرا دگوئی ہے کہ بیا کیس بڑار سے زائد روپیہ کامنی آرڈر اس ملازمت کی تخواد تھی، جس کا اقرار گزشتہ روایت میں مرزا صاحب نے اپنے باپ کے ساسنے کیا ہے۔ چونکہ ملازمت بمی خفیدتی ،اس لیے لازی تھا کہ تخواہ بھی خفیدطریقے سے ادا ہوتی۔

اب آخری سوال بدرہ جاتا ہے کہ دہ ملازمت کیاتھی؟ اس کا جواب خود مرزا صاحب کی اپنی تحریرات بیش کرتی ہیں۔ آپ بدتو پڑھ بن چکے ہیں کہ سیالکوٹ سے آنے کے بعد وہ ہر وقت کتابوں بی کے مطالعہ میں الگ بی الگ بیٹ کرمتغرق رہتے تھے۔ اب ان کی سب سے پہلی کتاب'' برا ہین احمد یہ'' چھپی ہے۔ اس میں اپنی خفیہ ڈیوٹی کو بول ادا کرتے ہیں:۔

" بیامرقابل تذکرہ ہے جس پر گورنمنٹ انگلھید کی عنایات اور تو جہات موقوف ہیں کہ گورنمنٹ معدوحہ کے ول پر انجھی طرح بیدامر مرکوز کرنا چاہیے کہ مسلمانان بند، ایک وفادار رعیت ہے۔ "" کیونکہ بعض ناواقف انگریزوں نے اس دعویٰ پر اصرار کیا کہ مسلمان لوگ سرکار انگریزی کے دلی فیرخواہ نہیں ہیں اور انگریزوں سے جہاد کرنا فرض سیجھتے ہیں۔"

"افسوس کہ بعض کو ہتائی اور بے تمیز سفہا می ٹالائق حرکتیں اس خیال کی تائید کرتی ہیں۔" "لیں۔" "لیکن تعق پر ہیدامر پوشیدہ نہیں روسکتا کہ اس جتم کے لوگ اسلای قد وین ہیں۔ " وور اور مجور ہیں۔" "لیس ظاہر ہے کہ ان کی بید ذاتی حرکات ہیں نہ کہ شرقی پابندی سے اور ان کے مقابل پر ان ہزار ہا مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیشہ جاشاری سے خیرخواہی دولت انگلفید کی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ 1857ء بیل جو خواہی دولت انگلفید کی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ تابیہ مسلمان جو ہاتمیز تھا، ہرگز مفسدہ میں شام نہیں ہوا، بلکہ پنجاب میں بھی غریب مسلمان جو ہاتمیز تھا، ہرگز مفسدہ میں شام نہیں ہوا، بلکہ پنجاب میں بھی غریب مسلمان جو ہاتمیز تھا، ہرگز مفسدہ میں شام نہیں ہوا، بلکہ پنجاب میں بھی غریب مسلمان ہو والد صاحب مرحوم نے بھی ہوصف کم استطاعتی کے اپنے اخلاص اور جوش خیرخواہی سے بہاس گھوڑے اپنی گرہ سے خریدکر اور بچاس مضبوط اور لائق سپائی خیرخواہی سے بہاس گھوڑے اپنی گرہ سے خریدکر اور بچاس مضبوط اور لائق سپائی جم پہنچا کر سرکار میں بطور مدد کے نذر کیے شے اور اپنی غریبانہ حالت سے بودھ کر خواہی دکھلائی۔"

''بہرحال مسلمان بھائیوں پرلازم ہے کہ تحد ہو کر خیرخوابی ظاہر کریں۔'' ''الی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا جس کے زیر سایہ مسلمان لوگ..... زندگی بسر کرتے ہوں اور جس کی عطیات سے ممنون منت اور مربون احسان ہوں اور جس کی مبارک سلطنت حقیقت میں ہدایت اور نیکی پھیلانے کے لیے کامل مددگار ہو قبطی حرام ہے۔''

" مواس عاجز کی دانست می قرین مصلحت بدیے کدانجمن اسلامید لا بور، کلکته اور جمبی وغیرہ بی بندوبست کریں کہ چند نامی مولوی صاحبان، جن کی نضیت اورعلم اور زبداور تقوی اکثر لوگول کی نظر میں مسلم الثبوت ہو۔ اس امر کے لیے چن لیے جائمیں کہ اطراف واکناف کے اہل علم کہ اسپے مسکن کے گرو ونواح میں کمی قدر شهرت رکھتے ہول، اپلی اپلی عالمانہ تقریریں جن میں بر طبق شریعت حقه سلطنت انگلفیہ سے، جومسلمانان ہند کی مربی ومحن ہے، جہاد کرنے کی صاف صاف ممانعت ہو۔ان علوء کی خدمت میں بہ ثبت سواہیر بھیج ویں کہ جو بمو جب قرار داد بالا اس خدمت کے لیے نتخب کیے گئے ہیں اور جب سب خطوط جمع ہو جا کمیں کہ جو كتؤبات علائے ہند كے نام ہے موسوم ہوسكتا ہے،كسى خوشخط مطبع ميں بصحت تمام جھایا جائے اور پھر دس ہیں نسخہ جات اس کے گورنمنٹ میں اور باتی نسخہ جات متفرق مواضع پنجاب و ہندوستان، خاص کر سرحدی ملکول میں تقلیم کیے جا کیل اور مگورنمنٹ انگلشیہ یر بھی صاف باطنی مسلمانوں کی ادر خیرخواہی اس رعیت کی كماحقة كهل جائے گى اور بعض كوہتانى جہلاء كے خيالات كى اصلاح بھى بذريع ای کتاب کی وعظ ونصیحت کے ہوتی ر ہے گی ۔ بالآ خریبہ بات بھی ظاہر کرنا ہم اینے لنس پر داجب جمحیته بین که سلطنت معروحه کوخداوند تعالی کی نعمت سمجھیں۔'' ''اوراس کا شکر بھی ادا کریں لیکن پنجاب کے مسلمان بڑے ناشکر گزار ہوں گے، اگر وہ اس سلطنت کو، جو ان کے حق میں خدا کی ایک عظیم اکثان رحت ہے، نعت عظمیٰ یقین نهرس-''

'' پیں فی الحقیقت بیسلطنت ان کے لیے ایک آسانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔'' '' حقیقت میں خداوند کریم ورحیم نے اس سلطنت کومسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت کر کے بھیجا۔''

"كياالي سلطنت كى بدخوابى جائز موسكتى ب حاشا وكلا بركزنبيس-"

''ہم کچ کچ کہتے ہیں کہ دنیا ہیں آن یہی ایک سلطنت ہے جس کے سایہ عاطفت میں بعض بعض ۔ مقاصد ایسے حاصل ہوتے ہیں جو کہ دوسرے مما لک میں ہرگز ممکن الحصول نہیں۔ شیعوں کے ممالک میں جاؤٹو وہ سنت جماعت کے وعظوں سے برافروختہ ہوتے ہیں اور سنت جماعت کے ملکوں میں شیعہ اپنی رائے ظاہر کرنے سے خاکف ہیں۔ ایہا ہی مقلدین، موحدین کے شہروں میں اور موحدین، مقلدین کے بلاد میں دم نہیں مار کتے۔''

"آخریمی سلطنت ہے جس کی بناہ میں ہر ایک فرقد امن و امان اور آرام سے رائے ظاہر کرسکتا ہے۔" "سطنت انگلھید کی آزادی نہ صرف ان خرابیوں سے خالی ہے مسلمانوں پر لازم ہے خالی ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس خداداد فعت کی قدر کریں۔" (استمس۔ غلام احریمنی عند)

یمی دہ ملازمت تھی جس کا ذکر میں نے او پر کیا، جس کی تنوّاہ جناب مرزاجی صاحب، ایک ہزار ہے بھی زیادہ ماہوار پاتے تھے۔ بیتو ابتداءتی، آ گے آ گے دیکھتے ہوتا ہے کیا۔

د کیمنا تو یہ ہے کہ کیا علاء کرام اور دیگر مسلمانوں نے اس تحریر کو پڑھ کر مرزا صاحب کی تجویز کو پند کر کے قبول کیا یا اس کو پڑھ کرد کھ اور آئق محسوں کیا اور الی تحریات سے نہ صرف ہیزاری کا اظہار کیا بلکہ ایک کارروائیوں کورو کئے اور بند کرنے کے لیے بخت خطوط بھی تکھے۔ چنانچ مرزا صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ '' تھوڑا عرصہ گزرا کہ بعض صاحبوں نے مسلمانوں ہیں سے اس مضمون کی بابت کہ جو حصہ سوم کے ساتھ کورنمنٹ انگریزی کے شکر کے بارے ہیں شائل ہے، '' اعتراض کیا ہے اور ابعض نے تخت اور درشت لفظ بھی اعتراض کیا ہے اور ابعض نے خطوط بھی ہیسچے اور ابعض نے تخت اور درشت لفظ بھی کسے کہ اگریزی عملداری کو دوسری مملمانوں کی قوم جس سلطنت کے ماتحت رہ کراس کا اسلام کا ہرگزید اصول نہیں کہ مسلمانوں کی قوم جس سلطنت کے ماتحت رہ کراس کا احساس اٹھاوے ، اس کے ظل حمایت ہیں باامن اور آسائش رہ کر اپنا رزق مقوم کسلوں نے بھرای پرعقرب کی طرح کھاوے ، اس کے انعامات متواترہ سے پرورش یا و نے ، پھرای پرعقرب کی طرح نیش چلاوے ۔'' ('نہاہیں احمد جارم)

بھی اس کے معاشرہ کوہس نہس کر دیا اور اس کے مقابلہ بھی اس قوم کو ان پر مسلط کر دیا جس پر بری شان و شوکت ہے حکومت کر چکے تھے، وہ کس طرح انگریز وں جیسی مکار اور دچال صفت قوم کی غلای شررہ اصاحب ہو سکتے تھے۔ مرز اصاحب کی اس تحریر نے ان کے زخمول پر نمک پاٹی کی مگر چونکہ حکومت وقت مرز اصاحب کی پشت پناہی کر رہی تھی، اس لیے مسلمان بھارے کیا کر سکتے تھے۔ باوجود تمام مشکلات کے مسلمانوں کے دلول بیں رہ رہ کر ایک ولول خرور وافعتا تھا اور انگریز وں کے ظاف بسا اوقات علم جہاد بلند کرتے ہی رہے تھے۔ چنا نچ 1857ء بیل بھی اسی جذب کے ماتحت علم جہاد بلند کیا تھا۔ مگر مرز اصاحب نے ان کو "جہلاء اور برچلن' کے خطاب سے نواز ا مے کیونکہ مرز اصاحب کا خاندان اور خود مرز اصاحب تو مسلمانوں کے نون کا سود انگریز وں کے ساتھ کر چکے تھے اور اس کے کوش پنش ، تخواجیں اور و مگر مراعات حاصل کر رہے تھے۔ اس لیے باوجود یہ کہتمام علائے کرام اور و مگر مسلمانوں نے مرز اصاحب کی مندرجہ بالاتح یہ سے آگریز وں کے ساتھ ہر مرز اصاحب کی مندرجہ دیل کو جہ سے آگریز وں کے ساتھ نور اس کے ساتھ فداری کرکھا کیونکہ وہ و فیوی مفاوات کی وجہ سے آگریز وں کے ساتھ نور اس کے ساتھ فداری کرنے پر مجور تھے۔ ذرا مرز اصاحب کی مندرجہ ذیل کے ساتھ نمک حلالی اور مسلمانوں کے ساتھ فداری کرنے پر مجور تھے۔ ذرا مرز اصاحب کی مندرجہ ذیل شور سے اور ان کو ان کی اس جسارت پر واد و شیخے۔ لکھتے ہیں:

''اب اے بھائیو! ایک دوسرا کام ہے جو بیس شروع کرتا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ
یقین مجھیں، سرکارا گھریزی اس درخت کی طرح ہے جو کھلوں سے لدا ہوا ہواور ہر
ایک فض جو میوہ چینی کے قواعد کی رعایت سے اس درخت کی طرف ہاتھ لمباکرتا
ہے تو کوئی ندکوئی کھل اس کے ہاتھ بیس آ جاتا ہے۔ ہماری بہت کی سرادیں ہیں
جن کا سرجع اور مدار خدا تعالی نے اس گور شنٹ کو بنا دیا ہے اور ہم یعین رکھتے ہیں
کدرفتہ رفتہ وہ ساری سرادی اس مہر بان گور شنٹ سے ہمیں حاصل ہوں گی۔''
کدرفتہ رفتہ وہ ساری سرادی اس مہر بان گور شنٹ سے ہمیں حاصل ہوں گی۔''

''اس گوزنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سیج ول سے اطاعت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔'' (تبلیغ رسالت جلد ششم ص 65)

''میرے نزدیک وابنب التعظیم اور واجب الاطاعت اور شکر گزاری کے لاکن گورنمنٹ انگریزی ہے۔'' (''جلیغ رسالت'' جلدششم، ص114)

"جم اس گورنمنٹ سے ولی اخلاص رکھتے ہیں اور دلی وفاوار اور ولی شکر گزار ہیں۔" (تبلیخ سالت جلد مشم 116)

اگر چدمرزا صاحب کی مکاری ،قوم فروثی اور غداری اظهرمن الفتس ہے مگر دیکھئے مرزا صاحب انگریزوں کوخوش کرنے کے لیے کیا کیا جالیں چلتے رہے ہیں کہ جعد کے خطبہ بیں بھی مسلمان بادشاہوں کی طرح انگریزوں کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے، لکھتے ہیں کہ

"جم رعای کی بیتمنا ہے کہ جس طرح اسلامی ریاستوں میں ان سلاطین کا شکر کے ساتھ خطب میں ذکر ہوتا ہے ہم بھی الدور بلاد کے سلمانوں کی طرح بدوائی شکر جمعہ کے مبروں پر اپنا وظیفه کر لیس که سرکار انگریزی نے ..... ہم پر بھی عنایات کی نظر کی ہے۔"
نظر کی ہے۔"

"بالاخر ہم رعایا کی دعا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو خدا تعالی ہمارے سروں پر قائم رکھے۔" ("تبیغ رسالت" جلد نجم بس10)

ليليكل خيرخواى

" کورنمنٹ کی خوش قتم ہے براض افریا بھی مسلمانوں بھی سے ایسے لوگ معلوم
ہو سکتے ہیں جن کے نہایت تحقی ادادے کورنمنٹ کے برظاف ہیں، اس لیے ہم
نے اپنی محن کورنمنٹ کی پولیٹ کل خیر خوابی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر یہ
عیا پکی مفسدانہ مالت کو قابت کرتے ہیں۔" (" تباخی رسالت" جد بنم ہم واپ
سے اپنی مفسدانہ مالت کو قابت کرتے ہیں۔" (" تباخی رسالت" جد بنم ہم واپ
اگریزی کا بھی ہول، کیونکہ تمین باتوں نے جھے خیر خوابی بھی اوّل درجہ پر بنا دیا
ہے۔ اوّل والد مرحوم کے اثر نے، دوم اس کورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے،
تیسرے فدا تعالی کے الہام نے۔" (" تبنی رسالت" جد شم می 33)
تیسرے فدا تعالی کے الہام نے۔" (" تبنی رسالت" جد شم می 33)
عارت کر قوم ہے وہ صورت چگیز
عارت کر قوم ہے وہ صورت چگیز
وہ نبوت ہے مسلماں کے لیے برگ حشیش
وہ نبوت ہے مسلماں کے لیے برگ حشیش

(ا آبال "ضرب کلیم" ص 51)

''آخ سے انسانی جہاد جو تکوار سے کیا جاتا تھا، خدا کے تھم کے ساتھ بند کیا گیا ہے اب اس کے بعد جو شخص کا فر پر تکوارا ٹھا تا اور اپنانام غازی رکھتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافر مانی کرتا ہے۔''

''سواب میر سے ظہور کے بعد تکوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امن اور سلح کاری کا سفید جسٹا المند کیا گیا ہے۔'' (''تہنے رساست'' بلدنم، ص 47)

''یادرہے کہ مسلمانوں کے فرتوں میں سے بیفرقہ جس کا خدانے بیچھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فرمایا ہے، ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں ملوار کا جہاد بالکل نہیں اور نہ اس کی انتظار ہے۔'' '' اور قطعااس بات کو حرام جامتا ہے۔'' (''تبلیخ رسالت'' جلدنم، ص 83)

اگر میں مرزا صاحب کی اسلام دعمن اور انگریز نواز تحریرات کو درج کروں تو بہت بزی خیم کتاب بن جائے گی۔ لہذا اس کو مختر کر کے مرزا صاحب کی صرف ذیل کی تحریرات پر فتم کرتا ہوں ، جن کی وجہ سے میں نے مرزائیت سے علیحدگی افتیار کی ہے۔

"تریاق القلوب" کے ص 25-26 پر مرزا صاحب یوں رقمطراز ہیں،

"میری عمر کا اکثر حصه اس سلطنت انگریزی کی تائید اور صایت می گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں اور اشتہار شائع کے بین کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں انضی کی جائیں تو پہاس الماریاں اس سے بحر ستی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کالی اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سلمان سلطنت کے سیح خیر خواہ ہو جائیں۔"

''اور جباد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں سے معدوم ہو جا کیں۔''

''میں جانا ہوں کہ خدا تعالی نے اپ خاص فضل جے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جواس سلطنت کے زیر سایہ سیس حاصل ہے ندید امن کم معظمہ میں مل سکتا ہے نہ لدینہ میں اور نہ سلطان روم کے پایہ تخت قسطنط ہیں۔''

اب مرزاصاحب نے واشکاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ ان کی ڈیوٹی انگریزوں کی طرف سے بیمقرر ہوئی تھی کہ سلمانوں کے دلوں سے جہاد کے خیال کومٹا کر انگریزوں کی اطاعت کا جذبہ ان کے دلوں میں بٹھا دے۔لہذا انھوں نے اپنی ڈیوٹی کو واقعی ایمانداری سے اداکیا ہے۔

آ خریش، بیل بی بھی ٹابت کر دیتا ہوں کہ بیر مرزائیت کا پودا خود انگریزوں نے لگایا تھا اور دہ ہمیشہ اس کی آبیاری بھی کرتے رہے ہیں تا کہ مسلمانوں میں ہمیشہ انتشار کا منبع جاری رہے اور ہماری حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر جاری وساری رہے۔

مرز اصاحب این قلم گوہر بارے رقطراز ہیں کہ ...

"مرکار دولت دارایے خاندان کی نبست جس کو پہاس برس کے متواز تجربہ سے وقادار اور جانار ابات کر چک ہے اور جس کی نبست گورنمنٹ کے معزز دکام نے بھیشہ متحکم رائے سے اپنی چشیات میں یہ گوائی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے کچ خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔اس خود کا شتہ پودا کی نبست نہایت حزم اور احتیاط اور ختیت اور توجہ سے کام لے اور اپنے باتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جا عت کوائی خاص عنایت اور مہریانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون اور جان دینے سے فرق نہ کیا اور نہ اب فرق ہرکار دولت مدار کی فرق ہے۔ اور خصوصیت توجہ کی درخواست کر شتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی فرق میں اپنے خون اور جان دینے اور خواست کر ان ہوری عنایت اور خواست کر سے۔"

(" ببلغ رسالت" جلد جفتم م 19-20)



## محرصالح نور

# قاد يانىت، حقائق نامە

جناب محمد صارح نور بڑے عالم، فاض اور ذہین وسین انسان ہیں۔ وہ خاندانی اور وراثی قادیانی سے ۔ مرزامحود کی اوباشیوں کو دیکھا تو دل پارہ پارہ ہوگیا۔ قادیانیت کوچھوڈ کر لا ہوری گردپ ہے جالے۔ مرزامحود کی ادبی خبر لینے کہا ہے کہا تھیب نہ ہوتا۔ زندگی بحرمرزامحود کی کرتو توں سے قادیانی قوم کو باخبر کرتے رہے۔ 1972ء کے صحائی ایکوائری کمیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا جو قادیانی مظالم کی آئی موادی کہانی ہے۔ حضرت موانا تاج محمود صاحب رہت الله علیہ سے قریق تعلی ان کی وقات کے بعد موانا تاج محمود صاحب رہوہ گئے۔ صالح نور لاہور سے اپنے کی مزیز کو بعد موانا تاج محمود صاحب رہوہ گئے۔ صالح نور لاہور سے اپنے کی مزیز کو سختے کے لیے رہوہ آئے ہوئے تھے۔ ان حضرات کا پہنے چلاتو عالمی بھل تحفظ تھی ہوت کے مرکز ، 'مجد مجمع ہی' میں آئے۔ صاحبز اوہ طارق محمود صحب سے بفلکیر ہوئے۔ اتا رہ نے کہ وہاں موجود حضرات کی بھی چھوٹ میں آئے۔ صاحبز اوہ طارق محمود صحب سے بفلکیر ہوئے۔ اتا رہ نے کہ وہاں موجود حضرات کی بھی چھوٹ میں آئے۔ صاحبز اوہ طارق محمود صحب سے بفلکیر ہوئے۔ اتا رہ نے کہ وہاں موجود حضرات کی بھی چھوٹ میں آئے۔ صاحبز اوہ طارق محمود صحب سے بفلکیں جو زیادہ تر لاہوری قادیانی اختلافات پر مشتمل ہیں۔ کر مسلمان ہو سماحہ میں عدد رسائل و کتب تو یہ قدرت تی انہیں ایمان پر قابت قدم رکھے۔ آئیں۔ مدمن کے۔ آئیں۔

میں ایک قادیانی کھرانے میں، 1927ء میں، پیدا ہوا۔ میرے والدمحہ یا مین قادیانی تھے۔ میں ربوہ میں، تحریک جدید میں، نائب وکیل انتعلیم کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ 1948ء میں قادیان (بھارت) سے پاکستان آیا اور ربوہ کے نزدیک 'اجر کھر'' میں رہائش افقیار کرلی۔ 1949ء میں ربوہ قائم ہوا تو میں وہاں نتھل ہوگیا۔ بعدازاں، جب قادیانی جماعت نے مرزا بشیر الدین محود کے ایما پر جمحے ربوہ سے نکال دیا تو میں اپنی ہوئی اور دو بچوں کے ہمراہ قصور آگیا۔ ربوہ سے نکالے جانے کے بعد میں نے اپنا فد ہب تبدیل کرلیا۔ اب میں قادیانی نہیں، مسلمان ہوں۔

قادیان کی آبادی ملی جلی تھی۔ ہندواور سکو بھی قادیان میں رہے تھے، لیکن قادیانی اکثریت میں تھے۔ جب میں ربوہ آیا تو یہ ٹاؤن کمیٹی تھی، جس کے سربراہ مرزا ناصر احمد کے بھائی تھے۔ ربوہ کی نواحی بہتیوں میں غیر احمدی آبادی زیادہ ہے۔ سالانہ جلسہ کے موقع پر قادیانی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو

ربوہ میں لائیں، تا کہ اضی قاد یا میت قبول کرنے کی تر فیب دیں۔

میں نے تحریک جدید کے ملاوہ کی دوسرے شعبے میں کام نبیں کیا، البت جب میں قادیان میں تھا تو میں نے بطور رضا کار، کار خاص سے سر براہ، جے محتسب کہا جاتا ہے، کے ساتھ کام کیا تھا۔ و تابع

قادياني تنظيمين

انجن احمدیہ، 1906ء میں، قاویان میں قائم کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد المجمن کا مرکز، قادیان سے ربوہ نعقل ہو گیا۔ احمد یہ جماعت کو جارطبقوں میں تقلیم کیا حمیا ہے: ایک حصد عورتوں برمشمل ب، اے لجنہ اماء الله كہتے ہيں۔ دوسرا حصر انصار الله كبلاتا ہے۔ اس ميں صرف مرد ہوتے ہيں ،جن كى عمر جالیس سال یا اوپر ہو۔ تیسرا حصہ خدام الاحمدیہ ہے، جو 15 سے 40 سال کے درمیان عمر کے مردول بر مشتل ہے۔ چونتا حصہ احفال الاحمد یہ کہلاتا ہے۔ اس میں پندرہ سال سے کم عمر کے بیچے ہوتے ہیں۔ ہر (Locality) میں ایک افسر ہوتا ہے، جے زعیم کہتے ہیں، جوانی آبادی کے رہائشیوں کی سرگرمیوں برنظر ر کھتا ہے اور ہر قابل ذکر واقعہ کی اطلاع امور عامہ کو دیتا ہے۔ ربوہ میں بھی الیک ہی تنظیم ہے۔ ہر محلّہ کی ایک انظامیہ ہوتی ہے، جوزعیم کے تحت ہوتی ہے۔ ربوہ شہر میں تمام زعیم ایک صدر عمومی کے تحت موتے ہیں۔ ر بوہ میں بینظیمیں اس لیے قائم کی گئی ہیں کہ کمپوٹی کو مختلف سرکاری محکموں سے آز اور کھا جائے۔ اس کا لازمی تیجہ بے بے کدر بوہ میں سوسائی اس قدر Exclusive ہوگئ ہے کہ باہر کا کوئی آ دمی بے معلوم نہیں کرسکا کہ اس سوسائی کے اندر کیا ہور ہاہے۔ خدام الاحمدیہ کے تمام ارکان بورے ملک سے ربوہ میں سال میں ایک مرتبہ تین چارروز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں خدام الاحمد یے کچ کمر سواری، شونک اور نظیمی امور میں تربیت دى جاتى ہے۔ امور عامدائ انظام كے ليے خدام الاحديد كوبطور لوليس فورس استعال كرتا ہے۔ 1956ء میں، جب میں ربوہ میں رہتا تھا، خدام الاحمریہ کی تعداد ہزار، ڈیڑھ ہزارنو جوانوں پرمشتل تھی، جبکہ ربوہ کی تمام آبادی باخ سے چھے ہزار تک تھی۔ میں آخری مرتبہ تمن سال قبل ربوہ کیا تھا۔ اب ربوہ کی آبادی تقریباً بارہ، تیرہ ہزار کے قریب ہوگی۔ بیرتعداد ربوہ کے واقعہ سے قبل تھی اور اب، اس واقعہ کے بعد بہت سے احمدی "جرت" کر کے ربوہ کئے گئے ہیں اور اب ان کی آبادی پھیس تمی ہزار کے قریب ہوگ۔ ربوہ میں ٹاؤن کمیٹی بھی ہے۔ یہاں جونوگ زمین پٹ پر حاصل کریں، اے دفتر آبادی ربوہ میں ایک رجشر میں درج کیا جاتا ہے۔ یہ "معدر اجمن احمدین" کی ایک برائج ہے۔ ربوہ میں زمین کے سودوں کا اعداج مورنمنث کے مقرر کردہ رجسر ارباسب رجسرار کے دفتر میں نہیں ہوتا ، بلکہ انجسن کے دفتر میں ہوتا ہے۔ انسار اللہ کو کوئی خاص کام سپردنہیں کیا جاتا کیونکہ یہ بوڑھے لوگوں برمشتل ہے۔ مرزا بشپر الدین محمود خدام الاحمہ یہ ہے Manual Labour عاصل كيا كرتے تع تك كدان من بيت ذبنيت بيدا بوراينے ليے سلاب زدگان کی امداد کر کے نام حاصل کرتے ہیں۔ دراصل، وہ ضمت خلق کا کام اپنے چہروں کی سیابی وهونے اور اپنی

شرت قائم كرنے كے ليے كرتے ہيں۔

امانت کے شعبہ نے، جو تمام احمد یوں کے لیے بینک کا کام دیتا ہے،خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا ۔
ییرون پاکستان، احمد یوں کو یہ جاایات ویں کہ دوسرے بینکوں میں اپنی رقوم جمع نہ کرا میں۔ یکی وجہ ہے کہ 
ریوہ میں بینک کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ احمد یوں کواپنے حسابات شعبہ امانت میں جمع کرانے پڑتے 
ہیں۔ دیگر بینکوں کی کمی بھی شاخ میں احمدی لین ویں نہیں کرتے۔ یہ بینک بیرونی کرنی کا کام نہیں کرتا۔ یہ بینک بیرونی کرنی کا کام نہیں کرتا۔ یہ بینک کام سٹیٹ بینک کی معرفت کیا جاتا ہے۔
یہرونی کرنی کا کام سٹیٹ بینک کی معرفت کیا جاتا ہے۔

صدراتجن احمد یہ کے تحت دارالقضاۃ کا ایک الگ محکہ ہے جو باہمی جھڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔

دیوائی نوعیت کے مقد بات کا فیصلہ دارالقضاۃ علی ہوتا ہے، جبکہ فوجدادی جھڑوں کا تصفیہ امور عامہ کراتا

ہے۔ امور عامہ کے شعبہ کے سربراہ کو ناظر امور عامہ اور ان کے نائب کو نائب ناظر کہتے ہیں۔ جب علی

ربوہ علی رہتا تھا، ان دنوں ان دونوں نظارتوں پر فوج کے ریٹائرڈ انسران فائز شعبہ میجر ریٹائرڈ عارف

زمان ناظر شعے اور کیٹین فادم حیین نائب ناظر شعبہ ربوہ علی تمام قائل دست اندازی کیسوں کی اطلاع

ربوہ پولیس کو نہیں دی جاتی۔ بعض ایسے کیسوں علی امور عامہ ایپ ورثن دے کر پولیس کور پورٹ دیتی ہے۔

امور عامہ یا کسی اور شعبہ کی قانون عیس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ قائل دست اندازی جم کا فیصلہ کرے،

امور عامہ یا کسی اور شعبہ کی قانون عیس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ قائل دست اندازی جم کا فیصلہ کرے،

لیکن اس کے باوجود امور عامہ اور دارالقعناۃ کے فیصلوں کے خلاف اجل ایک پورڈ کے پاس جاتی ہے اور خلیف دفت، آخری اتھارٹی ہوتا ہے۔ دارالقعناۃ کے فیصلوں کے خلاف اجل ایک پورڈ کے پاس جاتی ہے اور خلیف کی جاتی ہے دراصل، بہلا قدم سوشل بائیکا ہے ہے۔ اگر اس سے معاملہ نہ سردھرے تو اسے ربوہ سے خارج کرنا شامل ہے۔ دراصل، بہلا قدم سوشل بائیکا ہے ہے۔ اگر اس سے معاملہ نہ سردھرے تو اسے ربوہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ دراصل، بہلا قدم سوشل بائیکا ہے ہے۔ اگر اس سے معاملہ نہ سردھرے تو اسے ربوہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ وراصل، بہلا قدم سوشل بائیکا ہے ہے۔ اگر اس سے معاملہ نہ سردھرے تو اسے ربوہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ واراف کی ہے مشتفی ہیں۔

ادارہ اسلاح وارشاد کو پہلے ادارہ دعوت وہلنغ کہا جاتا تھا۔ جب 1953ء کے بعد تہلغ رک کی تو اس کو ادارہ اسلاح وارشاد کہا جانے لگا۔ تحریک جدید کے بہت سے شعبے ہیں۔ وکیل المال، وکیل الابوان، وکیل البوان، والی تقلیم ہے۔ اس شعبہ پرخرج ہونے والی رقم کا آؤٹ نہیں کیا جاسکا۔

انقامي كارروائيان

تشدد كرنا ربوه والون كاعام اصول ہے۔ من متعدد مظالم كا شكار ربا مول جوميرے خلاف احمديد

مروہ نے کیے۔ میں مرف ایک ہی نہیں ، جے ستایا گیا ، بلکہ ہر روز کسی نہ کسی فحض کوایسے مظالم کا شکار ہونا پڑتا ہے۔

ان ونول جمعے اس وقت کے ظیفہ مرز ایشر الدین محود کی ذاتی زندگ کے متعلق ان کے پکھ ناگفتہ بہ حالات معلوم ہوئے ہتے ، جن کا ذکر ہیں نے اپنے دوستوں سے کیا تھا۔ جب مرزاصا حب کواس کا علم ہوا تو انھوں نے میرے ہمیت بچاس کے قریب افراد کے سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ جمعے جماعت سے خارج کر دیا گیا اور طازمت سے الگ کر کے دبوہ سے لکال دیا گیا میر سے بچاس کو روک لیا گیا۔ ظیفہ صاحب نے میرے سرکو بہتوئی دیا کہ بیر ( میں ) مرقہ ہوگیا ہے، اس لیے اس کی بیدی اس کے نکاح میں خیس روستی ۔ ہم پچاس آ دی ربوہ سے باہر آ گئے۔ میرے تمام دشتے دار ربوہ میں ہیں۔ ان سب کو بہت تکلیفیس دی گئیں۔ اس کے بعد جب بھی میں ربوہ کی مرگ یا کی دمرے موقع پر جاتا توسیع آ دی مرا بیچا کرتے۔

1958ء تا 1958ء تا 1959ء بین، بین سالانہ جلسے موقع پر رہوہ گیا تھا کیونکدان دنوں شادیاں وفیرہ مجلی ہوتی ہیں اور ہوہ کے کینوں کے تمام رشتہ دار وہاں ان تقریبات کے لیے بحثے ہوتے ہیں۔ جھے بحرے بھانچ نے بتایا کہ امود عامہ کے طازموں کی طرف سے جھے افوا کرنے کا پردگرام بتایا گیا ہے، وہ ایک کار مش کچھے مورت کا پردگرام بتایا گیا ہے، وہ ایک کار مش کچھے مورت کے ساتھ میرا تعاقب کریں گے۔ اس نے جھے یہ بھی بتایا کہ دہ نہ مرف جھے مادیں گے، بکہ میرے فلاف بیا اترام بھی لگائیں کے کہ بیل نے ان مورتوں کو چھڑا ہے، لیکن بیل نے ایک ہوئی بیل داخل ہو کہ ایک دوست کے گھر بیل پناہ لے لی۔ میرے ساتھ پر دفیر فلام دسول ہو کے ساتھ بو فیر فلام دسول ہو ہے ساتھ ہواگ جانے بیل دسول، جھر بیست ناز اور چوہری نور نی بھی تھے۔ پر دفیرہ فلام دسول میرے ساتھ بھاگ جانے بیل کامیاب ہو گئے، بھر دوسرے دونوں کو بھڑ لیا گیا اور امور عامہ کے دفتر لے جایا گیا۔ پر دفیر فلام دسول نے کامیاب ہو گئے، بھر دوسرے ساتھی ہوائی کے ایک انہوں کامیاب ہو گئے کے ایک دی۔ آ دوھ گھنے کے بعد میرے دوسرے ساتھی ہوست ناز اور نور نی آگے اور بتایا کہ عبدالعزیز بھانبڑی نے اپنے امور عامہ کے کارکوں کو چھڑکا کہ انھوں ناز اور نور نی دائی کے اس کے بعد وی کے ایس آئی کو دی۔ آ دوھ گھنے کے بعد میرے دوسرے دائی کے جوڑکا کہ انھوں نے تم جادوں کو کون نے ذرائی کو بھوڑ دیا گیا۔

1965 ویل میرے والدصاحب نیار ہو گئے اور میں رہوہ میں ان کی خدمت کے لیے کیا۔ اس دوران میں قادیانی گروہ کے سریراہ مرزا ناصراحمہ نے پیغام بھیجا کہ چینکہ میرے والد پرانے احمدی ہیں، اس لیے مرزا صاحب ان کی تحارواری کے لیے آنا چاہجے ہیں، لیکن شرط سے ہے کہ صافح نور (مریض کا لڑکا) مریض کے پاس موجود نہ ہو۔ اس پر میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ میرا بچہ میری خدمت کر رہا ہے، مرزا صاحب خود تکلیف نہ کریں۔

1967 وهن ميري والده فوت موكسِّي\_ أنعين ميري جدائي كابهت ثم تماء اي ثم من وه فوت مو

گئیں۔ انھیں اس بے بل فضل عربیتال میں داخل کرایا گیا۔ انچارج ڈاکٹر منور احمد ، جو مرزا ناصر احمد کے بھائی ہیں ، نے انھیں و کیلئے ہے انکار کر دیا ، کیونکہ وہ میری مال تھیں۔ ان کا ہپتال بی میں انتقال ہوا۔ جب میں ہپتال میں ان والدہ کو دیکھنے کے لیے گیا تو ان کی موت میں صرف آ دھ گھنڈرہ گیا تھا، اس لیے انھیں کی دوسرے ہپتال میں اس روز بالکل نظر انھیں کی دوسرے ہپتال میں اس روز بالکل نظر انھاز کر دیا گیا تھا، جس دن ان کی موت واقع ہوئی۔ ایک دوسرے موقع ہر ، میرے والد صاحب نے مرزا نامر احمد سے درخواست کی کہ میری ہشیرہ کا نکاح پڑھا کیں۔ انھوں نے نہ صرف نکاح پڑھانے ہے انکار کردیا، بلکہ تھم دیا کہ چونکہ صالح نور مرتد ہے، اس لیے جواس کی ہشیرہ کا نکاح پڑھائے گا، اے دیوہ سے نکال دیا جائے گا۔

جماعت احمر میں طرف سے رہوہ کے ہرشمری کی میدڈ بوٹی لگائی گئی ہے کہ کسی ہمی ہا خوشگوار واقعہ
کی اطلاع امور عامہ کے شعبے کوفورا مہیا کریں۔ اس شعبے کی کادکردگی کی ایک مثال میہ ہے کہ رہوہ میں ایک
گمر میں رفتے موصول ہوتے ہتے، جوعورتوں کو کھے جاتے ہتے۔ میدٹک فلاہر کیا گیا کہ میں مید رفتے اپنے
ہما نجے عبدالجلیل ظفر کے ذریعے ہجواتا ہوں۔ اس شک پراسے امور عامہ کے وفتر لے جایا گیا اورخوب مارا
پیا گیا۔ بعد میں امود عامہ والوں کو بینام ہو گیا کہ اس معالمے میں میرا ہاتھ ہے، نہ میرے ہما ہج کا۔ اس
وقت میرے بھانے کی مرتقریاً جوہ بندرہ سال تھی۔

میں نے احمد یہ کمیونی کی جانب سے ہراسال کے جانے کے بارے میں متعدد افسروں کو درخواسیں ہی دی تھیں، لیکن کسی نے میری مدونہ کی۔ جب میں نے پولیس انسکٹر انچارج لالہ تھانہ لالیاں حبیب الله خان کو بیا اطلاع دی کہ جھے اور میر ہے دشتہ داروں کو ہراسال کیا جارہا ہے، تواس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر جھے لی مجبی کر دیا جائے، تو ربوہ میں اے ایک گواہ بھی شہادت کے لیے نہ لے گا۔ انھوں نے جھے مشورہ دیا کہ ربوہ سے دور بی ربول یا چھر جب وہاں جاتا ہوتو پولیس کی مدد بھی لے کر جائی دی مارش لاء کے دنوں میں کئی درخواسیں جائی۔ بی درخواسیں دیں، لیکن ان سب کا بھی کوئی تیجہ نہ لگا۔

1956ء سے اب تک 19 سال ہو گئے ہیں، میرے سسرال والے مجھ سے نہیں ال سکتے ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگروہ جھے سے لتو ان کا مجل دہی حشر ہوگا، جومیرا ہوا۔

قاديانى ظلم وستم

1954-55ء جمل لاکل پور (فیصل آباد) کے مولوی غلام رسول جنڈیالوی کا لڑکا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ربوہ گیا۔ آخیس ریلوے شیشن پر خدام الاحمدیہ اور فرقان فورس کے ارکان نے پکڑ لیا۔ آخیس'' خدام'' نے جامع احمدیہ کے قریب اور پھرامور عامہ کے دفتر کے صحن جس بخت مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کی بڈیاں نوٹ گئیں،جس کے متیج میں مولوی غلام رسول کا لڑکا موقع بی پرمر کیا، لیکن پولیس نے اس واقعہ کو دوسرا رنگ دے دیا اور پولیس مقابلہ ظاہر کر کے مقدمہ درج کرلیا۔ ربوہ، تھانہ لالیاں کی صدود میں واقع ہے اور متعلقہ پولیس افسر احمد یہ کروہ ہے با قاعدہ وظیفہ پاتے ہیں۔

ر بوہ میں رہنے والے میرے رشد داروں نے بتایا کدایک سال قبل ایک وکیل سیر کے لیے ربوہ سے۔ ان کے ساتھ انتہائی بد ملوکی کی گئی، ان کے کپڑے تک چھاڑ دیے گئے ،اس شک کی بنا پر کہ وہ جاسوس جیں۔ مولوی عبدالمنان عمر، جو خلیفہ اقل مولوی نور الدین کے بیٹے ہیں، کو بھی ربوہ سے نکالا گیا۔ پچھلے ہیں سال میں ، وہ صرف دو تین مرتبہ ربوہ جاسکے، اس لیے کہ وہ جب بھی ربوہ جاتے ہیں، ان کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ مرز ابشر الدین نے بیا علان کیا تھا کہ کوئی احمدی ان کے اور ان کی بیوی کی طرف ندو کھے۔ جب وہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں اور کوئی ان کو سرراہ مل جائے، تو تھوک کر اپنا چہرہ چھیر لے۔ عبدالمنان نے جھے خود بتایا تھا کہ خدام الاحمد یہ نے ان کے افوا کا پروگرام بتایا تھا، گمر بروقت پنہ تھل جانے عبدالمنان نے جھے خود بتایا تھا کہ خدام الاحمد یہ نے ان کے افوا کا پروگرام بتایا تھا، گمر بروقت پنہ تھل جانے انسی تو نکلنے کا موقع مل گیا، لیکن مرز ارشید احمد کو وہاں سے نکلتے ہوئے خلطی سے اغوا کر لیا گیا۔ انسی امور عامہ کے دفتر نے جایا گیا اور پھر وہاں چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی کا بہتا ہے۔

کھوافتلاقات کی بتا ہر، دوسرے خلیفہ مرزا بیر الدین نے مولوی عبدالکریم مبللہ ک، قادیان علی واقع، گھر کو نذر آتش کرا دیا تھا اوراس کوقادیان سے نگلوا دیا تھا۔ یہ واقعہ مررے بجین کے دنوں کا ہے۔ مولوی عبدالکریم مبللہ ہر جملے بھی کیے مولوی صاحب اور خلیفہ صاحب کے درمیان اختلاقات، بعض ناگفتہ بہ طالات کی بنا ہر، پیدا ہوئے تھے۔ مولوی عبدالحمید مبللہ بھی احمدی تھے۔ چند سال بعد، ایک اور احمدی مشرفخر الدین ملک فی نے خلیفہ صاحب کے کردار کی بنا ہر، ان پر بعض احمراضات کے تھے۔ افھول نے کہا تھا کہ مرزا بشیرالدین خلافت چھوڑ دیں یا بی اصلاح کریں۔ اس کا متجہ یہ نکلا کہ مرزا بشیرالدین نے فخر الدین ملکانی کومروادیا۔ ایسے بی طالات میں شخ عبدالرحمٰن مصری کوقادیان سے نکال دیا گیا۔

ظیفه صاحب کے علم میں لاتے بغیر رہوہ میں کوئی واقد نہیں ہوسکا۔ خلیفہ وقت کے علم کو، احمدی
ہردوسرے عم پر فوقیت دیتے ہیں، خواہ وہ علم ملک میں سی بھی مجاز اتھارٹی کی طرف سے دیا گیا ہو۔ اگر سی
کور ہوہ سے نکالنے کا علم دیا جائے اور وہ اس کی تعیل نہ کرے، تو اسے رہوہ شہر کی صدود سے ہاہرا تھا کر پھینک
دیا جاتا ہے۔ اور اس کا عمل ساتی بایکاٹ کیا جاتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کا سائے کی طرح بیچھا کیا
جاتا ہے۔ فدام الاحمد یہ کیطر ف سے خلاف ورزی کرنے والے کو جسمانی سزا بھی دی جاتی ہے۔ رہوہ
چوڑ نے تک بی نہیں، بلکہ موت تک یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر احمدی رہوہ میں ان کے عقائم کے
خلاف کوئی تعرہ وغیرہ لگائے، تو امور عامہ کور پورٹ کیا جاتا ہے۔ امور عامہ والے کوئی کارروائی کرنے سے
علیفہ صاحب کی منظوری لیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ بطور پالیسی، رہوہ والے وئی کارروائی کرنے سے

خانفین ہرکرتے ہیں، اور اس پالیسی کی منظوری ہمیشہ خلیفہ وقت کی طرف سے حاصل رہتی ہے۔ اس معالم میں، احمدی یا غیر احمدی میں تمیز نہیں کی جاتی ۔ تشدد کے بہت سے واقعات رادہ میں ہوئے، کیکن وہ تُٹی رکھے گئے۔ جن لوگوں کو خلیفہ سے اختلاف ہوتا ہے، انھیں جماعت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے اختلافات کچھے وقفہ کے بعد ہوتے دہتے ہیں۔ اب بھی رادہ میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، چوتظیم احمد یہ جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں۔

جن لوگوں کو جماعت سے تکالا گیا،ان عمل سے چندایک کے نام درج ذیل ہیں:

رابہ منور اجمد ایم پی اے کے بڑے بھائی راجہ بیر احمد رازی، پروفیسر غلام رسول ایم۔ اے گورنمنٹ کالج شیخ بورہ، میال عبد المبنان عمر مالک روزنامہ جمہور، عبدالوہاب عمر اور عبدالملام عمر کو اپنے فائدانوں سمیت، عبدالرحل فادم، مناظر ربوہ کے بھائی ملک عزیز الرحل ایڈووکیٹ گجرات، پروفیسر فیش الرحل فیضی، عطاء الرحلن، راحت ملک، چر جدری صلاح الدین خال ناصر، جماعت کے تین سبلخین مرزا للیف اکبر، مرزاسلیم اخر، مرزاشنی انور (یہ تینول بھائی ہیں)، محمد صادق شیم کوجرانوالداور عبدالرب خال برم لاکل بور۔

قادياني ....ا ي عقائد ك آكي من

میں نے تمام احمد بیٹر بچر پڑھا ہے۔ احمد ہوں نے قرآنی آیات کی معنوی تریف کی ہے اور تعبیر مخلف کی ہے۔ میں نے ایک احمد بیر مجد کی تصویر دیکھی ہے، جوٹا پجیریا میں منائی گئی ہے۔ اس پر کلمہ اس طرح لکھا ہے۔

"لا الله الا الله احمد رسول الله" ايها الله يكيا جارها بكر احمى كميوش افريقه على مرزا غلام احمد والله الله الع مرزا غلام احمد كوايك في كي حيثيت سه بيش كرتى بدياكتان عن ان كالله وى ب، جوعام مسلمانوں كا ب، ليكن نا يجريا عن انھول نے كلمة تبديل كيا ہے۔

عام مسلمانوں میں اس بات کا پراپیگنٹرہ کیا جارہا ہے کہ احمدی رہوہ اور قادیان کو کمہ اور مدینہ در درینہ در ایشرالدین نے کہا تھا کہ کمہ اور مدینہ کے دریادہ حتیرک بجعتے ہیں۔ یہ بات بے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ مرز ایشر الدین نے کہا تھا کہ کمہ اور مدینہ کو مشخصے خشے ختل ہوگئے ہیں اور قادیان اور ایوہ کے جشنے بھوٹے ہیں۔ مرز اغلام احمد کے مسئ بیروکار کمہ اور مدینہ کو قادیان یرفوقیت ویتے ہیں۔

مرزا بثیر الدین محمود کا بی بھی فتو کی ہے کہ جو سرزا غلام احمہ قادیانی کو نی نہ مانے ، خواہ ان کے بارے میں سنا بھی نہ ہو، وہ کا فر اور خارج از اسلام ہے۔ اس فتو کی پر تمام احمدی عمل کرتے ہیں۔ ای لیے سرظفر اللہ نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے سے اٹکار کر دیا تھا۔

اجریوں نے اپنا الگ کیلنڈر عالیا ہوا ہے، جس کے میتوں کے نام اس طرح ہیں۔ نبوت، افاء،

تبلغ، امان، جمرت وغیرہ۔ بید درست ہے کہ احمدی، غیر احمدی امام کے پیھیے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے وہ عام مسلمانوں کی معجد میں نہیں جاتے۔ بیت اللہ میں بھی احمدی امام کعبہ کے چیھیے نماز نہیں پڑھتے۔ میرا ایمان ہے کہ جو مخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ خود بخود اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے۔

مسٹر احمد نور ایک کابلی احمدی متھے۔ انھوں نے ایٹ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک اور آ دمی خوابہ اساعیل، جو زندہ میں اور لندن میں رہتے ہیں ،انھوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ بھی احمدی متھے۔ ان کے ملادہ بھی گئی احمد یوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے الیکن مجھے ان کے نام یادنہیں۔

بيرون مما لک ميں قاديانی مشن

عرب ممالک بی پہلے پھھ احمدید مثن قائم سے، گر جب حربوں کو فتم نبوت کے بارے بیں احمدیوں کے فتم نبوت کے بارے بیں احمدیوں کے حقیدے کا پہنہ چلا، تو وہ مثن بند کرا دیے گئے۔ میرے علم کے مطابق انڈونیشیا اور ملائیشیا کے علاوہ، مشرق وسطی کے تمام اسلامی ممالک بیں احمدی مبلغوں کا داخلہ بند ہے۔ اس کی بڑی وجہ احمدیوں اور ان ممالک کے باشندوں کے درمیان ختم نبوت کے مسئلہ پر اختلاف ہے۔

احمد یوں کے بارے بی بیہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ بیتا ٹر اس بنا پر ، قائم کیا ہے کہ اسرائیل بیں احمدی مشن جاسوی کے مرکز کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے۔ پاکتان سے جواحمدی اسرائیل جاتے ہیں ، وہ ڈبل پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ وہ پہلے کسی افریقی ملک میں پاکتانی باسپورٹ پر جاتے ہیں ، وہ ان سے کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر اسرائیل جاتے ہیں۔ ییرون ملک جانے والے مبلغول کو اسرائیل جاتے ہیں۔ بیرون ملک جانے والے مبلغول کو اسرائیل جاتے ہیں۔ دوسرے ملک جانے والے مبلغول کو اسرائیل جاتے ہیں۔ ییرون ملک جانے والے مبلغول کو تمام ضروری معلومات احمدید جاعت میں کرتی ہے۔ پاسپورٹ رکھنے کا طریقہ ایسے ممالک کے لیے استعال کیا جاتا ہے ، جن کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات نہ ہوں۔ جفہ (اسرائیل) ہیں احمدی مشن ایک ماہوار پرچہ ''البشری'' کے نام سے شائع کرتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر مولوی ابوالعطاء اللہ دیت ، مولوی مجمد شریف ماہوار پرچہ ''البشری'' کے نام سے شائع کرتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر مولوی ابوالعطاء اللہ دیت ، مولوی مجمد شریف اور احمدی فریش اسرائیل جانے والے مباخوں کو صرف عربی زبان سے واقف ہوتا ہے۔ جہاں تک بھے علم ہے ، آج تک کوئی اسرائیل بیوری مشن کے ذریعے اسے کی اسرائیل بیوری مشن کے ذریعے اسے کی نہیں ہوا۔

قادیانیوں کی یا کستان رسمنی

تقتیم ملک کے وقت، مرزا بثیر الدین اکھنڈ بھارت کے حق میں تھے۔ انھوں نے اپنے اس خیال کی تبلیخ کے لیے تمام ذرائع استعال کیے۔ ان کا اکھنڈ بھارت کا حای ہونا اس خیال پر بٹی تھا کہ اس طرح ہندوؤں اور سکھوں بیں تبلیخ کے زیادہ سواقع ہوں گے اور دوسرے بیدکہ احمدی . یادہ محفوظ ہوں گے۔ مرزا بشیرالدین محود ظیفہ نے بیکہا تھا کہ خدام الاحمد بداسلام کی قوت ہے، اور بیکہ احمد بیہ جماعت بہت جلد برسرافقد ارآنے والی ہے۔ اپنی تعلیم مکس کرنے کے بعد نوجوان احمد یوں کوسول اور ملٹری کی مختلف سروسز میں مجرتی کیا جاتا ہے۔ انجمن احمد بیکی ہدایات کے تحت، اس پالیسی پر پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے عمل کیا جاتا رہا اور آج بھی اس پھل ہورہا ہے۔

1956ء میں افواج پاکتان میں بہاس ہے سوتک احمدی کھیڈ افران تھے۔ بعض احمدی افرون کوریٹائرمنٹ کے بعد ربوہ کی انظامیہ میں مازم رکھ لیا جاتا ہے۔ بیعت میں شال ہونے سے ہر احمدی اپ آپ کوایک Brotherhood کا فرد بھتا ہے، اس لیے، احمدی اس دشتے کی وجہ سے ایک دوسر رکی مدد کرتا ضروری بھتے ہیں، خواہ سیدد جائز یا نا جائز طریقے سے ممکن ہو۔

احمد بد کمیونی پاکتان کا انظام سنجالنے کی امید لگائے بیٹی ہے۔ وہ ایک ون فاتحانہ طور پر قادیان میں واقل ہونے کی امید بھی ایک بیٹے ہیں۔ میں نے بد بات مرزابشرالدین، مرزاناصراحمداور دیگر قادیان میں واقل ہونے کی امید بھی لگائے بیٹے ہیں۔ میں نے بد بات مرزابشرالدین، مرزاناصراحمداور دیگر قادیانی رہنماؤں کی تقریروں سے افذکی ہے۔ ایک دفعہ سول ڈیٹس آفیسر بہاولپور رانا محمد بوسف، جو احمدی ہیں، نے دوران گفتگو بھے کہا تھا کہ بد ملک صرف ای صورت فئے سکتا ہے، جب اس کا سربراہ، نہ مرف بخت میری ہیں نے تجویز کیا کہ پاکستان میں ایسا آ دی تو صرف مرزاناصراحمد، موجودہ سربراہ احمد بد کمیونی ہے، تو افعول نے میری اس بات سے اتفاق کیا۔ اپنے سیای مقاصد کے حصول کے لیے قادیانی جماعت رہوہ میں تیاریاں کر رہی ہے۔ کوئی غیر احمدی ربوہ میں ربائش میں رکھ سکتا، کوئکہ ربوہ کی کمیونی اپنی سرگرمیوں کوئٹی رکھنا جائتی ہے۔

مرزا بشیرالدین محود کی خواہش تھی کرسیای غلبہ حاصل کیا جائے۔ آن کل کا ربوہ انتظامی لحاظ ہے۔ 1947ء سے قبل کے قادیان کا نمونہ ہے اور سیاسی برتری حاصل کرنے کے لیے، ربوہ کے لوگوں کے عزائم ای طرح میں ، جیسے قادیان کے لوگوں کے عزائم تھے۔ احمد یوں نے افتدار میں شامل ہونے کے لیے یاکتان چیلز یارٹی کا ساتھ دیا تھا۔

احمدی عام مسلمانوں کو دشمن کہتے ہیں۔ ربوہ شہریں، کاروباریں بھی، کوئی غیر احمدی نہیں ہے، اس لیے کدایک احمدی کو، کار دباریں بھی، غیر احمدی پرتر جج دی جاتی ہے۔

قادیا نیوں نے، قیام پاکستان کے فرا ابعد، الجمن احمد یہ پاکستان کے نام سے ایک اور انجمن قائم کر لی اور سندھ میں واقع اصل انجمن کی تمام جائیداد قبضہ میں کر لی، کیونکہ ان دنوں کسٹوڈین مسٹرعبداللہ خان تھے، جو احمدی میں اور سرظفر اللہ خال کے بھائی ہیں۔ پاکستان میں انجمن کی جائیداد، جو بھارت میں رہ عمی تھی، کے خلاف کوئی کلیم نہ دیا گیا کیونکہ خلیفہ صاحب کا کہی تھم تھا، ابت، انھوں نے خود اپنی ذاتی جائیداد، جو بھارت میں چھوڑی تھی، اس کا کلیم دیا اور جائیداد حاصل کرلی۔ خلیفہ نے ہراحمدی کو بہتھم دیا تھا کہ قادیان میں چھوڑی ہوئی ذاتی جائیداد کا کلیم داخل شرکریں، کیونکہ ہم جلدی قادیان واپس چلے جا کیں سے۔

فرقان فورس، جس کا میں ممبرتھا، 1948ء میں سمیر کے کاؤنوشیرہ پرلوی تھی، میں وہاں اس محاذ پرتین ماہ تک لڑا تھا۔ ایک دوسال بعداس کو جزل گر لی نے شتم کر دیا تھا۔ اس پر، اس فورس کو پاکستانی فوج نے جو اسلحہ دیا تھا، وہ پرسائل آفیسر ریلویز میں غلام محمد اختر کی زیر محمرانی ایک ریلوے ویکن میں ریوہ لایا محمیا۔ اس اسلحہ کومحمود مسجد کے قریب زیر زمین دفن کر دیا محمیا۔ ایک فخص ملک رئیق، جو میجر رئیق کہلاتا ہے، اس اسلحہ بارود کا انجازی تھا۔

#### حرف آخر

بعض حقائق پر سے عدیم کے باعث پردہ اٹھانے سے قاصر رہا ہوں۔ پھر اگر کوئی ایسا موقعہ پیدا ہوا تو انشاء اللہ العزیز لکھا جائے گاء اہمی بعض موضوع تشدرہ گئے ہیں جن کا اجمالاً ذکر کر دیتا ضروری ہے،

#### جو بيه بين:

-5

- 1- جماعت ربوه کا نظام سراسرایک سیای نظام ہے۔
- 2- تادیانی خلیفدک جماعتوں کی عصمتوں اور اماعتوں کے بارے میں روبید
- 3- تادياني خليفه اور خائدان خلافت كى مالى بيراه رويال اور دهاندليال \_
- مدر الجمن احدید قادیان جو 1906ء میں بنائی گئی اور وہ اب تک قادیان میں کام کر رہی ہے اور وہ ایک ہندوستانی الجمن ہے۔ اس کی تمام جا پرداد جو پاکستان میں ہے، اس پر ظیفہ صاحب کا یا الجمن احدید قادیان نے بھارت میں اپنی جائیداد کا یا الجمن احدید قادیان نے بھارت میں اپنی جائیداد اس بنیاد پر واگز ارکروائی کہ اس الجمن نے ایک لحد کے لیے بھی بھارت کوئیس چھوڑ اور ادھر ظیفہ صاحب نے پاکستان میں اس الجمن کی تمام جائیداد پر اس بنیاد پر قبنہ کرلیا کہ وہ الجمن جمرت کرکے پاکستان میں آگئی ہے۔ سوچنے والوں کے لیے مقام حمرت اور جائے عبرت ہے کہ کیا یک مومنانہ شان ہے، جس کاسبق تمام دیا کودیا جاتا ہے۔
  - 6- انگم نیکس اور بیل نیکس میس حکومت وقت کے قانون کی خلاف ورزی۔
    - 7- سٹرکا کاروبار جوخود فلیفدصاحب کرتے رہے اور سودی کاروبار۔
  - 8- المجمن كى بعض جائدادوں برخليفه صاحب كا بلطائف الحيس بضداور جماعت كى خاموثي \_
- 9- 1953ء میں مولانا ابوالاعلی مودودی کو عقائد میں مناسب تبدیلی کی پیکیش اور احمدی نام حذف کرویینے کی خواہش کا اعلان اور تبلیفی ادارہ کے نام میں تبدیلی اور مبلغین کی بجائے مربیان کی تاویل لفظی۔

- 10- یاری کے ایک طویل عرصہ میں خلیفہ صاحب کی عبادات سے محروی اور ان کے تمام ان ساتھیوں کا، جن پر انھیں زعدگی مجرناز رہا، ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا اور ان کے دوچھوٹے بھائیوں کی وفات۔
- 11- فلیفه صاحب نے جس تدرمبلغین بورپ، امریکه اور افریقت میں بھجوائے ہوئے تھے، ان میں سے ان لوگوں کا ستون سے علیحدہ ہو جاتا، جن سے بہت بھاری تو قعات دابستہ رکمی گی تھیں اور جن کی اچھی خاصی تعداد ہے۔
- 12- بشارقاد یا نیون کا خلیفه صاحب کے ظلم وستم کا نشانه بنا ادر جماعت اور مرکز سے علیحدگی اور مقاطعہ و مائکاٹ کی صعوبتیں یرداشت کرنا۔

ان موضوعات کے لیے ایک دفتر ورکار ہے اور اس کے لیے وقت اور فرصت جاہے، اس لیے اشارة ذکر کردیا میا ہے۔

ورق تمام ہوا اور "مح" باق ہے سفینہ جاہے اس "بح بیکران" کے لیے



### ذاكثر حافظ فداالرحمان

## قادیانیت سے دالیس

فقل عربیتال رہدہ کے ذاکر مافق فدا الرحان نے 29 کی 1982ء کو اپنے کیہ کے سات افراد سمیت بھی تحقاقتم نیت رہدہ کے مرکز بیل آ کر اسلام قبول کر لیا۔ دہ بہتی رشمان کوٹ بھٹ، ڈید عازی فان کے رہنے دالے ہیں۔ انھوں نے بہاوئی دائما تھم میڈ میک کافی سے ایم ٹی ٹی المس کیا۔ دوسال دکٹوریہ بہتال بھی ملازمت اختیاد کی۔ فیم پور بھی میڈ میکل آفیسر بھی رہد، چراپی تعاصت کے کہنے پر رہدہ فعنل عربہتال آ محکے۔ انھوں نے اپنے فاعمان کے دوسرے افراد، طاہرہ فدا، صفید ناز، اللہ لوراز، رب لواز، شام نواز ، حمیدہ ناز سمیت اسلام تول کر لیا، جس کی فیم جملے تو ی اخبارات نے تعمیل کے ساتھ شائع کی۔ انھوں نے تادیا ہے۔ تائب ہونے کے اسیاب پر مشتل درج ذیل بیان لکھ کر روز نامہ منوائے وقت "

جل ایک فاعانی مرزائی قاد مرے فاعان کے ہزرگوں نے ڈیوہ قانی فان سے پیل کر قادیان جل مرزائی آنے والی ہر اللہ کا کر قادیان جل مرزائی آنے والی ہر اللہ کر قادیان جل مرزائید اور حضور آکرم ملی اللہ طیہ وآلہ دملم کی نبوت کے ظاف فرت کی تعلیم وسیتہ دہداں معاشرے کرلا کے لاکھا وسیتہ دہدیں واکل کرا معاشرے کرلا کے لاکھاں جب کمنی کے دورے گزدتے ہیں، تو ان کور بود کے جامعہ احمد ہیں واکل کرا کے بقیہ می میشن کا کہ بیشن کے بقیم کی بھی میں اس جامعہ احمد ہیں اس کی تعلیم دی جاری ہے کہ مرزائیت کے بغیم وہ کے دیں ایک تعلیم کی بیشن کے اگر کوئی لاکا بھینے کی کوشش کرے ہی ، تو وہ مغیر دیس کی بیشر ہوا تا ہے۔ وی جاری کوم کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہو وہ انہی بندھ جاتا ہے۔

ر بوہ عمل ان کی انجمن کی تنظیم شروع ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں غیر مکون عمل بھی جیں۔ ان کی مشتریاں بھی جیں۔ وہاں رہنے والے بھی اس مرض عمل جللا جیں، بھر تمام لوگ جو خاعمانی مرزائی جیں یا از سرنو مرزائی ہوتے جیں، ان کی تمام جائداد، ملازشش ،کاروبار زندگی، اولاد کی تعلیم و تربیت، سب پھھا تھی کے ہاتھ عمل آجاتی ہے۔

سارے کا سادا فقام ان کے اشارے پرقس کرتا ہے۔ لوگوں سے وقف زعمی کے قارم پر کروا

لیتے ہیں، جو ساری زندگی کے لیے ان کے زر فرید غلام ہو جاتے ہیں۔ ایک صورت میں بداؤگ شریعت محذی کوکیا جانیں، کیا مجمیس، بدلوگ حقیقاً مجود تھن ہوتے ہیں۔

بھرکی سادہ لوح، پڑھے تھے لوگوں کورشتوں کا لا کچ، غیرممالک بیجوانے کا لاکچ ، نقذرتم کی امداد کالالحج دے کراسلام ہے مخرف و خارج کر لیتے ہیں۔ ( توبہ نعوذ باللہ )

اگر میں ان چیزوں کی تفصیل عمر بحر تکھوں تو ختم نہ ہوگی۔ میں نے ربوہ میں آ کر قریب سے ان کو دیکھا۔ نیجتا میں نے مرزائیت ترک کر دی۔ میرا تکم اس کو' دجال' کا علی مجھ نام دے سکتا ہے۔ ای دجال کے دعویٰ نبوت سے لے کر، آج تک کی تمام کتب حضور سلی اللہ علیہ وآ آبہ و سلم کی شان میں گستانی کا مجموعہ میں۔ حمرت ہوتی ہے کہ ایک وجودر کھنے والے ایک آ دمی نے کئی دعوے کیے ہوئے ہیں، جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ حملاً

- 1- دچال لکمتا ہے کہ میں خداکی بول ہوں۔
- 2- "ایک علمی کا ازالہ" کے حاثیہ پر کھتا ہے کہ نیم بیداری کے عالم میں معرت فاطمند الزہرانے میراسرائی ران پر دکھ لیا۔ (توبانعوذ باللہ)
  - 3- مى يىلى عليدالسلام بول\_ (نعوذ بالله)
- 4 دو درجات د کمالات عطا ہوئے کہ جمعے خدا نے محم مسلفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو بہ پہلو
   کمڑا کردیا۔ (نعوذ باللہ)
- 5- میں اینے وقت کا نبی ہوں۔ (تو بہ نعوذ باللہ من ذالکہ) ان کی تمام تر تفنیفات الی فحش د بے بنیاد باتوں پریخی ہیں۔

ان وجوہات کی بنا پر میں نے خفیہ طور پرتمام تاریخی اور عرفی کتب، سیرت و تفامیر کا مطالعہ کیا۔ پچھلے دنوں ان وجالوں کے مروفریب کا نیا خطرناک اور بے دینیت کا پہلوسا سنے آیا، جس نے ان کی بے دینی کو بے فقاب کردیا۔ مرزانا مر، چھوٹے دجال نے کشف کے طور پر مرزائیوں کو کہا کہ لا الله الا الله کھو کو یا محملہ رسول الله کاٹ دیا گیا ہے، جس کا زندہ جوت ربوہ کے ہر چوک میں بینر لگے ہوئے ہیں۔ کلم شریف کا دومرا بر ومحملہ رسول الله کٹا ہوا کے گا۔ توبور بہ نوز باللہ۔

میرےدل یس خیال پیدا ہوا کہ یس نے کافی سون بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وجود ایک، دو ہے۔
کی۔اس می کا جموث ہولئے والا بھی سچانیں ہوسکا، اس لیے یس نے مرز انامر کو ایک خط کھیا کہ یس ختم نوت کے سلسلے یس چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں۔آپ جمعے جواب دیں تو انھوں نے مرز اطا ہر کو لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ایک مستقل آ دی کے جملے و نکلنے کا خدشہ پیدا ہورہا ہے۔ آپ ان سے فوری ملسلی رودہ ملک کی پیشکش کریں۔مرز اطا ہرنے جمعے خفیہ طور پر بلا کر علیحدگی جس طا قات

کی۔ میرے سوالات سفنے کی بجائے دوسری مراعات دینے اور لا کچ وغیرہ کی باتی کرنے لگا۔ میں نے بری جدوجہد کے بعد آخر کارمتذکرہ چند سوالات کر ڈائے۔ اس سے کوئی جواب نہ بن بڑا۔ میں ان کے دارالضیا دنت ریوه ش مرزا کو، خارج از اسلام اور دجال وغیره کے الفاظ کمه کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالی سے دعا کی کداے زبردست طاقت والے رب، مجھے سیرها راستہ دکھا، تو رات کوخواب میں مجھے نیک بزرگ کی لحرف ہے اٹنارہ ملا، چوپش نے اپنے کاٹول ہے سنا کہ قولوا لا اللہ اللہ اللہ محمد رصول اللّٰہ بیہ آ واز سنتے بی بیں نے معمم ارادہ کرلیا کہ اب جیسے درمسطنی صلی الله علیدوآ لبدسلم پر جانے بیں درنیس کرنی چاہے اور فورا مشرف بداسلام ہوتا جاہے۔ جب میرے الل خاند لین میری بیری طاہرہ فدا، چھوٹے سال، ساس وغیرہ، اس خواب و دیگر طالات سے آگاہ ہوئے توسب کے سب اپنی عاقبت سنوار نے کے لي تيار ہو سے مس كمروالوں كى طرف بيمى المينان ياكرالله تعالى كاشكراداكر كرسيدها كلس تحظ فتم نبوت ربوہ على معجد محربير طوے سيمن بنجا۔ وہاں قارى شبيراحد مولانا احديار جاريارى سے الاقات موكى۔ ان بزرگوں کے ساتھ چل کرمجلس تحفظ ختم نوت رہوہ کے دوسرے مرکز مسلم کالونی علی مولانا اللہ وسایا صاحب کے باس کینیا۔ (اتفاقا) علامہ مولانا محدالقمان علی بوری، مولانا خدا بخش شجاراً آبادی بھی موجود تھے۔ ان بزرگوں کی معرفت، میں وین کی دولت سے مالا مال مو کر والی آیا۔ بطے والا نزو لالیال مولانا احمہ بارنشنبندی میلنے مجلس تحفظ فتم نیوت نے اپنے مکان میں مجھے میرے الل وعیال سمیت رکھا۔ دات کو جلسهوا۔ عمل نے الله تعالی کے فعل وکرم سے اسے مسلمان بھائیوں کے سامنے، جو جلے میں حاضر تھے، الله تعالى كوكواه بناكراي مسلمان مونى كااعلان كيا ميرى تقرير كاخلاصه بيب

"امت محربیکا ایمان اس اساس پر قائم ہے کہ دھرت محرصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نی درسول ہیں۔ آپ کے بعد مدی نیوت ورسالت، سلسلہ وی کے اجراکا قائل کذاب و دجال ہے ادراسلای تعزیرات کی رو سے سزاوار آئل ہے۔ امت محربیکا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہیں سب سے پہلے اس بات پر اجماع ہوا کہ مری نبوت، کافر اور قال کے لائن ہے ادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا جہاد مسلمہ کذاب مدی نبوت کے خلاف ہوا۔ پرصفیر میں استعاری سازش نے سرزا غلام احمد قادیانی دجال سے دعوی نبوت کروا ویا۔ اس نبوت کے ساتھ انہاء علیم السلام، صحابہ کرائم، الل بیت، عاصد اس نبوت کے ساتھ انہیاء علیم السلام، صحابہ کرائم، الل بیت، عاصد اسلام، عادی والوں کو کافر اور وائر و اسلام اسلام، عادی قرار دیا، جس کے باعث امت مسلمہ نے بالاتفاق اسے کافر قرار ویا۔ سے خادج و کان خارد وائر و اسلام مقار پاکتان علامہ اقبال نے ند صرف اس فتوی کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کا ساتھ اقبال نے ند صرف اس فتوی کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کا ساتھ ایاں نے ند صرف اس فتوی کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کا ساتھ انہاں نبوت کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کا ساتھ ایاں کا کو ان ساتھ انہاں نبوت کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کا ساتھ انہاں کو نو میال سے نو کا کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کا ساتھ انہاں کے نو کا کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کا کھیلام کی باتھ کی تعمد بی کی بلکہ انگریزوں سے مقاری کی تعمد بی کی بلکہ کا کھیلام کی بھی بیان کی بلکہ کو بھیلام کی باتھ کی بلکہ کا کھیلام کی بلکہ کا کھیلام کی باتھ کی بھیلام کی بیا کی بلکہ کا کھیلام کی بلکہ کی بلکہ کا کھیلام کی بیا کی باتھ کی باتھ کی بلکہ کی بلکہ کا کھیلام کی بلکہ کی باتھ کی بلکہ کی بیا کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی بلکہ کا کھیلام کی باتھ کی بلکہ کا کھیلام کی باتھ کی باتھ

قافیانیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالب ہی کیا۔ یمی شکر کتا ہوں کہ اسلامیان پاکتان کی بحت بار آور ہوئی اور 1973ء کے کئی جم کے ذریع ہے در 1974ء کے آئی جم کے در 1974ء کی مقبل کے جرود کر سے 7 مقبر 1974ء کی جم رو المحدوث والم اللہ قائی نے والی کے جرود کروپ الا بعدی و قادیانی کو فیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اب اللہ قبائی نے والی حزیر پاکتان کی کری صعدارت پر جزل محد ضیاہ المحق و حمد محکوث کیا ہے۔ صدر محکوت خوااور رسول اور قرآن وسنت کے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکتان می اسلامی قلام کے موجہ و والی جی ۔ می حکومت پاکتان سے، استدعا کرتا ہوں کہ قلام کے موجہ و والی جی سراب کریں اور ہماددان اسلام سے انجل کروں گا قدیاندل کی توشش کریں۔ دعا کے وہ سادہ لوگوں کو قادیاندوں کے گئی ہے۔ نجات دلانے کی کوشش کریں۔ دعا کے گئی اللہ اور کو کا اللہ قائی بھے دعا کریں کہ اللہ قائی بھے دیا کریں کہ اللہ قائی ہے۔



#### **پروفیسر دُ اکثر محد اساعیل** (شعبه و بی واسلامیات جامعد ابادان، ابادان- نائجریا)

### مراہی سے ہدایت تک

میں اللہ کے سامنے بہتم ہے اقرار کرتا ہوں کہ میں قادیانی فرقہ اور ان کے ندہب قادیا نیت کے خلاف، کی اللہ کے سامنے بہتم ہے اقرار کرتا ہوں کہ میں قادیانی فرقہ اور ان کے ندہب قادیانیت کے خلاف، کی افری بھٹھ و کین اور این اور این اور این اور این اور این اور این اسے خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ قادیانیت سے قوب کے سلسلے میں میری اس تحریکا اصل مدعا بالکل واضح الفاظ میں صرف یہ اطلان کر دیتا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق قادیانیت، اسلام نہیں۔ یہ اعلان اس لیے بھی ضروری ہوگیا ہے کہ اکثر و بیشتر مواقع پر، میں نے محسوس کیا کہ قادیانیت کے ساتھ میری وابنتی ، دومردل کوقادیانی ندہب اپنانے میں معادن ثابت ہورہی ہے۔

اس لیے جب قادیانیت کی اصل حقیقت جھ پرمکشف ہوئی تو میں نے اپنی ذہدداری اور بوجھ سے سکدوش ہوئی تو میں باخیر کروں جس کواللہ سے سکدوش ہونے کی کوشش کی اور دل میں میہ بات آئی کداس حقیقت سے انھیں بھی باخیر کروں جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے نضل سے جھ پر مکشف کمیا ہے۔

موجودہ کاوش سے میرا مقصد دراصل بیہ کہ جولوگ خلوص دل کے ساتھ قادیا نیت کی حقیقت کے متناثی ہیں، ان کوچی صورت حال ہے آگاہ کروں ، ... اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کوعفل سلیم عطا کرے ادر صراط متنقیم دکھائے۔ بیں ان کے حق بیں بید عاکرتا ہوں کہ اللہ انھیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ دہ فلط راستے کو ترک کرنے اور جموث سے کنارہ کئی کرنے کے معاملہ بیں شجاعت اور جراکت مندی سے کارہ لیں۔

ترجمہ: ''اور اس فخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں، وہ ان سے اعراض کرے۔ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیس گے۔'' (الم السجدہ: 22) ترجمہ: ''آپ (ان سے) کہتے کہ کیا ہم تم کوایسے لوگ بتا کیں جو اعمال کے اعتبار سے پالکل خیارہ میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت، سب گئ گرری ہوئی اور وہ (بوجہ جہل کے) ای خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بید وہ لوگ ہیں جورب کی آ جول کا (لیمن کتب الٰہی کا) اور اس کے ملنے کا (لیمن کتب الٰہی کا) اور اس کے ملنے کا (لیمن قیامت کا) اٹکار کر رہے ہیں۔ سو(اس لیے) ان کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز ہم ان کے (نیک اعمال) کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے (بلکہ) ان کی سزا وہی ہوگی لیمن ووزخ، اس سبب سے کہ انھوں نے کفر کیا تھا اور رہے کہ اور یغیمروں کا نہ اق بنایا تھا۔' (الکہف: 102-104)

ان دنوں ہندوستان کے مرزا غلام احمد قادیانی کے تبعین کے خلاف عالمی سطح پر ایک زوروار شورش برپاہے۔ آنجمانی مرزا صاحب نے 1908ء میں اپنی وفات سے قبل خود کواور اپنے تبعین کو''احمدی'' کے نام سے متاز کیا تھا (جو بعد میں ووفرقوں میں تقتیم ہو گئے)۔ بیشورش خاص کران مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو بیہ بھتے ہیں کہ قادیانی اسلام کے نام پر خفیہ طور پر ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس وجہ سے دوسرے مقامات کے مقابلہ میں پاکستان میں بیتاز عداور اس کی تنی زیادہ محسوس کی جارہی ہے۔ بیہ صورت حال انھیں صرف فدای طور پر ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پر متاثر کر رہی ہے۔

جیدا کہ پاکستان کے نام سے ظاہر ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر عالم وجود میں آیا۔ ای وجہ سے پاکستان کے وستور کی وفعت میں ایک وفعہ یہ بھی رکھی گئی کہ ملک کے اعلیٰ سیاسی منصب پر صرف مسلمان بی فائز ہوسکتا ہے۔ یہ وفعہ کی نہ بی تعصب کے تحت شاطن نیس کی گئی۔ اس کا مشاء صرف اسلام کی مصلحتوں کا تحفظ تھاجو بھیشہ سے پاکستان کا سرکاری نہ بہر ہا ہے۔

حصول آزادی کے بعد بی سے پاکستان کے مسلمان ، اپن حکومتوں سے مید مطالبہ کرتے رہے بین کہ قادیا نیت کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور میان لیا جائے کہ قادیا نیوں کا تعلق ایک اقلیت سے ہے جس میں سے نہ وزیراعظم نتخب ہوسکتا ہے اور نہ صدر اور اس کا مطلب یکی تھا کہ پاکستان کی نظریاتی صدود کا مجم تحفظ ہو سکے۔

ساری دنیا میں مسلمانوں کی ایک زبردست اکثریت نہ قادیانیت کواسلام بھی ہے اور نہ ان کو مسلمان مائتی ہے۔ آیے دیکھیں کہ قادیا تیوں کے خلاف دنیا کے مسلمان مائتی ہے۔ آیے دیکھیں کہ قادیاتیوں کے خلاف دنیا کے مسلمانوں کے اس موقف کی جماعت یا مخالفت میں کیا کیا دلیلیں چیش کی جاسکتی ہیں۔

بچپن میں میری تربیت پکھا ہے ماحل میں ہوئی تھی کہ ہندو پاکتان کے قادیانی تبلیغی مشوں کو میں عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ بیمٹن ہاری دینی سرگرمیوں کی مگرانی اور رہنمائی کرتے تھے۔ جب بیہ جماعتیں ہارے بزرگوں اور ان کی وساطت سے ہم تک پنچیں تو ای اعتاد کی وجہ سے ہم ان کی تمام ہاتوں پر پورا بورا بیٹین کر لیتے تھے۔ ان کے وعظ بظاہر قائل عمل معلوم ہوتے تھے اور ان کے استدلال کو ہم نیک بیتی کے ساتھ قبول کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ان مسائل میں اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اسلامی کتابوں کا حوالہ دیتے تھے۔ وہ لوگ ان مسائل میں اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اسلامی البول کر جھان بین کیے بغیر تی، بے چون و جرا قبول کر لیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کاریے تھا کہ وہ ہمیں مسلمانوں کے سواد اعظم سے بیگانہ کردیں، جن کی اسلامی طرز زعم میں وہ قادیا نیت کے نام پر ہمارے سامنے تھی اسلام چیش کرتے تھے۔

وہ اکثر ہمیں بہتار دیتے کہ تقتیم ملک سے قبل ہندوستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں قادیا نبول کو جس شدید نالفت کا سامنا کرتا پڑا، وہ قادیانیت کی صدافت کا حتی ثبوت ہے کیونکہ کوئی نبی خود اپنی می بستی یا اپنی می ہمیں قابل قبم نظر آتی تھی۔ اس لیے برخلوص اعتماد کے ساتھ ہم ان کے بیچھے جلتے رہے۔

ای اعماد کے ساتھ ہم نے قادیانی نوجوانوں کی کانفرنس سے 1972ء میں خطاب کیا تھا۔ بعد ازاں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی روثنی میں مجھے قادیانیوں کے ان وعودُس کا، جواس وقت تک متبول ہو کچلے تھے،ازسرنو جائزہ لیما پڑا تا کہان کے عوالوں کی مزید چھان بین کی جاسکے۔

میرا مقعد دراصل بیرتھا کہ قادیا نیوں کے خلاف روز افزوں مخالفت کے مقابیلے کے لیے خود کو مضبوطی کے ساتھ تیار کروں۔ یو نیورٹی کے ایک استاد کی حیثیت سے مجھے اس بات کا پورا پورا احساس تھا کہ قادیا شیت کی جماعت میں، میں جو اعلانات کرتا رہتا ہوں، ان کے لیے بیرضروری ہے کہ دومشند اسلای کتب کے حوالہ جات پر بنی ہوں، مگر قادیانی تبلیقی مشن کے حوالہ جات کی اس چھان بین کے مایوس کن نتائج کے اگر ہوئے۔

اللہ تعالی اور انسان وونوں کے سامنے جھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے دعووں اور ان کے مفروضہ مقاصد کی ، خووانھیں کی خاطر میں نے ، جتی زیادہ چھان بین کی اتن ہی وضاحت سے جھ پر منکشف ہوا کہ قادیاتی تبلیغی مشن و نیا کی آئمھوں میں وحول جمونک رہا ہے اور اپنے بہت سے تبعین کی لاعلی سے ناجائز فائدہ اٹھار ہاہے۔ اکثر وہ اپنے مصنفین کا حوالہ دیتے ہیں جو کمل کر قادیاتی عقائد کے فلاف ہیں گر بیہ حوالے جالاکی کے ساتھ اپنے طور پر پیش کیے جاتے ہیں کہ محسوس ہو کہ بیصنفین قادیاتی عقائد می کی تعایت کر رہے ہیں۔ ایک قاری اور حقیقت حال کا متلاثی ہے بات صرف ای وقت محسوس کر سکتا ہے جب دہ حوالہ جات کی بنیادی کی تباوی کا خود مطالعہ کرے اور ان کے سیاق وسباق کو ذہن میں رکھ کر آتھیں پڑھے۔ مثال جات کی بنیادی کی تباوی کا خود مطالعہ کرے اور ان کے سیاق وسباق کو ذہن میں رکھ کر آتھیں پڑھے۔ مثال کے طور پر دعوائے نبوت کی جایت میں اکثر و بیشتر قادیاتی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ ہے" بیکھوکر آپ نبیوں کی مہر

بیں بدنکو کہ آ یا کے بعد کوئی ٹی نیس آ سے گا۔"

یہ بات قامل ذکر ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ کی طرف منسوب بیرحوالہ صحاح ستر بینی بخاری، مسلم، ایوواؤد، ابن ماجه، ترفدی اور نسائی، امام مالک کی موطایا مسئدامام این حنبل یا مشکوۃ المصابح وغیرہ حدیث کی البی کتابوں میں موجود نیس ہے جوعالمی سطح پر مانی ہوئی صدیث کی کتابیں ہیں۔

حضرت ما تشرضی الله عنها کی بیر مدیث مجول الاسنادادر ناقائل اعتبار ہے۔ نیز بخاری وسلم کی اصادیث متواترہ مرفوعہ کے مقابلے میں جمت نہیں۔ مگر قادیا نیول کے بہال، میں مدیث بنوی گرال تدریجی جاتی ہے۔ اس لیے متندا حادیث کوسائے رکھ کر ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ تاویا نی جامت اس مدیث کا حوالہ مرف یہ تابت کرنے کے لیے دہتی ہے کہ ''خاتم انجھیں'' سے مراد نی آخرا کر مان نہیں ہیں۔

ان کل ت کی تشریح رسول الله صلی الله طبید وآله و کلم نے آیک مثال کے در بعد واضح فرمائی ہے جو مسلم، فضائل 26 میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ الی ہے جھے کی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور آ راستہ و بیراستہ کیا گر اس کے ایک گوشہ میں ایک این کی گر تھیر کے لیے چھوڑ دی۔ پس لوگ اس کے دیکھنے کو جوتی در جوتی آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے۔ جاتے ہیں کہ دیدایک این کی کول ندر کھوری گئے۔ (تا کہ مکان کی تھیر کھل ہوجاتی) چٹا نچہ میں نے اس جگد کو پر کیا اور جھ سے تی قعر نیوت کھل ہوا اور بھی تی فاتم انتھین ہوں (یا) بھی پر تمام رسل فتم کردیے گئے۔

ندکورہ حوالہ جات اور دوسری معتد احادیث سے بیہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خاتم انہیان کا مفہم انہیان کا مفہم خود رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زویک بھی بھی تھا کہ آپ اضل الانبیاء اور اللہ کے سارے نبیول میں سب سے آخری ہی تھے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والانیس ہے۔ بھی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم انہیں کے لقب سے یادکیا ہے اور اس پر قرآن مجید کا واضح اطلان موجود ہے:

''محرصلی اللہ علیہ وآلہ وکلم تمعارے مردوں بیں سے کمی کے باپ نیل ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیول کے قتم پر ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز خوب مانیا ہے۔''

یمال بیرا اوتا ہے کہ آپ کے خاتم النعین ہونے کے ذکر کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ آپ کا کوئی فرزند باقی ندرہے۔مغسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے سیدالانبیاء ہونے کے باوجود آپ کے فرزند کا منصب نبوت پر فائز نہ ہوتا آپ کی عظمت شان کے مناسب ندتھا اور ادھراللہ تعالیٰ کوآپ کے بعد کوئی اور نی بھیجانیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالی کی میں مرضی تھی کہ آپ کے کوئی فرید اواد باقی نہ رے۔ چنانچہ آپ کے بہاں کی فرزند کا زندہ ندر بنا بھی اس بات کی ایک بین ولیل ہے کہ آپ خاتم النہیں ہیں۔

چوک قادیانیوں کے ذہن ہے یہ خیال مسلط رہا ہے کہ ہر قیمت پر مرزا فلام اجمد کی نبوت ثابت کی جائے ،اس لیے یہ لوگ نہایت بجیب وغریب طور پر اور بے شری اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے اس مقصد کی جائے ہیں آن پاک کی بیش آ جوں کے معنی اور تغییر ، توز مروز کر بیش کرتے ہیں۔ اس تم کی ہیر پھیر افھوں نے تر آئی آ ہے۔ و من بعطع اللّه و الوسول ۔ کے ترجہ بی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ''اور جو کوئی اللہ اور اس کے اس نی ۔۔۔ وہ کہتے ہیں ''اور اس کے اس نی ۔۔۔ کی اطاعت کرتا ہے۔ ''اس آ ہے کے جن کھات کا ترجہ قادیانی مشن ''اور اس کے اس نی '' کی شکل میں کرتے ہیں ، وہ قر آن کے عربی متن میں والرسول ہیں ، جن کے مثن ہر اعتبار و معیار سے مرف ''اور رسول'' بی ہو سکتے ہیں۔ ان کے کوئی اور معنی ہو بی نیس سکتے۔ قر آن کے سیاق وسباق سے انواف کرتے ہو کے (قادیانی ) تبلینی مشن کی اور معنی ہو بی نیس سکتے۔ قر آن کے سیاق وسباق سے بین ''ورسولہ بذا'' مینی اس کا بیرسول۔ اگر تام نہا ونبینی مشن کی اس کرقت کا اس کے منطق متیجہ تک بیجھا کیا جائے تو اس کے متی کہی گئیں گئے کہ آن میں انہی طرف سے اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی ہا وہ بلاشبہ جائے تو اس کے متی کی گئیں گئی ہا وہ جائے تو اس کے متی کی گئیں جاور بلاشبہ اسلامی فتلہ نظر سے بدایک تھیں جرم ہے۔ اس لیے کہ اگر مرف قادیانیوں کے ترجہ کو شاکھ کیا جائے تو ان کی کھر تک یہ ترجہ متن ہے بالکل محتف ہو جائے گا۔

کیا اہمی وہ وقت نہیں آیا کہ نا بھیریا اور دوسرے افریقی ممالک کے مسلمان جو قادیانی مشن کی رفاقت کا دم بھرتے ہیں، اپنی اس رفاقت پرنظر تانی کریں، اگر وہ واقعی ول سے اس اسلام سے دلچیں رکھتے ہیں، جس سے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ونیا کوروشناس کرایا۔

قادیانی مثن نے اس آیت شریف کے صرف ابتدائی حصہ بی اس لیے اضافہ کیا ہے کہ اپنے غلوتر جمد کے ذریعہ پوری آیت سے اس کی چول طاکر اسے اپٹی غرض سے ہم آ بٹک کر دیں۔ پوری آیت کا ترجمہ بول ہے:۔

"اور جوفض الفداور رسول كاكبتا مان في لا تو اليداشخاص بمي ان حفرات كى ساتحد مول كى بنياه اور صديقين اور ساتحد مول كى بنياه اور صديقين اور شهراه اور ملاء اور

اس آیت کی غلوتغیر پیش کر کے قادیانی کہتے ہیں کہ خدا اور رسول کی اجاع کر کے کوئی فض نیوت کے اعلیٰ منصب پر قائز ہوسکتا ہے۔ وہ میجی کہتے ہیں کرایے جو بھی نبی، محرسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعدمبعوث ہوں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر اور قرآن پڑل كرين، كيونكدان كويردوحاني مرتبه براه راست نيس طع كالمكه محرصلى الله عليه وآلبه وسلم كى اجارع يحطيل من بن طع كا-

اس غلاقتیر کرنے کا سب صرف یہ ہے کہ اس متفقہ دائے کے ظاف، جس پرمسلمانوں ک زیردست اکثریت کا اہمائ ہو اورجس میں خود محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی دائے مبادک بھی شال ہے ہیں جابت کیا جا سے کہ مرزا غلام احر بھی ، الله کے ایک رسول اور نبی سے (نعوذ باللہ) یہ بات مجیب معلوم موتی ہے کہ قادیانی مثن نے دنیا والول کو اس تغییر ہے آگاہ کیوں نبیل کیا جو قرآنی الفاظ کی متندقا مول کی روشی میں کی گئی ہے۔ مثلاً مفردات راغب یا اس کی روشی میں جو قرآن و حدیث، مفرین و محد ثین کی مشہور و معروف کتابوں میں منقول ہے۔ قادیانی یقینا اس تغییر سے الکارٹیس کر سکتے جس کو اسلامی علم اور تغییر قرآن کے متندعلاء اس آیت کے بارے میں آئندہ آنے والی تسلول کے لیے اعاطر تر میں لا چکے ہیں۔ اس آیت کی تغییر پر بحث کرتے ہوئے این کثیر (بیردت ایڈ بیش 1969ء جلد 1، صلی 252)

کہتے ہیں: ''لین جوکوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر چل ہے اور ان چیزوں سے پہتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے تو اللہ بحا شعائی اس کو اسینے عالیفان کل بی ان لوگوں کے ساتھ درکھے گا جس پر اس نے انعام فر مایا اور ان کو رفاقت عطا فرمائے ان نبیوں کی، پھر ان کے بعد ذکور مدینین کی، پھر شہیدوں کی اور عام مومنوں کی جو تی ہیں اور جو چپ چپ کر اور اعلانے نیک عمل کرتے ہیں پھراللہ تعالی ان کی تحریف ہوں بیان فرمائے گا: ''سیدی ایکی رفاقت میں ہیں۔''

مدیث کی بہت کی کتابی مثلاً مسلم، مند احمد بن عنبل وغیرہ کی روایات بی اس واقعد کا ذکر موجود ہے جواس آیت کا شان نزول ہے۔ مدینہ کے انسار بیل ہے ایک فیض محمد رسول الدسلی اللہ طیہ وآلہ وکلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کا چرہ اداس تھا۔

رسول الشملى الشعنيدة لبوسلم في اس ساداى كاسب ورياطت فرمايا

"أب رفق من كول مسي اداس د يكما مول؟"

"اے اللہ کے رسول بی کسی سوچ میں پڑھیا ہوں۔"

"وه كيا ج؟"

ہم لوگ رات دن آپ کی فدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ آپ کے روئے مبارک کو دیکھتے ہیں اور آپ کی موج مبارک کو دیکھتے ہیں اور آپ کی محبت سے مشرف ہوتے ہیں۔ شاید کل قیامت کو آپ نبیوں کے پاس اٹھ جا کی اور آپ تک ماری رسائی نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں کوئی جواب ہیں دیا۔ پھر حضرت جرائی وی میں آیت لائے اور فر مایا کہ دہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، دوفر قیامت انبیاء وغیر بم کے ساتھ موں کے۔ یہ ہے آیت کا شان فرول اور اس کی سادی تغییر۔ یہ آتی واقع

ہے کمی سریے تفریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

میری صرف بھی خواہش ہے کہ قادیانی حضرات مناسب انداز میں اس پرغور وخوض کریں اور ان نہ ہی مقائد کو مستر دکر دیں ہمن کے جال میں ان کے مبلغین نے بڑی کا میابی کے ساتھ انھیں پھنسار کھا ہے۔ بیامر مسلم ہے کہ کوئی مختص یا ایک جماعت جمہور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعو کہ میں نہیں رکھ سکتی۔ کسی نہ کسی دن اس فریب کی قلعی کھل جائے گی۔ نا یجیریا کے قادیا نید! ذراغور کرواور نظر تانی کرو (اپنے گراہ کن مقائد رہے) اب ربی بات اس قرآئی آیت کی:

> ينى ادم اما يالينكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى فمن القى و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. (الا الثان 35)

قادیانی مفن نے اپ حوالہ میں جو اس کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی سیاق وسباق سے ہالکل ہث کر فلا نظر میں کی سیات کی ال الله تغییر بیانی کی ہے، ایک کہانی ہے جس کا مقصد صرف میہ ہے کہ بیادگ اپنے اس فلانظر میر کی پہت پناہی کریں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری ہے۔

قرآن کی تکذیب اور معنوی تحریف کے ساتھ ساتھ قادیا نیوں کا ایک دوسرا عقیدہ میہ ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی نماز جنازہ بیں شریک نہ ہوں۔قرآن کی مخالفت کے علاوہ بی تقیدہ محد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بی قول جو وآلہ وسلم کا بی قول جو ایک عنبی 8 مقبل 2784-352 اور 382 بیس مروی ہے، ہوں آیا ہے:

"مری امت کا اجماعظی پرنیس ہوگا۔تم معتر المسلمین پرسواداعظم کے نیملوں پر عمل کرنا واجب ہوگا۔جس فض نے ایک بالشت کے برابر بھی امت سے کنارہ کشی احتیار کا ق اس نے کو یا اسلام کے صلتے کو اپنی گردن سے اتار پھیکا۔"

میں حدیث بھی حقیقا اس قدر دافع کے کہ کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانیوں کا ایک معقیدہ یہ بھی ہے۔ اپنی اس قدر دافع کے کہ کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اس حقیدہ یہ بھی ہے کہ اپنی لاکوں کی شادی مسلمانوں سے نہ کریں۔ یہ بھی ای حتمین بیس آتا ہے۔ اپنی اس معقیدہ کی حمایت بیس کہ مسلمان عورتوں کی شادی غیر مسلموں کے ساتھ فیلی کرتی جاتے ہیں۔ اس عقیدہ کا جواز صوف ای صووت بیس بیش کیا جا سکتا ہے جکہ قادیا نے کو اسلام سے بالکل بی محقف ند بہ قرار دیا جائے ورز اس معودت بیس اگر سعودی عرب ورز بھی میں اگر سعودی عرب کی حکومت یا کوئی اور حکومت قادیا نیت کو غیر اسلام اور قادیا نیوں کو غیر مسلم جھتی ہے تو کون ہے جو اس محقیقت کو مان لینے کے بود بھی آسانی سے ان کومتوں کو مورد الزام خبرائے گا۔

قادیا غوں کی ایک دوسری خصوصت جو الحص مسلمانوں سے الگ تملک کردیتی ہے، ان کی وہ

چالبازی ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنے آپ کوسلمانوں پر مسلط کرتے دہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ مسلمان ان کومنر نیس لگاتے وہ اپنی جماعت کے تعلیم یافتہ ارکان کو حکومت کی کلیدی اسامیوں پر فائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے افراد کی وساطت سے اسلام کے نام پر قاویا نیت کے مفاو عمل پوشیدہ طور پر بالواسط سر کرم عمل دہجے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ قادیاتی حضرات کے لیے اب وہ وقت آگیا ہے کہ ونیا کے سامنے اپنا موقف فلا ہر کر دیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر وہ خود کو مسلمان بچھتے ہیں تو ان کو مسلمانوں کی اجھائی رائے پر ٹل کرنا ہوگا اور مجد سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی نی کے تالع کے خیال سے و شہروار ہونا پڑے گا، دیگر باطل اور مجمور نے عقا کہ کو بھی بیسر چھوڑ نا ہوگا۔ انھیں اسلام کو متحکم اور متحد کرنے کے لیے دوسر مسلمانوں کے ووثن بدوش کام کرنا ہوگا۔ وہ اس فریعنہ کو دوسر مسلمانوں سے مل جل کربی بخوبی انجام وے سکتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گراہ کن عقیدوں اور طرز عمل کے فراید انھیں الگ تھلگ کردیں۔ بخلاف اس کے اگر قادیاتی کی مخصوص بحاصت سے تعلق رکھتے ہیں اور بیری پیدادار ہیں تو انھیں چاہے کہ دوسر سلمانوں سے الگ رہیں اور اپنی اقریار کریں، ان کو مسلمانوں سے الگ رہیں اور اپنی اقریار کریں، ان کو مسلمانوں سے الگ رہیں اور اپنی اقریار کریں۔ ان کو مسلمانوں سے الگ رہیں اور اپنی اقریار کریں۔ ان کے کہ وہ اس غلام ہو جائے کہ دہ ایک ہے قد جب بھی داخل ہورہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس غلونی میں جائے اس کے کہ وہ اس غلونی میں کہ دہ سلمانوں سے بیاں بورے ہیں کہ دہ مسلمانوں ہیں۔ کہ دہ اس غلونی میں جائے اس کے کہ وہ اس غلونی میں جائے اس کے کہ وہ اس غلونی میں کہ دہ مسلمانوں ہیں۔ دو مسلمانوں ہیں۔

قادیانیت کے نام کو چنائے رکھنے کے لیے بیندرکانی نہیں ہے کہ ایک طبقہ غلام اجرکومرف عجدد باتا ہے۔ اس کا سب بیہ ہے کہ (اگر آئیس مجدد فرض مجی کرلیا جائے تی) اسلام میں صرف ہی ایک صاحب مجدد باتا ہے۔ اس کا سب بیہ ہے کہ (اگر آئیس مجدد فرض مجی کرلیا جائے تی) اسلام میں صرف ہی آیک صاحب مجدد ہیں ہوئے ہیں۔ خلف اوقات میں بہت سے مصلحین امطام، غلام احمد قادیانی سے گران میں ہیں اور ان میں سے ہرایک نے اسلام کی مجموعی ترقی کے لیے خصوصی قرائش انجام دیے ہیں۔ کران میں سے کی نے بی نیوت کا دعوی نہیں کیا۔ اسلام سے اسلام کے سب سے رفیع الشان مصلح وہ حضرت امام غزائی " تھے۔ انھوں نے بھی کی خاص نام سے کوئی خاص نام سے کوئی خاص نام میں مور یا مصلح نے بھی کی خاص نام سے کوئی خاص نام سے کوئی خاص نام سے کوئی خاص نام سے کوئی خاص بیا کہ اللہ نے خاص جمادہ اسلام کے کی مجدد یا مصلح نے بھی خود بید وی فون نہیں کیا کہ اللہ نے اسے مجدد یا مصلح بنا کر بھیجا ہے، بیالت تو ان کی زمری میں یا وقات کے بعد ان کی دین خدمات کے اعتراف میں ، جہود آئیس دیت ہے جو قض خود اس تم کا دھوئی کرے اور اپنی مجدد یہ میں ویک ہے۔ ویک خود اس تم کا دھوئی کرے اور اپنی مجدد یہ عاد درا پینے ، وہ تعین میں ہو مکا ہے۔

یں اس سے بخوبی واقف ہوں کہ جہاں تک نائیجریا اور دوسری جگد مثلاً لا ہوری قادیا نیوں کا تعلق ہے، وہ دمویٰ کرتے ہیں کہ غلام احمد صرف ایک مجدد یا مصلح نتھے۔ یہ بات قامل ذکر ہے کہ مسلمان، دونوں جاعتوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت بھی ان دونوں کے ساتھ کی اس معاملہ کرتی ہے اور اپنے اس موتف کی یہ دلیل چیش کرتی ہے کہ اگر ان دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی معتدبہ فرق ہے تو یہ دونوں ایک بی مشترک نام لینی ''احمدیت'' سے کیوں موسوم ہیں۔ سارے قادیانیوں کے نزدیک''احمدیت'' (یا احمدی) کا نام بائی قادیانیت لیمی غلام احمد قادیائی کے نام پر بی رکھا گا ہے، ان کو ایک دوسرے نام'' قادیائی'' سے بھی یاد کرتے ہیں جو مرزا غلام احمد کی جائے ولادت ہندوستان کے تصبہ 'قادیان' سے منسوب ہے۔

قادیانی اسے پہند کریں یا نہ کریں، قادیانیت یا تو معدوم ہو کرصرف تاریخ کی کتابوں بی باتی رہ جائے گی یاکسی اور ندہب کی شکل بیس تبدیل ہوجائے گی۔

(لا بوری جماعت بیدوی کی بھی کرتی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا نی نے بھی دھوی نبوت نہیں کیا بلکہ قادیا نی جاعت نے غلام احمد کی تحریوں بیس تحریف کر کے اضیں مدی نبوت بنا دیا۔ اگر اسے سمج فرض کر لیا جائے تو ایک جماعت دوسری جماعت نے دوسری جماعت کے نزدیک کافر ہوگئی۔ بایں جمد کی جماعت نے دوسری جماعت کے خلاف کفر کا فتو کی صادر نبیس کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگدا کے بی مقصد کی خدمت کردی ہیں۔

اگرید کی جہ (بقول قادیا نیوں کے) کہ قادیا نیت عین اسلام ہے تو کیا وجہ ہے کہ قادیا نی مسلمانوں کے درمیان قادیا نیت کی تیلی کرتے پھرتے ہیں۔ کیااس تبلیق مہم سے فلا ہر نمیں ہوتا کہ قادیا نیت بذات خود ایک الگ فرہب ہے؟ اگر قادیا نیت کوئی نیا فرہب نہیں ہے تو ان کے میلی اپنے قادیا نموں کو یہ سبت کیوں پڑھاتے ہیں۔ ''کہ جب بھی کوئی احمدی کسی نئی جگہ جائے اور آس پاس کوئی دوسرااحمدی نہ پائے تو وہ اس وقت تک اکیلا عی نماز پڑھتا رہے جب تک کہ دوسروں کو احمدی نہ بنا لے'' اور پھر بعد بھی ایسے ''نواحمہ ہوں'' کے ساتھ باہماعت نماز کا اجتمام کر لے'' یہ ہیں وہ سوالات جو قادیا نیت کے بارے ہیں، ذبن جی ابھرتے ہیں۔

میری تمنا ہے کہ نا یجیریا اور دیگر ممالک کے قادیانی خور وگلر کریں اور قادیا نیت کے ساتھ اپٹی دائستگی پرنظر جانی کریں۔ اگر وہ واقعی حقیقی اسلام سے دلچیں رکھتے ہیں تو گرہ با ندھ لیس کہ اس سوال کا جواب ''قادیا نیٹ' نہیں ہے۔

اگر میرا موقف غلط ثابت ہو جائے تو میرے والد مجمعے مردود اور عاق کر دیں ،اجھا کی طور پر قادیانی مجھ پر لعنت بھیجیں اور مجھے سولی پر چڑھا دیں۔ بخلاف اس کے اگر میرا موقف درست ٹابت ہوتو ٹائیجریا کے سارے قادیانیوں پر، جن میں میرے خونی اور خاندانی رشتہ دار بھی شامل ہیں، واجب ہو جاتا ہے کہ (قادیا نیت کے ساتھ) ایپے تعلق پر نظر ٹانی کریں جیسا کہ میں نے خود کیا ہے۔ الله عزوجل سے معنور خشوع و نصنوع سے ساتھ دست بدعا ہوں کہ الله انجیں سے اسلام کی راہ و کھائے اور اس پرگامزن ہونے کی انھیں تو نیش دے۔

والسلام على من اتبع الهدى (ط:47)

اخیر میں نہایت بیدگی اور خلوص کے ساتھ، میں ان سب لوگوں سے جواسلام کی تی محبت اور اللہ میں اب بک قادیانیت سے چئے ہوئے ہیں، اکیل کرتا ہوں کہ وہ انھی طرح بیکھ لیں کہی اعتبار سے بھی قادیانیت اسلام نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہاں کے بانی نے اس کو قادیانیت کا نام دیا، بیال بات کی نشان دی کرتا ہے کہ شروع سے (اسلام سے جدا) بیا کی نیا نہ مب دہا۔ علاوہ بریں قادیانیوں کے چھ بنادی عقائداور اعمال، قادیانیت کو اسلام سے بالکل جدا کردیتے ہیں۔ جھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ جونص اس معاملہ میں آزاد ہے کہ وہ اپنی پہند کے مطابق جو غیب چاہتا اختیار کرے اور اس کے مطابق ہم میں مرب سائلہ وشبہ بی قانونی قواعد وضوابط اور بنیادی انسانی حقوق کی قرارداد کے عین مطابق ہے۔ ممل کررہا ہے۔ الا شک وشبہ بی قانونی قواعد وضوابط اور بنیادی انسانی حقوق کی قرارداد کے عین مطابق ہے۔ کہ وہ بایل بمدید بات بھی اہم ہے کہ ایک فضی کا ذبن اس کام کے بارے میں بہت صاف ہونا چاہے جے کہ وہ کررہا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکا کہ قادیا نیت اسلام سے الگ کوئی اور تی نہ ہب ہے۔ اس اسلام کے علاوہ کی اور نہ ہر بہ کا اور آخرت میں وہ نہ ہم بہت قبل نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نہ سے دوہ نہ ہم بہت قبل نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خرارہ یانے والوں میں ہوگا؟



# رشيداحرخالد

## جب قدرت نے راہنمائی فرمائی

ميراً نام رشيد احمد خالد بيد من قادياني محراف من بيدا مواسقاديان كى كفريداور غليظ فضا یس آ کھی کھولی۔ باپ سے مرزا قادیانی کے عقائد باطلہ اور خرافات ورافت میں حاصل کیس اور بالغ ہونے یر ایک کٹر اور متعسب قادیاتی تماش نے مرزائیت کا لٹر پر خب برد ما اور قادیائیت کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کرلیں۔ یاکستان بنے کے بعد میں دار الکفر ربوہ نتقل موگیا۔ پہال میں نے بڑے زور وشورے قادیانیت کا برجار شروع کردیا۔ عری خدمات کودیکھتے ہوئے جھے مرزا ناصر کے ذاتی شاف من شائل كرايا ميارونت كزرتا مي اور من كفرو الحادى ولدل من وهنتا مياريكن ايك ابهم تكته بيان كرتا ماؤل جس نے میری کایابلے دی کہ قادیاتی ہونے کے باوجود مجھے معرت علی جوری سے بے بناہ عقیدت بھی اور میں اکثر ان کے حزار اطهریر حاضری ویا کرنا تھا۔ آج سے تقریباً عمن سال پہلے مجھے در دگردہ شروع مو گیا۔ یدے بدے قادیانی ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن تکیف بدھتی گئے۔اس بریشانی کے عالم میں ایک دات سو کمالیکن میرے بخت جاگ اٹھے۔خواب میں جھے حضرت علی جوری کی کی زیارت نعیب مو كى انهول نے يو جما "كول يريشان مو" ش نے نهايت مود باندا عداز ش جواب ديا" درو كرده نے ناک میں دم کر رکھا ہے "حضرت" نے دعا کی اور جب میں خواب سے بیدار موا تو ورد گردہ سے عمل نجات یا ۔ چکا تھا۔ایک دات کار تھے معرت کی خواب ٹن زیارت نعیب ہوئی۔معرت نے ہم مچا کیوں پریٹان ہو ایس نے جوابا عرض کیا بجول کے مجمد معاملات ہیں۔اس سلسلے میں بوا فکر مند مول وحفرت نے دعا فرما کی اور میری وه مشکلات بھی چند دنوں می**ں مل ہو کئیں۔** ایک رات مجر حضرت کی زیارت **نع**یب **مو** کی اور حفرت نے جھے تھم دیا کہ مرزائیت برلعنت بھیج کرمسلمان ہوجا۔ مج بیدار ہوا تو میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور میرے ساتھ میرے ہوی ہے ہی مرزا قادیانی پرلھنت بھیج کرمسلمان ہوگئے۔ ہارے مسلمان ہونے کی خبررائل فیلی پر برق بن کر گری اور جھوٹی نبوت کے الوانوں میں ہلجل کی محلی۔ قادیانی میری جان لینے کے دریے ہو گئے ۔قادیانی قوائد کے مطابق پہلے مجھے لالچ دیا حمیا۔ میں نے الکار کر دیا گھر دم کا یا کیا۔ وفا ک معتقبل کی پیشین کوئیاں کی مئیں لیکن میں نے نوت کے ان قزاقوں سے بہا تک وال

کہد دیا کہ یہ گرون کوئی کفری گرون نہیں جو جمک جائے۔اب اس جم میں جناب خاتم المنین صلی الدعلیہ و سلم کی محبت سے بھرا ہوا خون دوڑتا ہے۔ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے جمک نیس سکتی اور میں نے نبوت کے النیروں کو لاکار کے یہ بھی کہد دیا کہ میں ر بوہ نہیں چھوڑوں گا اور یہیں ختم نبوت کا مورچہ قائم کر کے تہاری جعلی نبوت کا پول کھولوں گا۔ گھر کا بھیدی ہونے کے ناتے تہاری سیاہ کرتو توں سے لوگوں کوآگاہ کروں گا۔ میری کھری کھری کو کی ایس ایس کر قاد باید رات جب میں چنیوٹ میں آگ گگ گئ اور ایک رات جب میں چنیوٹ سے گھروا پی آر ہا تھا تو رائے میں جمعے پر قائر تک کی گئی، لیکن جے اللہ رکھا سے کون چھے۔ میں صاف فی میں اور ایس آر ہا تھا تو رائے میں بھی ہوئی۔ میں اور ایک رات توٹ کو روائی ہوئی۔ میں ایس خور وائی ہوئی۔ میں ایس خور کی ہوئی کی ہوئی۔ میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ العاظ میں کہد دیا ہے، میری ایک جان کیا، اگر رب العزت میں جمعے بزار جانیں بھی عطا کر بے تو میں آ منہ کے لال کی ختم نبوت پر خچھاور کر دوں گا لیکن تہاری انگریزی بھے بزار جانیں بھی عطا کر بے تو میں آ منہ کے لال کی ختم نبوت پر خچھاور کر دوں گا لیکن تہاری انگریزی بھی خور وں گا۔

کیونکہ میں قادیا نیوں کا تربیت یافتہ آومی تھا اور ان کے کفر والحاد کے داؤ ﷺ انہی طرح سمجتا ہوں، لہذا اب میں ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہور ہا ہوں۔ خداو تدکر یم کا شکر ہے کہ اب تک میں تینٹیس قادیا نیوں کو اسلام قبول کروا چکا ہوں اور انشاء اللہ زئرگی کے آخری سانس تک ہرقادیانی تک جتاب خاتم انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پینام پہنچا تا رہوں گا۔



### محمد الله وسايا وسروي

### میں مسلمان کیوں ہوا؟

جناب ایم الله وسایا ڈیرہ قانی فان کے رہنے والے تھے۔ورزی کا کام کرتے تھے۔ آزاد خیال تھ، قاویانیت کے فرفے علی آ گئے۔قادیانیت کی رومانی و مالیاتی برکات سے مستغید موے۔ بعد علی مسلمان ہو گئے۔''قاویانیت سے اسلام تک' ایک کما پیتر قریر کیا جوقاویانی معائد کی تخ کی پر مشتمل ہے۔

جھے اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے مسرت بھوں ہوتی ہے کہ بل ایک رصہ تک ارتداد و مثلالت کے مہلک گڑھوں میں دھکے کھانے کے بعداب طقہ بھٹی اسلام ہوگیا ہوں اور آج میں نے خاتم الانبیاء معرت محد رسول الدسلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کا دائن ٹتم نبوت مضوفی کے ساتھ تھام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ای پر میرا خاتمہ کرے! آ مین!! ..... ارتداد کی زعگ کا تفصیل خاکہ بٹی کرنے کے لیے دفتر دمکار ہیں۔ میال پر مخفر طور پر یہ بات میان کرئی ہے کہ میں نے مرزائیت سے قوبہ کیوں کی؟ .... اور وہ کون سے اسباب وعلی ہیں جنوں نے مجمعے قادیانی کذاب کا دائن چھوڈ کر دائن معمقی ملی اللہ علیہ وا آلہ وسلم تھاسے پر مجمود کیا ۔...!

میں مغربی پاکستان کے ایک بیما عدہ ضلع ذمیرہ خازی خان کا باشیرہ ہوں۔ شہر میں گھڑیوں کی میری ایک دکان ہے۔ میں شروع سے بی ان باتوں میں دلچین لیا کرتا تھا کہ "مسلمان قوم" چونکہ آج کل انتہائی بیما عدگی اور ذات کا شکار ہے، اس قوم کی اصلاح کے لیے ضرور کوئی نیا اقدام کرتا چاہے۔۔۔۔۔! اس سلسلہ میں دین و خدہب کی تبلغ و اشاعت کے لیے ملک بحر میں بنتی جاعتیں بور تظیمیں موجود تھی، ان کی مسلسلہ میں دین و خدہب کی تبلغ و اشاعت کے لیے ملک بحر میں بنتی جاعتیں بور تظیمیں موجود تھی، ان کی مسلمانوں میں زعدگی کی نی روح بھو تھے کے عزائم کا اظہار کرتے ۔ چنانچہ دہ لوگ مرزا غلام احر تا ویا فی اور در ان میں در ان میں باتوں سے متعلق ہوتے۔۔۔۔ اان لوگوں کی طرف سے ایک باتوں سے متعلق ہوتے۔۔۔۔ ان ان لوگوں کی طرف سے ایک باتوں کا اعلان میرے جذب مقیمیت کو اور تقویت کی بنجا تا۔ میں نے دل و دماغ سے بیا در کرلیا کہ مرزائیت بھی "اسلام میں وی متعام کی در مرانا م ہے اور یے گردہ می اسلام میں وی متعام

ر کھتا ہے، جو مقام دومرے مسلمان فرقوں شاقا دیج بندی، برلی و فیرہ کو حاصل ہے۔

ایک طرف مختیدت داخرام کابی عالم تھا کہ علاء کرام اور دومرے لوگوں کی زبان سے مرزائیت کے بادے ٹس کوئی اختلاق کلمہ سننے کے باوجود میرے دل کی کیفیت میٹھی کر کالفین مرزائیت کی بات من کر مجھے تھولٹی لائن ہو جاتی ۔۔۔۔! اور میرے دل میں ہیشہ سے مکٹا رہتا کہ اگر میں مرکیا تو میری نجات کی صورت کیا ہوگ ۔۔۔۔۔؟ کیوں شال بادے ٹمی اور کی تحقیق کر کے تحقاقدام کرلیا جائے۔۔۔۔!

یمال ڈیرہ خازی خال بھی بہت سے علاء کرام اور ان کی خیبی بھائٹیں موجد ہیں، لیکن خدا ہمائٹی کا کرائی کا کہ انہوں نے ندمرف مسلم قوم کومرز ائیت کے پرفریب جال سے بچانے کے لیمر دھڑکی بازی لگائی، ملک مطک کومرز ائیوں کی خداداند مرکزیوں سے بھنوظ و مامون مرکنے کے لیے مردھڑکی بازی لگائی، ملک مکومرٹ ان منہری خدمات کو کھی بھی فراموش ٹیس کر مکرا ۔۔۔!

الاس کے لیے کی نے جلس تحظ فتم نیت کے امکان سے معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔۔۔۔! کیں۔افھول نے ہوری معددی اور پر خلوس جذبات سے بھری دہنمائی کی۔۔۔۔!

میلے منلف میں مجانے کے لیے بنت طور پر مخلف کابی اور بعلت محص طالد کے لیے دیں۔۔۔ بب اس بارے عل بری دلجی بدھ کی آو عل نے هیفت مرزائیت معلیم کرنے کے لیے مرزائیت کالڑیج نیوی آنجد اور فور کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔۔۔۔!

چنانچ جن باقول کو تش بدر مقدیت شما عدما موکر فطرانداز کر جاتا تها، اب ان کی تباحث محمد کرد آخر انداز کر جاتا تها، اب ان کی تباحث محمد کرد آخر آخر آخر آخر آخر اخدا خلام احمد قادیاتی یا دسرے مرزائی معرات بد کستانات اشتبال انگیز اور انجائی فحش افقاظ استبال کرتے ہے، اب وہ بحرے لیے نا قابل محداثت مدیک بھی کئے۔ بدواشت مدیک بھی کئے۔

میں نے اعتمالی خور و گر کے بعد بیرائے قائم کی کہ مرزائیت کوئی کیا غیب اور درکنار .... عام شریف انسانوں کا مسلک بھی نہیں ہو سکا۔ مرزائیت کا لنرنی گستانیوں، اشتعال انگیزیوں اور فش کلمات سے مجربور ہے۔

مرزائيت كالملي چيره

مرزائیت کوئی خاص خہی فرقدنییں، بلکداسلام سے ایک ایک دکن، ایک ایک جزواور اس کے ایک ایک تشود کے خلاف بہت بیزی سازش ہے۔

اگریزئے ہندوستان ش اپنے اقتداد کے تحظ اور اسلام کے خاتھ کے "مرزائیت" کو جنم ویا ۔۔ پھراس کی پرورش کے لیے اپنی مالی اور جانی المداد کے تمام دروازے کھول دیے ۔۔۔۔!

ملمان ہندوستان میں چیکدایک" ظام" کی حیثیت سے زندگی کے انجالی می ایام گزار سے

سے، اس لیے وہ من حیث القوم تح کیک آزادی وطن سے اٹی ہیری الجد فتر مرزائیت کے استیمال کی طرف اق مبذول ندکر سکے، البتہ تزوی طور پر ایک عاصت الی ضرور دی جو استظامی وطن کی تح کیک عمل نمایاں خدمات انجام دینے کے ماتھ ماتھ ''مرزائیت'' کے خلاف برسر پیکاردی۔

''فتندمردائیت'' کے بارے علی چند نملیاں با تھی ٹیٹ کی جاتی ہیں۔ ان پرخسوسی توجہ دیے کے بعد قارئین کرام فودی فیصلہ کریں کہ اس تھم کے نظریات دعقا ندکی موجد دگی عمی اسلام کا تقوی اور اس کی عظمت دھوکت کس طرح باتی معکتی ہے؟

فداتعالي

اسلام نے خالق کا نتات خدا تعالی کا تصوریہ چی کیا ہے کددہ ایک ایک می پاک اور منزہ ذات ہے جس کے ساتھ کی تم کا حیب، برائی اور بے مودہ پی کا تصور بھی گناہ تھیم ہے ۔۔۔!

خدا تعالى كى ذات ومغات عن كوئى بحى بمسريا شريك تيس قوقت عى سب سے أهلل ظوق، انسان ب أركوئي فض كى دائية كرے گاتو ظوق، انسان ب أكركوئي فض كى دائية مغت كو بكى الله تعالى كى ذات سے دابسة كرے گاتو وہ خدا كے بال بہت ہذا بحرم ہوگا۔ شلا انسان كھاتا ہے، بيتا ہے، فكاح كرتا ہے اور بيج ہنا ہے۔ اگر كھانے بينے اور بج بينے كى صنت فالق كا كات "خدا تعالى" كى ذات سے بحى وابسة كردى جائے تو خدا تعالى كا تقدى كہاں باقى ديا۔۔۔؟

نندموذائیت کے بانی مرزافلام احرقادیانی نے سب سے پہلے اسلام کے اس تھورکی اس طرح مٹی پلیدکی کہ

> "فدا قوالی نے بیرے ماتھ قاح کیا اور پھر غیرے ماتھ وی کام کیا ہو عام انبان اٹی مورٹوں کے ماتھ کرتے ہیں۔ بعد زس مجے مل تھیرا۔۔۔ اور مجھے ان تمام راحل سے گزمنا پڑا جن سے مورٹوں کا گزر ہوتا ہے! (ملخت)

.... چانچ مرزاغلام احرة ديانى كايك مريد في ايك ثريك بنوان "اسلاى قربانى" علاكما

.....<u>-</u>

"معرت کے مواد نے ایک موقع پر اپی حالت یہ کا ہرفر اکی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طادی ہوئی کہ کویا آپ مورت جیں اور" اللہ تعالی نے رج لیت" کی قوت کا اظہار فرایا۔"

(زیک 34 "املای قربانی" معندهای باری قادیاتی بعلی دریاتی البند پریس، امرتر) قاریکن کرام خودی فیصله کریس که جنب خدا تعالی کی ذات کے ساتھ اس تم کے فش کلمات وابستہ کیے جا کی توخداکی ذات کے متعلق اسلام کا بنیادی مقدس تصور کس طرح باتی دوسکی ہے۔۔۔! اسلام سے اختلاف رکھنے والے "بعض کافروں" نے فالق کا نکات کے وجود سے تو انکار کیا ہے، لیکن آج تک ضدا تعالی کی ذات کے ساتھ اس قتم کا گندا اور فحش تصور کسی نے بھی پیش نہیں کیا جو بے ہودگی مرز اظام احمد قادیانی نے کی ہے۔

حعنرت محمر رسول الله

ضدا تعالی کی ذات کے متعلق ایک مقدس عقیدے اور پاکیزہ نظریے کے بعد اسلام نے دومرا مقدرہ انہیاء ورسل کے متعلق بیش کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی اور ہمایت کے لیے انسانوں میں سے بی انہیاء ورسل مبعوث فرمائے ہیں اور ان تمام انہیاء کرام میں سے معرت محدرسول الله معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایتا آخری توفیر اور رسول بنا کر بھیجا۔ خدائے آپ پر اپنی آخری کیا ہے قرآن مجید نازل فرما کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ انسانوں کی فلاح و نجات کے لیے جو کھے میں نے نازل کرنا تھا، وہ کر دیا، اب صحرت محمد ملتی بر تعرب ورسالت تم کردی گئی ہے ۔ ۔۔۔۔۔!

قرآن جيد يركماب ....ادراسلام يراين دين كوهل كرديا ب!

کویا ..... اسلای عقائد ونظریات می حضرت محدرسول الشملی الشعلیدة آلبود کم کی ذات اقد س کوایک مرکزیت عطافر مائی گئی ہے .....! اگر بیفیرعلیه السلام کی ذات کا داسطہ درمیان سے بنا دیا جائے تونہ خدا کے حفاق سیح تصور قائم رہتا ہے اور نہ ہی اسلام کا کوئی و دمرانظریہ .....! اسلام کی مرکزیت جاہ کرنے کے لیے مرزاغلام احد قادیا فی نے سب سے شرمتاک جمادت بیرکی کہ حضرت محدرسول الشملی الشدعلیہ و آلبود کم کی ذات اقدس کے حفاق بیقسور پیش کیا:

''جس' جمدر رسول الله'' كرماته اسلام كى مركزيت قائم ہے، وہ همى بى ہوں۔'' چنا نچه اس دموئل كى دليل كے ليے مرزا غلام احمد نے سب سے پہلے ہندوؤں كے نظريہ نائ سے اپنی تائيد حاصل كى اور يہ بات تابت كرنے كى كوشش كى كدايك انسان بہت كى روحوں هم خطل ہوكر ايك زمانہ كزرجانے كے بعد چرا ہى چيكى هئل اور پہلى حثيبت همى رونما ہوسكما ہے.....!

مرزاماحب لکستے ہیں:

''غرض جیسا کدموفیوں کے نزدیک مانا کیا ہے کدمراتب وجود دو رویہ ہیں، ای طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً اڑہائی ہزار برس اپنی وقات کے بعد پھرعبداللہ پسرعبدالمطلب کے تھرجتم لیا اور عجد کے نام سے بکارام کیا۔صلی اللہ علیہ وآلہ وملم۔

(''تریاق القلوب'' م 298 ، افریش موم بہتم طبع دا ثامت بکذ یو قادیان ) مرز اغلام احمد نے نظریہ تنائخ کی تائید کے بعد اپنے لیے اس دموے میں مختبائش پیدا کر لی کہ وہ

خود محمد رسول الله بن مجيحه

چنانچ تکھاہے:

"حق بیہ کدخدا تعالی کی وہ پاک وی جومیرے پرنازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ"رسول" اور"مسل" اور" نی" کے موجود بیں، چنانچہ میری نسبت یہ وی اللہ ہے۔ محدرسول اللہ (اللیہ) اس وی الی میں میرا نام محدر کھا گیا اور رسول ہی۔"

("أيك فلطى كاازالة"مصنفه مرزا قادياني م 14)

" میں محم مجتنی ہوں اور احمہ مختار ہوں۔"

("ترياق القلوب" ص6)

مرزا غلام احمہ قادیانی نے نظریہ تناتع کی روسے بید دعویٰ کیا کہ جو ''محمہ رسول اللہ'' ملک عرب میں پیدا ہوئے ، جو پینجبر آخرالزمان کی حیثیت میں مبعوث ہوئے تھے، وہ میں ہی ہوں۔

اس دعوے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی بعثت ثافیہ میں جو محکوک وشبہات پیدا ہو سکتے تھے، اس ابہام کوان واضح الفاظ سے دور کر دیا:۔

''ہماراعقیدہ ہے کہ دوہارہ حضرت محمد رسول اللہ بی آئے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ بہتے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ بہتے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ کے انکار سے پہلے انسان کا فر ہو جاتا تھا تو اب بھی آپ کے انکار سے انسان صرور ضرور کا فر ہوجائے گا۔ ہم نے مرزا کو بحیثیت مرزا نہیں مانا، بلکہ اس کیے کہ خدانے اسے محمد رسول اللہ فرمایا ہے۔''

(تقریر شتی اعظم قادیاتی جماعت مولوی مردرشاه .... "الفضل" 22 بمبر 1914 م م 7)

"اور بیاس لیے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک وقعہ اور خاتم النمیین کو و نیا
میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آ بت الحویین منہم سے فلا ہر ہے۔ پس سے موعود خود
محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا ہیں تشریف لائے۔ اس
لیے ہم کو کس سے کلمہ کی ضرورت نہیں ، ہاں آگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو
ضرورت چیش آتی۔ "

(°°کلمة لفعل"م 158)

سویا اس طرح بیر تابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت مجمد رسول اللہ بی دراصل مرز انمام احمد قادیانی کی شکل میں دوبارہ مبعوث ہوئے ہیں۔ اس بعثت ثانیہ کے دعوے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کی بھی تصریح کر دی کہ حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بعضوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان دونوں بعضوں میں ایک انتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ بعثت اولی ناقصہ تمی اور بعثت تانیہ تامہ اور المکل ہے۔ اکمل ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے کلام میں اس بات کا اعلان کیا ہے: روضہ آ دم کہ تھا وہ ناکمل اب تلک میرے آنے ہے ہوا کائل پجملہ برگ و بار

(''ورشین'' اردو،س 112 )

''حق بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت ان دنوں (مرزا غلام احمد کا زمانہ) میں برنسبت ان (حضور علیہ السلام کا زمانہ) سالوں کے اقو کی واکمل واشد ہے، بلکہ بدر کامل چودھویں رات کے جاند کی طرح ہے۔''

(" خطيدالهامية مصنفه مرزاغلام احديم 181)

مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلام کی جڑکا شے اور اس کی مرکزیت کو نیست و ناپودکر نے کے لیے دوسرا انتہائی مستاخانہ تصوریہ پیش کیا کہ جس طرح ایک انسان ترتی کر کے خود'' محدرسول'' بن سکتا ہے (نعوذ باللہ) بعینہ ایک انسان ترتی کے منازل طے کر کے اپنی محنت اورکوشش سے بڑھ بھی سکتا ہے۔

اس نظریه کی تائید میں مرزایشیرالدین محمود ظیفہ قادیان نے اپنے ایک خطبے میں اطلان کیا ہے: "اگر کوئی محف مجھ سے بوجھے کہ محموصلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم سے بھی کوئی محض بڑا درجہ حاصل کرسکتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدائے اس مقام کا دروازہ بند نیس کیا۔ ہم بیہ کہتے ہیں کہ اگر محمصلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم سے کوئی محض بوسمنا جا ہے تو بڑھ سکتا ہے۔"

( تغليه مرز امحود ، مند دجه ( الفعنل " 16 جون 56 م، ص 8 )

'نیہ بالکل می بات ہے کہ مرفض رقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، جن کہ محرسول اللہ ہے ہی بڑھ سکتا ہے، کیونکدا گردوحانی رقی کی تمام راہیں ہم پر بند ہیں تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اور پھراس میں کوئی خوبی بھی نہیں کدایک کو بڑھا دیا جائے اور دوسرے کو بڑھنے نددیا جائے۔''

(بيان مرزامحود مندرجة الفضل 17 جولاني 1922ء م 5)

حضرت خاتم الاخبیاء صلی الله علیه وآلبہ وسلم کی ذات اقدس پر اس قسم کے مستاخانہ اور تا قائل برداشت جملے کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی نے تیسراا قدام میرکیا کہ اس نے اپنے پیروکاروں اور مرید دس کو وہی درجہ عطاکیا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے جاشار ساتھیوں اور فداکار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے، چنانچہ مرزاغلام احمد نے لکھا ہے:

"جوفعف میری جماعت میں وافل ہوا، درحقیقت سردار خیرالرسلین کے محابد میں

وافل بوار" ("خطبات الهامية ص 171)

مرزائیوں میں مرزاغلام احمد کے اس اعلان کی رو سے ان لوگوں کو''صحابہ کرام'' کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے اور ان میں سے جومر محتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ' رضی اللہ عنبم'' لکھا جاتا ہے تاکہ مرزاغلام احمد کے صحابہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ مما شکست تامہ حاصل ہو جائے۔۔۔۔!

### امانت وگستاخی

ا ہانت و گتا فی کا یہ پہلویہیں پرختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مرزا غلام احمد اور اس کی امت نے انبیاء کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی شان میں وہ وہ گتا خاند اور اشتعال انگیز جلے استعمال کیے ہیں کہ ایک شریف انسان انھیں قطعاً ہر واشت نہیں کر سکیاً.....!

خوف طوالت کی وجہ سے یہاں پر چند حوالہ جات ورج کر کے اس بحث کوختم کیے دیتا ہوں اور فیصلہ قار کین پر چھوڑتا ہوں کہ جولوگ صدود شرافت مجاند کر اس حد تک کمینگی اور سفلہ پن پر اتر آ کیں، ایک عام شریفِ انسان ....ان کے ساتھ اپنی عقیدت کی گر ہیں کب تک باندھ سکتا ہے....؟

#### تضرت سيحة

مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت سے بن مربم علیہ السلام کی شان اقدی میں اکسا ہے:
"لیوع" کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے اور پھونیں تھا، پھر افسوں کہ نالائق
عیسائی ایسے فض کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپ کا ناندان بھی نہایت پاک اور مطہر
ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکا راور سبی عور قیس تھیں، جن کے خون سے
آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا ۔۔۔۔۔!" (هیمہ "انجام آتھ"، ص 7" نورالترآن" 2، ص 12)

### حضرت حسين

''تم نے مشرکوں کی طرح حسین کی قبر کا طواف کیا۔ پس وہ شمیس نہ چھڑا سکا اور نہ مدد کر سکا۔ تم نے اس کشتہ سے نجات چاہی کہ جونو میدی سے مرگیا اور بخدااس کی شان مجھ سے زیادہ نہیں۔ میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں۔ پس تم دیکھ لو اور میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دھمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور خاہر ہے۔ تم نے خدا کے جلال ومجد کو بھلا دیا اور تمہارا وردصرف حسین ہے۔ ستوری کی خوشیو کے پاس کوہ کا ڈیجر ہے۔ اُن' (ابکازاحدی میں 811،' درشین' عربی میں 2410) اب ساس محض کا اپنا کیریکٹر اور اخلاق ملاحظہ کیجئے جو (نعوذ باشد) محمد رسول اللہ کا روپ دھار کر قادیان میں مبعوث ہوا جو رسول کریم علیدالسلام سے بڑھ کر ہے، جو ابن مریم اور حسین بن علی سے افضل ہے۔ افضل ہے۔

> ''چونکد حضرت مرزا صاحب نبی بین، اس لیے ان کوموسم سرماک اندھیری راتوں میں غیر محرم عورتوں سے ہاتھ پاؤں دیوانا اور ان سے اختلاط ومس کرنامنع نہیں ہے بلکہ کارثواب اورموجب رحمت و برکات ہے۔''

(''انفشن ''20 مارچ 1928ء، من 6 قادیان''سرۃ البدی'' حصرتوم، من 210-212''اہلم''17 اپریں 1897،) اخلاق وکردار کے اعتبار ہے اس قتم کا گھٹیا انسان، جو غیر محم عورتوں ہے پاؤں د ہوائے، سرد اندھیری داتوں میں غیرعورتوں ہے اختلاط ومس کرے، جب سے کہے کہ میں''محمدرسول اللہ'' ہوں تو خدا کے لیے بتایا جائے۔۔۔۔کداس گٹتا خانہ، اشتعال انگیز اور ائتہائی نا گفتہ بہ حربے کی چوٹ کہاں جا کر بڑتی ہے۔۔۔۔؟

ان باتوں سے اسلام کی عظمت کوئس طرح بارہ پارہ کیا میا ہے۔

میں نے جب اس فتم کے فش حوالہ جات و کیمے تو ایک ایک حرف پر میرے رو تلئے کھڑے ہو گئے۔ مجھ میں اتنی تاب نفتی کدان حوالہ جات پر نگاہ جماسکوں۔ میں نے انتہائی فکر و تجسس کے بعد بیرائے قائم کی ہے کہ دور حاضر میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت فتندمرزائیت کا استیصال ہے۔ جب تک بید فتنہ موجود ہے، اسلام کی مقلمت وشوکت کا باتی رہنا مشکل ہی نہیں، بلکہ نامکن ہے...!



#### عزيز احمد

### نياسفر

جناب عزیز احد محمیکیدار حیک جمیرہ ضلع فیصل آباد کے رہنے دالے تھے۔ خاندان مسلمان تھے۔ 1927ء میں قادیانیت کے ہتھے ج ھے گئے۔ چک مجمرہ کی قادیانی جماعت کے روح رواں ہو مکئے۔ اتفاق ہے قادیانی ملازمین کیک جمرو میں بسلسلہ ملازمت آئے۔ ان کے کرتوت دیکھے، وفرزی سیتال کے اسشنت قادیانی ک' پیک بازی' بائی سکول کے قادیانی بیٹر ماسٹری اغلام بازی ، ایک تامنمهادمعزز چودهری قاویانی کی شراب نوش اور ایک قاویانی عربی تیچر سوده کی زناکاری و کید کریدان مو محصه قادیاندان کی مید حرام کاریاں دیکھ کرسو چتے تھے کہ شرید انفرادی کمزوریاں ہیں۔ ربوہ رہائش افتیار کی تو مرزامحمود ہے لے کر اس کی بیوی تک، بازار وکوچہ ہے لئے کرمحلات تک،مٹی ہے سالے کر اینٹ وگارا تک، پانی ہے سالے کر پیچڑ تک سب کوان حرام کاریوں میں مبتلا یا کرعقبیدت کی دیوار زمین بوس ہوگئی۔ ان کوتعلیم الاسلام کالج ر بوہ کا شیکے دیا گیا۔ رادہ الجمن و مرز امحمود کے مالیاتی کرشموں کو دیکھا تو چیخ اٹھے۔ قادیانتوں نے ان کے خلاف ا بنی عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ جس کے متعلق خودعز بز احمد لکھتے ہیں' احمد کی وکیلوں نے وہ جھوٹ بو لیا کہ کوئی بڑے ہے بڑامفتری اور کاذب آ دی ویدہ دلیری کے ساتھ شایڈنل کے مقدمہ بیں بھی جھوٹ نہ بول سكتا ہو اور برجھوٹ بولنے كے بعد احمدي حضرات ايك خاص شخرائے بونٹول ير لاتے تھے اور ايل والرصيول يرفر بياور فتح مندانه انداز من باته جيرت تند محرم جي في محكد خيز فيعله كيا- 1927 وين قادیانیت کی خاطر ایمان کو چھوڑ اتھا۔ 1947ء کے بعد عقیدت کی خاطر اپنے وطن چک جھمرہ کو چھوڑ ا۔ ربوہ مِن قادیانی قیادت کی اخلاق باختگی *،حرام کاری دیکه کر 15 ،رچ 195*1ء میں قادیانیت کوچھوڑ کرمسلمان ہو گئے۔ (خود ربوہ کی کمبانی، ربوہ والوں کی زبانی) ایک تنا بچہ میں بے حالات تحریر کیے ہیں۔

خاکسار نے 1927ء میں جماعت قادیانی میں شمولیت کی۔ کو ہمارے خاندان میں بعض افراد کا اس جماعت سے تعلق تھا کر ہمارے گھر میں مجھ سے ہی ابتداء ہوئی۔ میرے والد محترم میاں فعل کریم صاحب مرحوم منڈی چک جمرہ میں ایک بہترین، نیک اور ذی عزت مسلمان تھے۔ شہراور علاقہ کے ہندو اور مسلمانوں کو ان سے خاص عقیدت تھی گر میرے اسم بیت کو قبول کرنے سے مسلمان صاحبان کو مجھ سے وی اور دنیاوی اختلافات بیدا ہوئے۔ میں نے اس خالفت کے ان اثرات کو اجمیت نہ دی۔ واکل میں تو

شاید میری تبول احمدیت محض رسی موگ مرمتواتر قادیان می آمد و رفت اور دیگر احدی رشته دارول کے خوشگوار تعلقات سے متاثر ہوكر جماعت احمريہ سے ايك عقيدت ہوگئ ادر اس سلسله كوكف خدا تعالى كى خوشنودی کے ماتحت دنیاوی تکیفات پر ترج وی اور جرر کاوث کا مقابلہ کیا۔ اپنی اس چوہیں سالہ زندگی میں سلسلہ احمدید سے خلوص دل سے تعلقات رکھے۔ اسپنے کئ عزیزوں، دوستوں اور ملازمول کا احمدیت سے تعارف کرایا اور حضرت مسیح موجود کی تا ئید بین تبلینی اجلاس منعقد کرائے اور احمدیت کا پیغام عوام تک پہنچایا اوراین فرض شناس کا فبوت دیا۔ تقسیم ملک سے پیشتر چک جمرہ می صرف خاکساری مقامی احمدی تفا۔ چند احمدی ملاز مین وقتی طور پر وہاں رہے اور ان کی نموند زندگی سے متاثر ہو کر اور کسی کوشامل ہونے کا موقع نہ المدائي موئى ميتال مى ويرزى اسشنك تھے جن كون تينك بازى "كا بهت شوق تھا۔ باكى سكول كے میٹر ماسر صاحب ایک بدئرین اخلاق سوز فعل کے مرتکب رہے۔ ایک معزز چود حری صاحب نے ہمیشہ شراب نوش فرمانے كا مخل جارى ركھا اور اب موجودہ ايك عربي نيچر صاحب سود لينا معيوب خيال نبيس فرماتے بلکہ ان کی مقرر کردہ شرح سود ہے، **گ**ر پٹھانوں کی طرح بہت زیادہ ہے۔ ایک محترمہ اور میرے دوست کے خاتل حالات بہت شرمناک رہے۔ موضع جند انوالہ ایک قری گاؤں کے مولوی نذیر احمہ صاحب برق خاندانی احمدی نے ، کی ہندواصحاب کو حضرت مسیح موعود کا خصوصی نمائندہ فلا ہر کر کے بہت زیادہ لوٹا اور بدترین فعل کیے۔میرے پاس ان کا ایک پاری کے نام خط موجود ہے، جس میں کہ انھول نے اس پاری کواحمہ بت میں شمولیت کی وعوت دی ہے اور اس کی چھوٹی بچی کا رشتہ خود اپنے لیے خداوندی تھم کے ماتحت طلب کیا ہے اور فود میں ، ایک سومردی طاقت موجود مونے کا اظہار کیا ہے۔ اس خط سے ان لوگوں می ایک بجان پیدا ہوگیا تھا۔ وہ خط عقریب آپ حضرات کے مطالعہ کی غرض سے شائع کرادیا جائے گا۔ غرضیکدان حالات کے ماتخت اورکسی مسلمان کو چک جھر ہ سے احمہ یت میں شامل ہونے کا حوصلہ نہ ہوا اور میرے لیے مزید مشکلات کا سامنا ہوا۔ گران احمدی حضرات کے افعال، میرے عقائد پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ انفرادی کمزوریاں سمجھ کر جماعت احمدید کی تعلیم پرشکر کیا اور احمدیت کو خدا تعالی کی طرف سے یقین کرتے ہوئے اپنے عقیدہ پر چٹان کی طرح قائم رہا۔ کراچی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر میں جو کہ حضرت مسیح موعود کے عزیز دل سے ہیں اور موجودہ خلیفہ صاحب کے نزد کی رشتہ دار ہیں۔انھول نے خاتگی حالات کے زثر اثر چند ذی عرت احمد یوں کو ہم خیال بنا کر ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ اس موجودہ قادیانی جماعت اوران کے امیر کے خلاف زہرا گلتی رہتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس یار ٹی سے عدم تعادن رکھا اور بھی بمول کر بھی ان کے بیانات پر یقین نہ کیا بلکہ ذی افتد ار کمزور احمد یوں کا ایک فتنہ مجھا اور بعض گھریلو حالات کے غلط اثرات پریقین کیا۔ میں بہرکیف ایک دنیادارانسان تھا۔ کر دینی عقائد پرعمل کرنے کی تمنا ضرور تھی۔ گنگار ضرور تھا مگر ہمیشہ خدا تعالی ہے دین اور دنیاوی برکات حاصل کرنے میں میری دما کیں شامل

ر ہیں۔ چنانچہ 1949 وکرا چی میں مجھے اپنے نے ''مرکز احمہ بیر ہوؤ' میں شمیکیداری کا کام کرنے کی ترغیب دی اور وہاں پر ہونے والی تغییری سرگر میوں کا ذکر کیا اور ربوہ میں دینی اور دنیاوی لحاظ سے مجھے میرامستقبل نہایت روٹن دکھایا گیا۔

ربوہ جسی مقدس جگہ پرسکونٹ اختیار کرنے اور بچوں کی بہترین تعلیم وتربیت کے ذرائع پیدا ہونے پر ایک والہان خوشی ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اسپنے کا روبار کوسمیٹا۔ مکان وغیرہ فروضت کیا، وفتر اور كاروباري بلاث دانف كاردل كرسيرد كيا اورايينه خاتكي اور ربائش سامان كو كطير بلاث ميس چهوژ كرسالاند جلسد سے پہلے پہلے ربوہ آئیا۔ ربوہ میں اہمی عمارتی نقشہ جات کی محیل مونا باقی مقی اس لیے عارضی طور یر ٹیوب ویل کا ایک سرکاری کام حاصل کرلیا اور اپنی رہائش ایک واقفیت کی بنا پرکسی دوست کے ساتھ ربوہ میں اختیار کر لی اور ہررات کوخود محمی وہاں آ جایا کرتا تھا۔ راوہ میں سلسلہ عالیداحدید کے افسران اور ان کے متعلقہ عملہ سے بہترین تعلقات قائم کر لیے۔ گوان کی طرف سے ناجائز فر ماکشیں بھی ہوا کرتی تھیں اور میں محض تقتس کے ماتحت ان کی فرمائشیں بوری کر دیا کرتا تھا کیونکہ ندہبی طور بران لوگوں کوحق بجانب خیال کیا جاتا تھا۔ گر قائل برداشت حد تک آخر کار مجھے ٹی۔ آئی ہائی سکول ربوہ کی عمارت بنانے کا شیکیٹل ممیا۔ تب میں نے اپنے میٹریل سے انجمن کی عارضی زمین براہنار ہائٹی مکان تعبیر کرلیا اور اپنی کمل و مدواری براس کی تغیر شروع کر دی۔ تب تک میرے محترم حضرت صاحب کوئٹد تشریف لے جامیجے تھے۔ سرکاری کام کواپنے منتی کے سردکیا جو کداس کام کو چلا ندسکا اور بس نے اس کام پر توجہ دینا اپنے لیے ناممکن خیال کیا۔ کام بند كردير حميا۔ اب سلسله كے ان افسران سے مجى دليى ملاقات كرنے كا وقت ندماتا تھا كوتك ميرے نزديك سب سے ضروری فرض، سلسلہ کی تقیر رچھرانی کرنا تھا۔ میرے اس فرض کے ماتحت ان افسران کومیرا وہاں ان کے در دولت پر حاضر نہ ہونا یقیباً نالپند آیا اور تقیر افسر صدر الجمن احمد بدر بوہ نے میرے دیے ہوئے ٹینڈر پر میرے نام کے کام کا ایک حصہ اپنے ایک دوسرے ٹھیکیدار کوخود بخو د دے دیا اور تعمیر کا میٹریل براہ راست اس دوسرے میکیدار کوسلائی کیا جاتا تھا۔ یانی کی مجمی خت تکلیف دی می۔ اپنی ضرورت کے مطابق ا بے لیے میٹریل مجھے خودسلائی کرنا پڑا، جو کہ معاہدہ کے خلاف تھا اور میرے لیے بیاکام بخت تکلیف دہ تھا کونکہ برکام جس کو کرنا پڑا، وہ فوری ضرورت کے ، تحت ہوا اور بہت رکاوٹول سے ہوا۔ اضران نے با قاعده مصدقه طور بركام كا ايكر يمنث بعى ندكيا حالانكد بار بارتحريرى طور براس ضرورت كا اظهار كيا مكر مر وقت وعدوں برٹال مٹول ہوتی رہی یقمیری کام میں جو مشکلات دی تمئیں، مختلف اضران کومختلف اوقات میں، موقع پر اس تکلیف کی اطلاع وی اور اس کے نقصانات کا اظہار کیا۔ حالانکہ بار بارتحریری طور پر اس ضرورت کا اظہار کیا مرکسی نے کوئی توجدند دی اور کسی طریقے سے بھی کوئی مشکل حل ند ہوئی بلکد میری ان

تکیف ت میں بیشد اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جس شم کے تعلقات بیا احمدی حفرات مجھ سے چاہتے تھے، وہ بھے یقینا پہند نہ تنے کیونکہ محض ایما نداری اور نیک نیتی کے ماتحت اپنے مرکز میں کام شروع کیا تھا۔ اگر و نیادارانہ طریقہ پر ہی کام کرنا تھا تو پھر دنیا بہت تھی۔ اس مقام کوتو دین کا مرکز سمجھا اور دین داری طریقہ پر کام کرنا کہند تھا۔ میر نظر بیمی بیکام قوم کا تھا۔ انجینئر تگ کے لحاظ ہے کی کواعتراض کی مخوائش نہ ہو کی اور اگر محض تعلقات اور میر سے خودوارا نہ رویے کی وج سے بیلوگ جھ سے شاکی تھے، تو جھے ان کی خاطر کسی طرح مجمی منظور نتھی۔ اب جھے صرف حضور کا انتظار تھا۔ میر سے خیال میں حضور کی آ مدمبارک پر بیرتکلیفات فوری طور پر دور ہونا لازی امرتھا۔

یافران لوگ کھن غلط ہی کی بنا پر خود کو عوام پر ہر کیا ظ سے فوقیت دیتے ہے اور عوام کی نبست ان کو ایک خاص اختیاز حاصل تھا۔ ان کا طرز عمل ان کے ذہب سے جداگانہ تھا۔ ملک کے دیگر سر مایہ دار لوگوں سے ان کی ذہبیت ملتی جاتی ہے اور ر ہوہ کے اضران بخیر سر مایہ کے بی احمدی عوام کو حقیر ترین محلوق خیال کرتے ہیں، کیونکہ احمدیت کا ماحول بہر کیف امیر انہ ہے اور ان افران کو تقریباً ہر وفت ایسے بی لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، اس لیے ان کی ذہنیت یقینا سر مایہ دارانہ ہو چی ہے، جس کو کوئی خود دار احمدی ہر داشت نہیں کرسکتا۔ چاہے وہ کس قدر خریب یا ان کی ذہنیت یقینا سر مایہ دارانہ ہو چی ہے، جس کوئی مومن اور نیک احمدی ان میں کے نمونہ زندگی کو دیکھ کران کو پیند کرسکتا ہے۔ ان لوگوں کے ظاہر و باطن میں ایک نمایاں فرق ہے۔ یہ لوگ کے نمونہ ذندگی کو دیکھ کران کو پیند کرسکتا ہے۔ ان لوگوں کے ظاہر و باطن میں ایک نمایاں فرق ہو کہ بھی دھو کے میں مدمرف اپنے '' امیر المونین'' کو دھوکا وسیتے ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ایک عورت کی طرح خود کو بھی دھو کے میں مدمرف اپنے '' امیر المونین'' کو دھوکا وسیتے ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ایک عورت کی طرح خود کو بھی دھو کے میں اور خود کو بھی دھو کے میں اور خود کو بھی دورکہ میں اور خود کو بھی دورکہ کسی نا واجب حرکت یا عمل کوظم اور بے انسانی خیال ہی نہیں کرتے۔ جس احمدی دوست بناوٹ ہے۔ یہ لوگ کسی نا واجب حرکت یا عمل کوظم اور بے انسانی خیال ہی نہیں کرتے۔ جس احمدی دوست کو میرے اس بیان سے اختلاف ہو، وہ اس کی صدافت کے امتحان کے لیے دہاں خود رہ کر دیکھے۔ وہاں کو میرے اس بیان سے اختلاف ہو، وہ اس کی صدافت کے امتحان کے لیے دہاں خود رہ کر دیکھے۔ وہاں رہنے ہے اسے اس حقیقت کا پید بخو ٹی چل جاتے گا۔

ئی۔ آئی ہائی سکول رہوہ کی عمارت جیت تک پہنچ کر ناکھ ان رہ گئی کیونکہ جیت کا سامان انجمن نے جان ہو جھ کر ندمنگوایا تھا۔ بیان لوگوں کی کھل اور کا میاب سازش تھی کیونکہ ان کی سابق سب چالیں اور طرز حکومت، کام کو بند کرنے بیس کھی سے آخری انسانیت سوز ان لوگوں نے بیے حرکت بھی کی کہ میری لاگت شدہ رقم کو تا اختیام عمارت رو سے کا اعلان کر دیا۔ بیان کی ایک مجری چال تھی۔ ایک تھیکیدار یا کسی سورت پر اس کا افر بہت مجرا یا کسی سجارتی معالمہ بیس ایک معقول رقم حقد ارکو اوا ند کی جائے تو یقین کاروباری صورت پر اس کا افر بہت مجرا پڑے گا۔ حالا تکہ عمارتی معہر جاند کے اواکر نی چھراں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بیالوگ خود کو چھراں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بیالوگ خود کو جھراں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بیالوگ خود کو

خرب کے اجارہ دار خیال کرتے ہیں۔ نہ ہی طور پر یا اپن الہای کتاب کا صرف مطابعہ کر کے قوام کے سامنے اپنا مظاہرہ کرتا چاہج ہیں اور شاید سننا بھی منظور نہ ہو بلکہ ان کے سامنے بیٹھنا ضروری خیال کرتے ہیں تاکہ بیضروری اور لازی دنیاوی روزگار بھیشہ قائم رہ سکے ورندان کو ندا پی ذمہ داری کا احساس ہے اور نہ ہی اپنے امیر جماعت کی عزت کا پاس، غریب اور عوام احمدی کو تو ایک بدترین انسان بھی خیال نہیں کیا جاتا، چہ جائیکہ وہ زیادہ تطعی اور ایما ندار اور ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ان انسران کی بھیشہ بدکوشش رہتی ہے کہ کسی نو دارد احمدی کو ان کی سوسائی کے اندرونی حالات کا علم نہ ہو سکے، ان کی زندگی کا کوئی پہلو اجالے میں نہ آ سکے، بھیشہ اندھیرار ہے اور جو کوئی بچھ دیکھ پائے، اس کی زبان بند کر دی جائے اور دوسروں کی آتھوں کو بند کر دیا جائے اور دوسروں کی دوران میں جو نیز کو ارز ترخر کی جدید کے نینڈر ہوئے۔ کم ریٹ ہونے کی بتا پر مجبورا اس سے محمد کوئی میرا شیدان کی روز مرہ کی میرا میں میشر میں ہوئی جدید کے نینڈر ہوئے۔ کم ریٹ ہونے کی بتا پر مجبورا اس سے محمد کوئی ہی میرا شید رکی رقوات میں میشور کرتا پڑا۔ اس میں میشر مل ہمارے ذمہ تھا۔ اور رسر صاحب نے تین وفعہ شینڈر کی رقوات میں کی بیشی کرائی۔ ہر تھیکیدار کے لیے برایک انو تھی بات ہو کتی ہے گرشایدان کی روزمرہ کی عادت ہو۔ کی بیشی کرائی۔ ہر تھیکیدار کے لیے برایک انو تھی بات ہو کتی ہے گرشایدان کی روزمرہ کی عادت ہو۔

اس کل کام کا 1/3 حصہ مجھے لما۔ 1/3 حصہ کرم نواب مجمد احمد صاحب کو دیا گیا اور 1/3 حصہ خود تقریر کیئی نے خود قبیر کمیٹی نے خود کام کرنے تو ان کا ایک نمونہ قائم ہو جاتا۔ گران کی مثنا تو ہمارے کاموں میں نقص نکال کرہم کو ہمگانے کی تھی اور دوزانہ اجرت پر کام چلانا تھا، جس میں کہ ان لوگوں کو بے ایمانی کی بنا پر ایک معقول بچت ہوتی ہے، جبیرا کہ اب کام ہور ہا ہے۔ یکی ان کی مثناتھی۔

ا گریمنٹ جونیم کوارٹرز تحریک جدید ہونے کے دوسرے روز ہی وریائے چناب میں طفیانی آ گئ اور رہوہ کے جارون طرف کے راستے بند ہو گئے۔ ایکر بیمنٹ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ارضی اور ساوی حادثات کی بنا پر تھیکیدار پابند افقیام کام وقت مقررہ نہ ہوں گے۔ چنا نچہ ' حضور'' بھی واپس سید سے رہوہ تشریف نہ لا سکے۔ بلکہ ان کوایک عرصہ تک لا ہور رکنا پڑا۔ چنا نچہ جب کار کے ذریعے سڑک پچھی آ مہ ورفت کے قابل ہوئی تو حضور تشریف لائے۔ پچھ روز ان کے آ رام فرمانے کے بعد حضور کی خدمت میں محارت میں محارت میں محارت کول کی تکلیفات کا ذکر کیا۔ تمین چارع یضے تحریر کرنے کے بعد جب حضور نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر دوبارہ ایک محل خطات کا ذکر کیا۔ جس میں سب تکلیفات کی تفصیل دی اور اپنے پچھر دوپیے کا مطالبہ کیا۔ جس کو اصل پیکش یا زخ کے جھگڑ ہے۔ کوئی تعنی نہ تعا اور حضور کی گئی کہ میٹریل کی سپلائی میں ب انسان کے کئی کہ میٹریل کی سپلائی میں ب انسان کی کے میٹریل کی سپلائی میں ب انسان کے مرکزی نظام کی برائیوں کی اطلاع حضور کی صحت پر مزید اثر انداز نہ ہو۔ حضور کی طبیعت متواتر تاساز دی کے مرکزی نظام کی برائیوں کی اطلاع حضور کی صحت پر مزید اثر انداز نہ ہو۔ حضور کی طبیعت متواتر تاساز دی کے مرکزی نظام کی برائیوں کی اطلاع حضور کی صحت پر مزید اثر انداز نہ ہو۔ حضور کی طبیعت متواتر تاساز دی

ہے۔ ہیں نے اضافہ نہیں کرنا چاہا۔ اب حضور تشریف لے آئے ہیں۔ ایک تحقیقاتی کمیٹی کا تقرر فرمادیں جو آزادانہ تحقیق کر کے تقیری کا موں میں رکاوٹوں کی اصل وجوہات حضور کے سامنے چی کرے۔ نیز جھے سکول کی رقم کی ادائیگ کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سلسلہ کے تحریک جدید کے کام بھی کرنا ہے۔ 4 اکتوبر 1950ء کو ہیں نے یہ خطاکھا۔ 6 اکتوبر کو جھے حضور کے روبر وحاضر ہونے کا موقعہ طا۔ جھے بڑی خوشی ہوئی، سب رسومات طاقات اداکیں مگر جھا کیلے کوشرف طاقات نہ بخشا گیا، بلکہ تحریک جدید کی تقیر کمیٹی کے ساتھ می جھے کمرہ طاقات اداکیں مگر جھا کیلے کوشرف طاقات نہ بخشا گیا، بلکہ تحریک جدید کی تقیر کمیٹی کے ساتھ می جھے کمرہ طاقات ہیں بایا اور حضور نے بغیر بھے سے بھے دریافت کیے، کمرمی میاں عبدالرحیم احمہ صاحب کوشم دیا کہ حور پر رجٹر ڈیس اور تقیری کمیٹی کے بھی منظور شدہ مھیکیدار ہیں۔ مقای امیر جماعت چک جمرہ نے محمد قد طور پر رجٹر ڈیس اور تعربی کمیٹی کے بھی منظور شدہ مھیکیدار ہیں۔ مقای امیر جماعت چک جمرہ نے محمد قد قدیل کی ہے اور دیو انہ کی ان کی تھید بی کیا ہے اور گوٹسب صاحب نے بھی اس کی تھید بی کے بدیا نہیں مور نے فرایا کہ میاں عزیز احمد صاحب نے خلاف محکمہ قضا میں جونیز کوارٹرز تحر کے جدید ر بوہ ہو سکا۔ حضور نے فرایا کہ میاں عزیز احمد صاحب نے خلاف محکمہ قضا میں جونیز کوارٹرز تحر کے جدید ر بوہ ہو تھی رنہ کرنے کے جم میں ہرجانہ کا دوئی دائر کر دو۔ صاحب صدر نے فرایا: بہت اچھا صفور۔

مگرچودهری مشاق احمر باجوه ایل۔ایل۔ بی، جو انگلینڈے واپس تشریف لائے ہیں، نے عرض کی : حضور جس روز ایگر بہنٹ ہوا ہے، دوسرے ہی روز دریا کی طغیانی کے باعث سب رائے مسدود ہو گئے تصاور معاہدہ میں حواد ثابت ارضی وساوی کی روے میعاد مقررہ پر اختیا م کی با بندی ضروری نہیں رہتی۔

حضور نے فرمایا کہ ' بکل گر می متی ، جس کی وجہ سے میعاد پڑھ مکتی ہے؟''

مشاق صاحب نے کہا کہ'' حضور پانی کی وجہ سے سب راستے بند ہو گئے تھے۔ بنیاد کے کام میں چونا روڑی میں ملایا جانا ضروری تما جو کہ باہر سے لایا جاتا تما۔ چنیوٹ میں بھی نایاب تما، اس لیے کام میں روک واقع ہوگئی۔''

حضورنے فرمایا کہ ' نہیں ان کی نبیت کام کوشتم کرنے کی ٹہیں ہے۔''

مشاق صاحب نے کہا کہ حضور جب بھی راستے قابل گزر ہوئے ہیں، انعوں نے چونے کی گاڑی لالیاں سیشن پر اتر والی ہے اور بذراید ٹرک ڈ حلائی کرائی ہے۔اب تک روڑی و چنائی پھر کا کام ہو چکا ہے، مزید کام جاری ہے اور سرگودھا ہیں لکڑی کا کام ہو رہا ہے۔اصل میعاد مطابق معاہدہ اگر نہ بھی بڑھائی جائے تو 16 جنوری 1951ء ہے اوراب 6 اکتوبر 1950ء ہے۔

حضور نے فربایا کہ جلسے ضرورت کے ماتحت ہم کو بیکوارٹرز 20 دمبر 1950 وکو کمل جاہئیں۔ معاہدہ کرنے والے افسروں نے نلطی کی ہے جو میعاد رکھی ہے، اگر بی جلسہ تک کام ثم نہ کریں گے، تو بعد میں ہم ان کو کام کرنے ہی نہ دیں گے اور لیبرکوان کے ہاں کام کرنے سے روک دیں گے اور پھر بیاصل

میعادتک کام کو کیے فتم کر تکیس سے؟

کچھ وتفہ کے بعد مشاق صاحب مایوں ہوکر بولے کہ حضور معاہدہ کے قانون کے مطابق قبل از میعاددعویٰ نہیں ہوسکا۔

حضور نے فرمایا کہ قانون ہم بٹائیں گے، آپ دعویٰ کریں۔

مشاق صاحب نے دریافت کیا کہ حضور نواب محمد احمد صاحب جو کام چھوڑ ہی مکئے۔

حضور نے فرمایا کہ ہاں ان پر دعویٰ کرنا ہی پڑےگا۔ چنا نچہ 8 اکتوبر کو جماعت احمدیہ کی خود ساختہ عدالت میں ،مجھ پر دعویٰ ہوگیا۔ پورے تین دن تک مقدمہ کی کارروائی ہوتی رہی۔ ضبح جائے ہے لے کرنماز ظہر تک اور نماز عصر ہے لے کرنماز عشاء تک مقدمہ کی ساعت فاضل جج نے کی۔

مدى كى طرف سے تمن احمى وكل عدائت عاليد احمديد على ساتھ ويش موتے رہے اور على غریب اکیلا بغیر کسی جرم کے قید محض میں رہا۔ مدعی کے وکیلوں نے وہ جھوٹ بو لے کہ کوئی بڑے ہے بڑا مفتری اور کا ذب آ دی، ویده دلیری کے ساتھ شاید قل کے مقدمہ میں جھوٹ بول سکتا ہے اور ہر جھوٹ بولنے کے بعد وہ احمدی حضرات شنخراہے ہونٹول پر لاتے تھے اور ابی مخصوص داڑھیوں پر لخربہ ادر فتح منداندانداز میں ہاتھ پھیرتے تھے۔ بحتر م جج نے معتجد خیز فیصلہ کیا۔ پھراس کی ایل کوبھی غیر قانونی قرار ویا اور میرے ایل میعاد کے مطالبہ یر بتایا گیا کہ یہ فیصلہ خود خلیفہ صاحب کے ایما اور مشایر یول کیا گیا ب۔اس لیے اہلی کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ چنانچہ جو فیملہ ہوا، اس کے مطابق میں نے کام کو بورا کر دیا اورتب فیصله شده جر، ندمنسوخ سمجها گیا۔ فیصله کو کر شرطیه تھا، عاید کرده شرط جب میں نے پوری کردی تو پھرسب عدالتی کارروائی محض میری شخصیت اور میرے وقار کو بر باوکرنے کی بنا پر کیا گیا ورند یمی تھم مجھے اگر معمولی حالت بیں بھی دیا جاتا تو بیں پھر بھی اس کی تھیل کرتا، جبکہ ہر دوفریق احمدی خیال کیے مھے تھے۔ تو پھراس بناوٹ اور دروغ مکوئی کے کیامعنی تھے اورمیرے اس جائز مطالبہ کو، جس کی بنا پر جھھ پر دعوی کیا عمیا تھا، یعنی سکول رقم کی ادائیگی، وہ سوآج تک بھی نہ ہوسکی، بلکہ تحریک جدید کے کام کو چلانے کے لیے چودھری شریف احمد صاحب محمکیدار 3 ایب روڈ لا مورے، جنموں نے کہ بڑی جدد جبد اور خلوص دلی ہے نتمیری کام شروع کیا تھا، نہایت اخلاق سوز اور وحشیانہ حرکات معزز احمدی افسران حضرات نے روار تھیں اور ہم سے بھد مجبوری کام بند کروایا حمیا۔

مندرجہ بالا ہرانزام کے جوت میں مصدق تحریب موجود ہیں۔ احمدی حضرات ملاحظہ فرما کے ج ہیں۔ میں اپنے معزز احمدی حضرات کو یقین دلاتا ہوں کدر بوہ کے مرکزی احمدی ملاز بین اور افسران سلسلہ کے اخلاقی اور عملی نمونہ کو اگر نز دیک سے دیکھا جائے تو احمدیت کی تعلیم پر قطعاً کوئی عمل نہیں ہے۔ یا نجور آ یں کہا جائے گا کہ تعلیم کو بھنا ہی مشکل ہے اور یہ تعلیم بیں ہی کوئی خاص فرق ہوگا کیوتکہ وہاں پر اکثر عت ایسے اجھ یوں کی ہے، جو وہاں پر منافقانہ ذکر گی گزار رہے ہیں۔ ان کے دل اجھ بت سے بیزار ہیں۔ بعض تو وہاں کی منظم پر ایکوں بیں شامل ہیں اور بعض نفرت کا اظہار کرتے ہیں گر احمد بت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ و نیاوی روزگار کا مسئلہ در پیش ہے، پھر رشتہ واروں کا بھی ایک ایسا جال ہے جس سے کہ نکلنا بہت مشکل ہے۔ افران لوگ موام کو بھائی تو درکنار انسان بھی خیال نہیں کرتے۔ ان کے دلوں بیں باجائز حکومت کرنے کا خطا موار ہے۔ کوئی کی کے ظلم کے خلاف آ واز نہیں افھا سکا۔ دھڑ سے بند ہوں اور پارٹی پازیوں بیں ہرایک خطا موار ہے۔ وہاں پر جموف، فریب، دھوگا، بنا انسانی اور ظلم کا ایک منظم جال بنا ہوا ہے۔ قادیان میں جو تعرف امنی انہوں کے بیاں پر سب کھ منظود ہے اور خدا کے بندوں کو گراہ کیا جا رہا ہو اسے مرزا صاحب کو سب کو تعلق اور غیا جا رہا ہو۔ مرزا صاحب کو سب کو تعلق اسے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔

- ۱- محرفی صاحب تعکیدارسینی کوتقریا آنچد بزاور وبید کا نقصان دے کر بابر نکال دیا۔
- 2- لطیف احد تعلیدار کو بھی سیٹھ کے کاروبار میں تخت نقصان دیا اوداس سے بانسانی ک۔
- 3- عبدالعزيز صاحب بھانيزى نے كشميرى كومس حفرت سے موددك نام كوبلندكرنے كى بنا يراس تدرعبرتاك مزادى كدر بودكى بھاڑياں بھى اس كى چن ديكار سے كانب افيس -
- 4- پاٹوں کی الاقمنٹ میں اس قدر بے انصافی ہوری ہے اور عوام مکانات نہ ہونے کی وجہ ہے زمین کے لیے بالال ہیں۔ محرکوئی شنوائی نہیں ہوری۔
  - 5- بندة ال يو يو ي رقم في عبد ال كاوائي بر مي كي فروى تيل كيا- .
- 6- سندھ کی مجھوں میں ظلم، بے ہفسانی اور پر لے درج کی بے ایمانی ہوری ہے، ملک خود انجمن احمد ہود انجمن احمد ہے۔ ا
  - 7- ديوه كافران في الى عاجائز آهان كمعقول درائع عار محميل
  - 8- 🚽 مُا عُدان كم موفود كم بعض طالات بهت مدتك قائل اعتراض موجِك بين.
  - 9- ، واقفین زندگی کے ماتھ مناسب سلوک ٹیس کیا جاتا۔ جس کی بنا پر اکثر لوگ نالاں ہیں۔
    - 10 🗀 💎 بیرونی مما لک کے مبلغین کے ساتھ انعیاف ٹیس کیا جاتا۔
    - 11- 🧪 جماعت ربوہ میں سر ماید دارانہ ذہنیت اور محض دنیاداری بیدا ہو چک ہے۔
    - 12- الدور شل خاص طبقه موجود ب جو كه اجمد بت كارش ب بيكن بقام روست ب-
    - 13- مير عاته جو يحيه واب آخروه كل مناير واب جبك مراكوني تصورتين تفار
  - 14- میرے تھیر کردہ مکان کومیرے چھوڑ دینے کے بعد مٹیاں منانے کے لیے کوں جم یر کیا گیا۔ دعویٰ کے بعد جو سراسر ناواجب اور فیر منصفان سلوک ہمارے ساتھ انسران تمیہ نے روسر

ادر بالکل بھی پچھے چودھری شریف احمد تھیکیدار 3 ایبٹ روڈ لا ہور کے ساتھ ہوا۔ اس کی کھسل تحریرات کی نقل ، جواس نے دوران تغییر سلسلہ کے ارکان کوارسال کی تھیں ،میرے یاس موجود ہیں۔

6 فروری 1950ء سے لے کرآج تک متعدد باراخبار "آزاد" مغربی پاکستان "اور" زمیندار" میں ان مظالم کے خلاف احتجاج کیا عمیا ہے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی اور ندی ارباب حکومت نے ان مظالم کے انداد کرنے پر توجہ دبی ضروری خیال کیا ہے۔ ثاید جماعت احمد بیسر ماید داروں اور ذی اقد ارلوگوں کی جماعت ہے اور ان کے نزدیک برفعل قانون کی زوسے باہر خیال کیا گیا ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو بحق کہ بید لوگ اس قدر جابرانہ حکومت کا مظاہرہ کرسیس۔ جماعت احمد یہ نے میری آواز کے خلاف آج تک ایک حرف بھی تردید میں تردید میں تحریف کیا جس سے کہ صاف ظاہر ہے کہ میرے پاس صدافت ہے۔ میرے بیانات میں غلا بیانی کا شائبہ تک نہیں اور پھر کی صد تک میرے پاس ان حقائن کی تائید میں تحریرات بھی موجود ہیں، میں غلا بیانی کا شائبہ تک نہیں اور پھر کی صد تک میرے پاس ان حقائن کی تائید میں تحریرات بھی موجود ہیں، جس سے کہ انجراف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جماعت احمد یہ کی طرف سے تصدیق شدہ اور میر شدہ فرسے کی گئی جس سے ۔حضور نے اپنے ایک خطبہ میں خود میرے بیانات کی حرف بحرف تائید کردی ہے اور جو پھو کہ میں نے اس کی تائید الفاظ میں کی ہے۔

بہرکیف اس سلسلہ کی صداقت پر شک کرتے ہوئے 15 مارچ 1951ء کو احمدیت سے علیحدگی افتقیار کر لی ہے۔ کسی و نیاوی فرض کے ماتحت نہیں، بلکہ جماعت فدکورہ کی و نیاوار اندرویہ سے متاثر ہو کر مگر میں جماعت کو واضح کر دیتا چاہتا ہوں کہ آخر جمھے بھی احمدیت بھی بیاری تھی۔ میں اس پرول و جان سے فدا مقار تمیس چوہیں سال کا عرصہ عمر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ تمام عمر اس سوسائی اور اس ماحول میں گڑاری۔ کانوں نے بھی ایک آوازی تھی۔ یہ خیال بھی شدتھا کہ مھی ان کانوں میں اس کے خلاف آواز بھی تول کی جائے گے۔ یہ خدانی کی شان ہے۔

الله اکبر، بعض منافق اور بے ایمان اور بے ایمان احمدی کہیں گے کہ میرا ایمان پہلے ہی ہے کمزور ہوگا۔ان کوخداتھالی کے مذاب ہے ڈرنا چاہیے ادران کوفوراً خود اپنے گناہوں کا جائزہ کرنا چاہیے،۔ جھے علم ہے کہ بیرونی جماعتوں کے احمدی حضرات صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں اور ان کو مرکزی نام نہاد احمد ہوں، افروں اور المکاروں کا بجو بھی علم نہیں اور وہ حض خدا تعالی کی رضا کے ماتحت بہاں جھے ہوئے ہیں۔ ان کا ربوہ کے منافقین ظالموں سے بھی واسط نہیں پڑا ہوگا۔ ان سے میری ظام طور پر درخواست ہے کہ میرے آئی بیان کو کی مخالف کا بجو کر بھینک نہ ویں بلکہ مطالعہ فرما کیں اور پھراس کا امتحان کریں اور اگر بیرہ بہت کی مشکل سے فور کریں۔ بیضر ور ہوگا سوسائی کے لحاظ سے امتحان کریں اور اگر بیرہ بہت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جھو پرخود ان سب مطالات نے اثر ات ڈالے کر خدا تعالی ہر مشکل کوآ سان کرسکتا ہے۔ موکن کا ہر قدم خدا تعالی کی رضا کے ماتحت اٹھتا ہے اور پھر جو قدم افعالی ہر مشکل کوآ سان کرسکتا ہے۔ موکن کا ہر قدم خدا تعالی کی رضا کے ماتحت اٹھتا ہے اور پھر جو قدم افعانے ، وہ مضبوط ہوتا ہے، ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔ بھے بھی ر ہوہ کے ماتحت اٹھتا ہے اور پھر جو قدم افعانے ندگی گزار دیے ہیں، وہ اپنی ذعہ کی سی کر اور دخدا تعالی ہوگا۔

ایک معمولی دشتہ دار نے منافقا نہ زعمی گزار دے ہیں، وہ اپنی ذعر کیوں پر اپنی اولا ووں پر علم ہزار درجہ بہتر ہے۔ جو احمدی اپنی ذعر کی منافقین میں گزار درجہ ہیں، وہ اپنی ذعر کیوں پر اپنی اولا ووں پر علم کرتے ہیں۔ ان سے انتقام لینے والا خود خدا تعالی ہوگا۔

الله تعالی سب کو ہدایت دے، مراہی سے بچائے اور ہر مشکل کو آسان کرے اور آخرت نیک کرے۔ آمین، فم آمین۔



#### رنتل احمه باجوه

## کلیجه تھام لویہلے، سنو پھر داستاں میری

جناب رئی باجوہ خاندانی طور پر قادیاتی تھے۔ بھٹوصا حب نے جب پرائیویٹ تعلیم اداروں کو قرمی تحویل جس اپر تو یہ تعلیم ادارہ کو سرکاری قومی تحویل جس اپر تو یہ تعلیم ادارہ کو سرکاری تحویل جس آنے کے فیصلہ کو دل سے قبول کر لینے کے لیے قادیانی قیادت پر زور ڈالا تو قادیانی قیادت ان کے خلاف ہوگئ۔ ربوہ جس ان پر قا تلانہ تملہ کیا گیا۔ بیخون آ دوہ کیڑوں اور زخی دل کے ساتھ مولا تا تاج محمود کے جان فیصل آباد آئے۔ معزت مرحوم کے اخلاق محمدی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ رفیق باجوہ کے خاندان کو ربوہ چھوڑ کر مجبورا چوندہ آبائی گاؤں جانا پڑا۔ بھائی پر ظلم وستم کے قادیانی حادثہ کو دیکھ کر بہن بھی مسلمان ہوگئ۔ موصوف چوندہ میں تصفی قادیائی احمقوں نے ان پر پھر قاتا تانہ تملہ کیا، قدرت نے کرم کیا، دہ بال بال بنگ گئے۔ آغا شورش کا ٹمیری اور مولا تا تاج محمود نے حکومت بنی ب کومتوجہ کیا تو قادیا نےوں کو لینے بال بال بنگ گئے۔ آغا شورش کا ٹمیری اور مولا تا تاج محمود کے طومت بنی ب بعد جس کینیڈا چلے محمئے آج کل سیالکوٹ سے مفت روزہ "مدائے آدم" کے خاص سے برچہ نکاتے ہیں۔

میرے دادا چوہری رحمت خال باجوہ سفید پوٹی ضلع سیالکوٹ دوسرے کی لوگول کی طرح مرزائیت کا شکار ہوئے اور انھول نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی میرے دالد چوہدری بشیر احمد باجوہ پیدائش قادیانی سفے۔انھول نے ذہبی عقیدت کے جوٹ اور جنون میں مرزا بشیر الدین محمود کی ایمل پر بہترین سرکاری طازمت چھوڑ کر مرزائیت کے لیے زندگی وقف کر دی اور معمولی عنواہ پر گزراوقات کرتا تول کرلیا۔

میرے والد اور والدہ دونوں کے خاندان مرزائیت سے متعلق تھے، پھر میری پیدائش بھی رہوہ کے خالص مرزائی ماحول میں 1952ء میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ میرا مرزائی ہوتا ایک قدرتی بات تھی۔ میرے گھر والوں کے کہنے کےمطابق میرا نام بھی مرز ایشرالدین محمود ہی نے تجویز کیا تھا۔

ایے حالات میں، اکیس برس گزارنے کے دوران، میں یہ تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ میں مرزائیت سے تائب ہو جاؤں گا اور یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی ندآ سکتی تھی، ای لیے میں ایک قلص مرزائی طالب علم کی حیثیت سے غربی اور جماعتی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا۔ پہلے اطفال الاجریہ، جو سرزائی بی غدام بجوں کی غربی اور جماعتی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا۔ پہلے اطفال الاجریہ بجوں کی غربی اور جماعتی شظیم ہے، اس کا ممبر رہا۔ اس کے بعد سرزائی نو جوان رضا کاروں کی تنظیم خدام الاجریہ میں سرگرم رکن رہا۔ میں جماعتی سرگرمیوں میں جمیعے جمیعے زیاوہ حصہ لینے لگا، ویسے ویسے ویسے جمیعے رہوہ کے ماحول کو جمر کے اور کھنے اور تجھنے کا موقع طا۔ میں بھی ووسرے اندھے مقلدوں کی طرح اگر چہ مرزائیت کا بڑا فدائی تھی، لیکن جب میں یہ دیکھنا کہ دوسرے لوگوں اور سرزا صاحب کے خاندان کے لوگوں میں ماعلی فراز رہا تا۔ مالی میں خواہش میرے ول وو ماغ پر آجاتی، جس کی تعلیف اور کڑھن میں محسوس کر کے سوی میں پڑ جاتا۔

ہر بچ کے جذبات اپنے مال ہاپ کے متعلق نازک ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر جھے بھی اپنے دالدین سے بے بناہ محبت ہے، جبکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور انھوں نے جھے بڑے بیار، محبت اور شفقت سے پالا۔ میرا اپنے والدین پر اس لیے بھی دل دکھتا کہ وہ ایک زمیندار گھرانے کے چٹم و چراخ ہوتے ہوئے موسے محض جماعت کے لیے نہایت عمرت اور قناعت کی زندگی بسر کررہے ہیں۔

جب میں اپنے والد صاحب سے شاہی خاندان کے افسروں کا تحکمانہ سلوک و یکھا تو میرا ول ککڑے نکڑے ہوجاتا، لیکن میں مجراپے ول کوتسلی دیتا کہ وہ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، ان میں روحانیت ہے ادروہ جماعت کے لیے قابل احرام ہیں، اس لیے خاموش رہتا۔ مرزاصاحب کے خاندان کے افراد کا ایخ آپ کوشاہی خانمان قرار دینا اور رہوہ کے دوسرے تمام کمینوں کا اپنے آپ کو خاندان غلاماں تصور کر لیما میرے دل میں ہر دفت کھکتا رہتا، پھر جبکہ میرے کانوں میں اس شابی فاندان کے بعض شنراووں کے نا گفتد بہ حالات بھی جنینے کے۔ میں میٹرک میں پر حتا تھا کہ ایک روز جھے رہوہ کے بی ایک دوست نے اکی کٹائچہ" تاریخ احمدیت" پڑھنے کے لیے ویا معلوم ہوا کہ جماعت کے بعض لوگ مرزامحمود کے ظاف بغاوت کرنے پر مجبور ہوئے اور وہ اس طرح کدان کے پاس خلیفہ صاحب کے بھض تکین اور تھین راز تھے، جن کی وجہ سے ان کی عقیدت خلیفہ صاحب سے ختم ہوگئی۔ مرز احمود نے ان تکمین اور تکمین رازوں کے افشا کے ڈرے ان صاحبان برقا تلانہ حملے کرائے اور اٹھیں قاویان اور ربوہ سے لکلنا بڑا۔ میرے ذہن میں ب جبتی شروع موئی کدوہ رتگین اور علین راز کیا تھے؟ جن کی وجد ے عبدالرحمٰن مصری اور میاں عبدالمنان جیسی عظیم مخصیتوں کی عقیرت خلیفہ صاحب ہے ٹوٹ گئی اور خلیفہ صاحب نے جماعت کے اپنے بڑے بڑے ستونوں کوقل کروانے کی کوشش کی اور وہ جانیں بھا کر مرزائیت کے مراکز سے چلے محکے۔ میں نے اس سلسلہ میں بہت کوشش کی، لیکن میں بھی دوسرے مرزائیوں کی طرح ربوہ کے تفسوس ماحول میں کنویں کا مینڈک بی تھا، اس لیے کوئی مجھے پکھ کہہ دیتا اور کوئی مصلحت آ میز کھیجت کر کے خاموش کرا دیتا اور میں پھر خاموش ہو جاتا۔ ماں باپ کی جماعت کے ساتھ جو عقیدت تھی، اس کے پیش نظر بھی اور ان کے احترام اور

خوف کی وجہ سے بھی ان کے سامنے اپنے یہ خدشات نہ ظاہر کرتا تھا۔ اگر چہ میری جماعت کے متعلق سرگرمیاں جاری رہیں،لیکن میں ربوہ کے بورے ماحول میں گھل ال کر اس کا حزید مشاہدہ اور مطالعہ کرتا رہا۔ اب میں تعلیم الاسلام کا لج کا طامب علم تھا۔ اپنی افتاد طبع کے باعث میری سرگرمیاں طالب علموں کے لیے بھی خیرخواہانہ اور رفا ہی تھیں ۔ بتیجہ یہ ہوا کہ طالب علموں میں نمایاں اورمتاز تھا۔ انہی دنوں مجھے ربوہ کے ایک اور دوست نے ایک اور کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ میہ کتاب مظہر ملتانی کی کھی ہوئی تھی۔مظہر ملتانی قادیان کے رہنے والے، جماعت کے ایک''شہید'' فخرالدین ملتانی کے بیٹے ہیں۔ وہ بھی قادیان کے ماحل میں رہتے رہے اور خلافتی ماحول کے قریب ہوکر بعض رنگین اور تھین رازوں سے آگاہ ہو گئے اور اب یا کتان میں انھوں نے یہ کتاب'' تاریخ محمود ہت' شائع کی، جو کئی بار شائع ہو چکی ہے، جس کے متعلق بیہمی بتایا گیا کہ مرزائوں نے حکومت میں ابنا اثر ورسوخ استعال کر کے اس کتاب بر یا بندی لگوا کر اسے خلاف قانون قرار دلوا دیا ہے اور اب بیا تماب چوری جھپالوگوں کے باس پہنچتی ہے اور لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ بیہ باتمیں س کر میری اس کتاب سے دلچیں بڑھ گئی اور میں نے بھی اسے چوری چوری اوّل ہے آخرتک پڑھا۔اس کتاب میں نگ بھگ تیس معتبرادر خالص بااثر مرزا ئیوں کی مرز محمود احمہ خلیفہ ربوہ کے کردار کے متعلق مو تحد بعداب الله شہادتیں درج تھیں۔ اس کے علاوہ عبدالرحمٰن معری صاحب کا ول و ہلا دینے والا ، مرز امحمود احمد خلیفہ کے نام خط درج تھا۔ بیکتاب پڑھ کر جمھ پرساری حقیقت حال واضح ہوگئی۔ میں بھی دوسر ہے مرزا ئیوں کی طرح اس کتاب کو غلط اور تکمراہ کن کہدویتا،کیکن بعض چیزیں ادر با تیں میرےعلم میں مسلسل آ چکی تھیں، جن کا جمھے کو بالکل یقین حاصل ہو چکا تھا۔ میرےان خیالات کا سلسلداس كماب كم مندرجات سے بالكل جز كيا اور ميرا ذبين بالكل صاف ہو كيا۔ ربود ميں شاہى خاندان کی ساری روحانیت اور چیٹوائی مجھ پر روٹن ہوگئ ۔ مجھے بالکل یقین ہوگیا کہ بیرشاہی خاندان کے افراد کی فرعونیت ادر دوسرے لوگوں کی غلامی <sup>م</sup>کسی نم<sup>ی</sup>بی اور روحانی برتر ی یا تمتری کی وجہ سے نہیں، بلکہ میالوگ صرف دولت اورر بوہ میں اپنی طافت کے ہل بوتے پر خدائی کررہے ہیں ادریبہاں رہنے والے لوگ محض پہینے کی مجبور یوں کی وجہ سے ذلت اور خواری پر مجبور ہیں۔اب میرا ذہن بالکل بغاوت پر آبادہ ہو گیا،اس لیے کہ ممری طبیعت پیٹ کی خاطر یا محض اینے والدین کی مجبوری کی خاطر جموث کو چ ، سیاہ کو سفید کہنے کے لیے آ ماده ندهی به

ای دوران پیپز پارٹی کی تحریک شروع ہوئی اور بھٹوصا حب نے''سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ'' کا نعرۂ رستاخیز بلند کیا۔ بینعرہ میرے جذبات کے عین مطابق تھ کیونکہ میں بھی ع جونقش کہن تم کونظر آئے مٹاوو

کا قائل تھا۔ چنا نچہ میں نے اپنے مکان پر پیپلز پارٹی کا حجنڈ اربوہ کے خداؤں کی مرضی کے خلاف اہرا دیا۔

ر بوہ کے شائی خاندان اور اس کے کار لیس حوار ہیں نے بہت کوشش کی لیکن میں نے جھنڈ ااتار نے سے الکار کر ویا۔ ید محری ربوہ کے خداؤں کے خلاف کہلی بغاوت تنی۔ مرزا نام احمد خلیفہ ربوہ اس سے پہلے اپنے سالا نہ جلسہ میں سوشلزم کے خلاف فتویٰ صاور کر پچے تنے۔ کسی مرزائی کو ربوہ میں کیسے جرائت ہوسکتی میں کے خلاف وم مار سکے، لیکن میں نے مثیلز پارٹی کی عوامی تحریک کے لیے یہ جسنڈ الہرائے دکھا اور مارے مکان چھوڑنے کے آخری دن تک یہ جہنڈ اوہاں نہراتا رہا۔

پیلز پارٹی برسرافقد ارآئی اوراس سے پہلے ہی مرزا ناصر اجمد صاحب اور ان کے حواری بھی بیٹو صاحب کے سات کا در بھو سیکے سے کوئلہ ہر چڑھتے سورج کی بوجا کرنا اور اسے ھذا رہی کہنا ان کی عادت ہے۔

تعلیم الاسلام کالی ر بوہ کو حکومت نے اپنی تحویل علی کے لیا اور بھی حکومت کے اس اقدام سے خوش تھا کہ کم از کم کالی کی فضا تو مرزائیت کی آمریت سے آزاد ہوگی اور یہاں ہم آزادی کی فضا شیں اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے، نیکن ر بوہ نے اپنی ہمنی گرفت کالی پامنیوط کی ہوئی تھی۔ وہ اندرتی اندر حکومت کے اس اقدام پر کڑھ رہے تھے اور ساتھ تی ساتھ طلب سے کالی کے واجبات اور ہوشل کے بقایا جات وصول کر کے بڑپ کردہ بھے۔ علی نے طلب سے ل کراس ظلم کے خلاف آواز بلندی کہ اب کالی حکومت کی تحویل میں ہوئی کہ کہ اور اب بیر کاری ادارہ ہے۔ ر بوہ والوں کو کوئی تی نہیں ہوئی کہ طلب سے پچھلے بقایا جات وصول کر کے بڑپ کریں۔ بیر کاری ادارہ ہے۔ ر بوہ والوں کو کوئی تی نہیں ہوئی کہ طلب سے پچھلے بقایا جات وصول کر کے بڑپ کریں۔ بیر مرکاری ادارہ ہے۔ ر بوہ والوں کو کوئی تی نہیں جن ہوتا جا ہے، لیکن پر ٹیل ایک تو مرزائی اور دومرا ان کا ذرخرید، تیر را اپنے بعض جیوب کی وجہ سے ان کا خوشا ہدی۔ وہ نس سے مس نہ ہوا، بلکہ اس نے ایک روز طلب سے خطاب کرنے کے وردان مرزائی خیڈ اول سے جمے پر جملہ کرا ویا۔ کالی کے تمام طلب مرزائی خیڈ وں کی اس حرکت سے مشتول ہو گئے اور انھول نے کالی میں بڑتال کردی۔

اب برتیل صاحب کے حواس کم ہو گئے۔ انھول نے کالج میں جوڑ تو ڈشروع کر دیے، کین وہ ، طلبہ کے اتحاد کو تو ڈشروع کر دیے، کین وہ ، طلبہ کے اتحاد کو تو ڈسر احمدی سب شال تھے، نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اس شلم کے خلاف آ واز بلند کی جائے اور پرلیں کے وربید حکومت کے نوٹس میں بیہ معالمہ لایا جائے۔ چنا نچہ طلباء کا ایک وفد و دمرے روز پانیوٹ پہنچا اور انھول نے پرلیس کلب چنیوث میں تو می اخبارات کے نمائندگان کی ایک پرلیس کا فوٹس طلب کی۔

مینا خوشگوار فریضہ طلبہ نے میرے سرد کیا کہ بیں ان کی طرف سے کالج بیں روار کمی جانے والی قمام بے قاعد گیوں اور دھا تدلیوں پر روشنی ڈالوں۔ بیس نے پرلیں بیں وہ تمام چیزیں دے دیں جو کالج کے قومی تحویل بیس آجانے کے بعد مرزائیوں کی بے جا مداخلت، خیانت، خرد پر دوغیرہ کی صورت بیس کی جا رہی تھیں۔ تیسر بے روز اخبارات میں ہماری پریس کانفرنس کی رودادشائع ہوگی۔ چرکیا تھا، ایوان خلافت
ر بوہ میں زلزلہ آگیا۔ ایک طوفان برتمیزی بر یا ہوگیا۔ احمدی طلباء کے دائدین کی پیشیاں شروع ہوگئیں۔ ان
سے پوچھ کچھ شروع ہوگئی۔ سفارتی اور نظارتی سطح پر انگوائر یال شروع ہوگئیں اور بعض طالب علموں کے
متعلق کالح سے اخراج اور دوسری سزاؤل کے فیصلے ہونے لگے۔ چوشے روز ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر
عبدالحالق وزرتعلیم ہنجاب لائل پور آرہے ہیں۔ ہمارا ایک نمائندہ وفد، ان کی خدمت میں لائل پور پہنچا اور
اعس بتایا کہ تعلیم الاسلام کالح سم طرح فسطائیت کی زو میں ہے۔ مکومت کے قومی ملکیت میں لینے کی
پالیسی کی مٹی بلید کی جا رہی ہے۔ طلب کے خلاف مختلف سزاؤل کے فیصلے ہور سے ہیں اور خوف و ہراس کی
فضا بیدا کی جا رہی ہے۔

ڈاکٹر عبدالخالق نے طلبہ کی شکایات کی لیں اور مجری ہدردی کا اظہار کرتے ہوئے عالبًا رہوہ کے لفظ سے مرعوب ہو کر ثال دیا۔ وہاں سے واپسی پر طلبہ نے لا ہور جا کر گورز ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسکے روز سوطلبہ کا ایک تمائندہ وقد گورز ہاؤس پہنچا اور اپنے مطالبات پہنچا ہے اور حکومت کو بتایا کہ تعلیم الاسلام کالج رہوہ کے پڑھل صاحب رہوہ کے فدہی دکاندادوں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ گورتمنٹ کی نیشلار بیشن کی پالیسی کی مٹی پلید کر رہے ہیں۔ خدارا حکومت کواس طرف توجہ د بی ہوئے ہیں۔ ورسمت کواس طرف توجہ د بی جائے ہوئے ہوئے ہیں مطالب کے برخلاف کی جانے والی زیاد توں پر احتجاج کیا۔ وزیر اعلی نے طلبہ کے تحریری مطالبات پر پڑھل صاحب کے ہم طلبہ کے برخلاف کی جانے اور طلبہ کو دے دیا۔ وقد رہوہ واپس پہنچ میا۔ معلوم ہوا کہ پڑھل صاحب تمام رہنما طلبہ کے خلاف تعریری کاروائی کا فیصلہ کر بچکے ہیں۔ ادھر رہوہ کی ہائی سرکار بدے پر برخل صاحب تمام رہنما طلبہ کے خلاف تعریری کاروائی کا فیصلہ کر بچکے ہیں۔ ادھر رہوہ کی ہائی سرکار بدے پر برخل صاحب تمام رہنما طلبہ کے خلاف تعریری وزیراعلی پہنا ہوگا کا دو تھم نامہ پر بہل صاحب کو چیش کیا، پرسیل صاحب آپ سے باہر ہو گے اور اس تھم نامہ کو وزیراعلی پہنا ہوگا کو اور اس تھم نامہ کو بھی بائی ہوئی ہائی دیا۔

اب طلبہ نے سوچا کہ اس غنڈہ گردی اورظلم سے نیچنے کا اور کیا طریقہ ہوسکتا ہے۔ طے پایا کہ طلبہ کا ایک وفد چنیوٹ کے مشہور عالم دین مولانا منظور احمد چنیوٹی اور مجلس جحفظ متم نبوت کے رہنما مولانا تاج محمود، ایڈیٹر 'دلولاک' ڈائل پورکو ملے اور ان واقعات سے آمیں باخبر کیا جائے تاکہ وہ حوامی احتجاج کے ذریعہ ان ظالموں کوظلم سے باز رکھیں۔ چنانچہ ایک وفد میری سرکردگی میں چنیوٹ اور لاکل پور، ان حضرات کی خدمت میں پہنچا۔ اس وفد میں نصف احمدی طلبہ اور نصف غیر احمدی طلبہ شامل سے مولانا منظور احمد کی خدمت میں پہنچا۔ اس وفد میں نصف احمدی طلبہ اور نصف غیر احمدی طلبہ شامل سے مولانا منظور احمد صاحب نے واقعات سے آم گاہ کریں گے اور مکومت کو صاحب نے باس جب وفد پہنچا تو انصول نے بتایا سطبح کے ذریعہ ان واقعات سے آم گاہ کریں گے۔مولانا تاج محمود کے پاس جب وفد پہنچا تو انصول نے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کی بریس کا نفرنس کی رپورٹ اخبارات میں پڑھ کر انداز وکر لیا تھا کہ اب آپ کی

خیرنیں ہے۔ رہوہ کے ذہی آ مردل کے خلاف رہوہ کے اندر سے صدائے احتجاج بلند ہواور پھر اس بیل اجھی لڑکے شامل ہوں، مرزائیوں کے نزدیک قیامت سے کم نیس ہے اور مرزائی اس قیامت پرکوئی بدی قیامت بیا کریں ہے۔ انعول نے ہمیں بڑی شفقت اور بیار سے یہ باور کرایا کہ امارا پہطریقہ جذبات اور محض جوش بیل آ جانے کا طریقہ ہے اور اس راہ بیل امارے لیے بزے خطرات ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ آپ اس طرح احتجاج نہ کرتے بھوڑا صبر سے کام لیتے تو شاید آپ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہوتی۔ پھر اماری دلجوئی کے لیے الحج اور اپنا ایک فاکن ہمیں دکھایا کہ بیل نے آپ لوگوں کی پریس کا نظر س پڑھ کر تی کورز صاحب، صدر مملکت اور دومرے متعلقہ وزرا اور حکام کوتا دوے ویے تھے۔ بیتار بڑے جی تے الفاظ میں منصل صاحب، صدر مملکت اور دومرے متعلقہ وزرا اور حکام کوتا دوے ویے تھے۔ بیتار بڑے جی تے الفاظ میں منصل حتم کے تاریخ سے محکومت کوفور کی طور پر مداخلت کرنے اور طلبہ کے حقوق کے شخط کی طرف متوجہ کیا ہوا تھا۔

مولانا بڑے بااخلاق طریقہ سے پیش آئے اور هیوت کی کہ ہم اب بھی احتجاج کا انداز چھوڈ کر
اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں ، ور نہ نفصان کا خدشہ زیادہ ہے۔ اس دو گھنٹہ کی طاقت ہیں جو بات ہیں نے
خاص طور پر نوٹ کی ، دہ بیتھی کہ مولانا ، جماعت احمہ یہ کے بخت خلاف ہونے کہ باوجود یہ کوشش نہیں کر
رہے تھے کہ ان طلبہ کو مرزائیوں کے خلاف بحر کا کر استعال کیا جائے۔ انھیں ہماری جانوں تبلیم اور ہمارے
مشتقبل کی فکر زیادہ تھی۔ جب انھیں بتایا میا کہ اس وفد ہیں احمدی طلبہ بھی شال بیں تو انھوں نے بدی
شفقت سے فرمایا کہ آپ سب لوگ میری اولاد بیں ، ملک کا سرمایہ بیں اور اس قوم کی متارع عزیز بیں۔
جب وفد نے انھیں یقین ولایا کہ بیسب احمدی طلبہ مرزائیوں کے اس وقت بحت خلاف بیں ، تو انھوں نے
بھر بھی بھی کہا کہ فیک ہے ، یہ لوگ وقی طور پر ان کے خالف بیں لیکن ہیں آئیس مرزائیوں سے لاا کر آئیس
بھر بھی بھی کہا کہ فیک ہے ، یہ لوگ وقی طور پر ان کے خالف بیں کیا تا شاف بوں لیکن میری مخالف بیل کرانے کا محادہ اور دبی عقیدوں کی وجہ سے ہے۔ ہیں اس خالفت کو اصولوں کی بنیاد پر انسانیت ، شرافت
ذاتی نہیں ، ذہبی اور دبی عقیدوں کی وجہ سے ہے۔ ہیں اس خالفت کو اصولوں کی بنیاد پر انسانیت ، شرافت
ورخود دین کی صدود میں رکھ کرچاری رکھے ہوئے ہوں۔

پرمولانا نے نسیحت آیر لہجہ میں فرہایا کہ عزیزوا تم دراصل مرزائیں کی تصویر کے اس دخ کے فہیں ہو کہ وہ اپنی تنظیم میں اختلاف دائے رکھنے والوں سے کیاسلوک دوار کھتے ہیں؟ اس لحاظ سے ان کی ایک منتقل تاریخ ہے، جس کی تفصیل میں، میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں اور میں آپ کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا، البتہ بیضرور کہوں گا کہ اگرتم اس تاریخ سے واقف ہوتے تو تم اس طرح پرلس کا نفرنس اور مظاہرے نہ کرتے اور اختلاف رائے کا یا ہزاری کا کوئی اور طر لقد افتیار کرتے۔ میں چونکہ مرزائیوں کی اس تاریخ سے آگاہ ہوں ،اس لیے تسمیں بید مشورہ وے درا ہوں .... میکر مولانا نے میں کہا کہ چیب بات ہے کہ خود مرزائی مسلمان معاشرے میں انتہائی اختلاف رائے رکھے کا حق ما تی اور آگر ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اشتعال انگیز مقیدوں کا اظہار اور عبارتوں کا پرچار کرتے ہیں، اور آگر

ان کے اس اختلاف کے پیش نظریا ان کی اس مردم آزاری کے پیش نظر انھیں کچے کہا جائے تو آسان سر پر افغا لیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کتنے ظالم ہیں، ہمیں اختلاف رائے اور اختلاف عقیدہ کا حق ہیں ویتے، حکومت اور موام میں مظلوم بنے کی کوشش کرتے رہجے ہیں، لیکن قادیان میں اور اب ربوہ میں اگران کے عقیدے رکھتے کے باوجود کوئی ذرا سا اختلاف کر دے تو فوراً عقیدے رکھتے کے باوجود کوئی ذرا سا اختلاف کر دے تو فوراً بایکاٹ، اخراج اور قل و غیرہ برآ مادہ ہوجاتے ہیں۔

مولاتا میر باتیں کررہے تھے اور میں اس سوج میں تھا کہ میہ وہ لوگ ہیں جن کی خدا جائے کیس بھیا تک تصویر جمیں رہوہ میں دکھائی جاتی رہی ہے۔ بہر حال میں مولانا کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ دوسرے ساتھی بھی بڑے مطمئن ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہڑتال ختم کر دیں گے اور اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے اور اب آئدہ مرزائیوں کے ظلاف اپنے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اظلاقی جنگ لڑیں گے، جوثل اور جنون کے بغیر تحریک آزادی کو جاری رکھیں گے۔

مولانا نے ہمارے ایک ایک کے نام اور پتے دریافت کیے اور تحریر کر لیے اور ہمارے ساتھ جو غیر احمدی طلبہ تنے، انھیں فرمایا کہ تم اپی اس تحریک میں اپنے ساتھی احمدی طلبہ کے ذہبی جذبات کا احترام رکھتے ہوئے وہاں کام کرو۔ بدی محبت سے جائے وغیرہ بلائی اور رخصت کردیا۔

والی پر بین سارے رائے یہ سوچا گیا کہ بیاوگ ہیں جن کا نقشہ ہمیں کچھ کا کھے بتایا جاتا رہا ہوا کہ ہیں گئی افعیں خدا جانے کیا بھتے رہے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ بیا کئے بلندا خلاق اور کشادہ ذہن لوگ ہیں اور جنس ہم پیشوا، مقتدا اور نبی زادے بھتے رہے ان کا اخلاق و کردار کیا ہے؟ ریوہ والی ہوئی۔ شام ہوگئی ہی ہیں اپنے کھر پنچا تو گھرے سب لوگ پریشان تھے۔ یہ 1972 ء کی شام تھی۔ جھتے موسوس ہوا کہ ہمارے کھر کے اردگر در بوہ کی سکیورٹی فورس محسوس ہوا کہ ہمارے کھر کے اردگر در بوہ کی سکیورٹی فورس کھیرا ڈالے ہوئے تھی تھوڑی ویرگزری تو خدام الاجربیا اور ناظر امور عامد کے پانچ سو خنڈوں نے میرے گھرا ڈالے ہوئے تھی تھوڑی ویرگزری تو خدام الاجربیا اور ناظر امور عامد کے پانچ سو خنڈوں نے میرے گھرا ڈالے ہوئے تھی ان خنڈوں کی تیا در القمان احمد کر رہا تھا۔ گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان خنڈوں کی تیا در احمد احمد باجوہ ناظر امور عامد، رشید غی پروفیسر تعلیم الاسلام کالج ریوہ عزیز ساجد پرٹیل طبیہ کالج ریوہ جمید اللہ صدر خدام الاجمد یہ مرکز یہ ریوہ شامل تھے۔ یہ خنڈے بندوقوں ، پہتولوں ، کہتولوں ، کہا ڈیوں اور ڈنڈوں کے مسلح تھے۔

غنڈوں کے ایک بڑے سرخد سی اللہ، جونائی یا سیال جیں، انھوں نے فنڈوں کولاکارا کہ اگر بیہ لوگ کنڈون کولاکارا کہ اگر بیہ لوگ کنڈ انہیں کھولتے تو دیواریں بھلاتک کر گھر بی داخل ہو جاؤ اور دفتی با جوہ کولل کر دور فنڈے گھر کی چارد بواری پر چے دیواری برگھر کی باپر دہ خوا تین نے بے پردہ ہوکر چیخ و بکاری اور غنڈوں کا مقابلہ کیا۔
کسی احمدی مؤمن کو ہم پر ترس ندآیا۔ فنڈے دیواروں سے اتر گئے۔ جمعے میری دالدہ نے گھر میں کہیں

چھپایا ہوا تھا۔ محاصرہ جاری دہا۔ کس نے جب پولیس چوکی علی اس غنڈہ گردی کی اطلاع دی تو پولیس نے مداخلت کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا۔ اللیاں تھانہ علی پولیس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا ربوہ کے آپریٹر نے فون کا رابطہ اللیاں سے کاٹ رکھا ہے۔ آخر رات 2 بج کسی نہ کسی طریقہ سے علی گھر سے باہر نکلنے علی کا میاب ہو گیا۔ اور دمبری سردی علی ربوہ سے دورا کیا۔ ہی علی جا کر رات کا بقیہ حصر گزادا۔ اگر چہ علی تو ربوہ سے نکلنے علی کامیاب ہو گیا اور غنڈوں کے ہاتھ آنے اور تن کی جانے سے نگا کہ کا سارا سامان مکان سے نکال کر درواز سے باہر الا کر رکھ دیا۔ گھر والوں کو اندر سے نکال کر باہر کر دیا۔ مکرکا سارا سامان مکان سے نکال کر درواز سے کی ایر تک مغلبانہ اور مکان کے درواز سے متفل کر دیے اور میر سے والد کو، جو پیدائتی احمدی اور اس بوصا ہے کی عربیک مغلبانہ اور مکان کے درواز سے متفل کر دیے گئے اور میر سے والد کو، جو پیدائتی احمدی اور اس بوصا ہے کی عربیک مغلبانہ اور شکھانہ ذریدگی سرکر کے احمدیت کے لیے وقف تھے، ربوہ سے فوراً نکل جانے کا تھم دے دیا گیا۔ والد صاحب بیارے کہیں سے ٹرک لاتے اور سامان لاد کر اسیخ آبائی گھرچونڈہ علی بال بچوں کو لے کر بیا گئے۔

جب بجے یہ اطلاع کی کہ میرے والدین کے ساتھ یہ سلوک رہوہ کے جموثے ہی زادول نے روار کھا ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر کوئی خطا ہو سکی تھی تو میری تھی، لیکن میرے مال باپ نے کیا قسور کیا تھا کہ ان نے اسپنے اکلوتے بیٹے کوئل کیا تھا کہ ان سے یہ سلوک روا رکھا گیا۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انھول نے اسپنے اکلوتے بیٹے کوئل کرنے کے لیے عندوں کے میرونیس کیا۔ اب جمھے یقین اور بالکل یقین حاصل ہوگیا کہ بیر ہوہ اور اس کی نوت، میسویت اور روحانیت وفیرہ سے فرافی اور خالص دکانداری ہے۔ جمھ پر مرزائیت کی ساری حقیقت نواضح ہوگئی۔ جمھے مولانا تاج محود کی باتی ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں کہ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اس جماعت کی تاریخ ہے آگاہیں ہیں۔"

یں نے اگلے روز مولانا تاج محمود صاحب کو ایک چھی کھی اور ایک آدی کے ذریعہ کہ پہنچائی اور مما میں ہے ہور اکتیت مام واقعات ہے آگاہ کیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ ان جھوٹوں کو آب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ مرزائیت سے تو بہ کر لینی ہے اور آئندہ زندگی مرزائیت کے اند ھے کئویں کی بجائے عالمگیر بیائی کے علمبردار اسلام کی رہنمائی میں بسر کرئی ہے۔ جب اس مرد درولیش مولانا صاحب کومیری مصیبت کی اطلاع ہوئی تو اُٹھوں نے جھے جوابا درج ذیل دئی خاتم رکھیا۔

16 دسمبر 1972ء

عزيزي رفق احمر باجوه صاحب طول عمره

السلام علیم و رحمتہ اللہ۔ آپ کا خط طا۔ خدا کی قدرت ہے، آپ کا خط ملنے ہے پہلے ہی ش سخت بے چین تعا۔ خدا کاشکر ہے کہ آپ کی جان نئے گئی۔ جھے انتہائی دکھ ہے کہ آپ اور آپ کے والدین سے اس نام نہاد جماعت نے انتہائی نارواسلوک کیا ہے۔ بدشمتی سے میرمی اور آپ کی طاقات چنیوٹ کی پریس کا نفرنس کے بعد ہوئی۔ اگر جھے معلوم ہوتا تو بیں آپ کو پریس کا نفرنس نہ کرنے دیتا، بلکہ یہ پرلیس کا نفرنس ہم کسی اور ذریعہ سے کر لیلتے۔ نیر جو اللہ کو منظور تھا، ہوا۔ جھے خصوصاً آپ کے والدین کی پریٹانی کا مجمی بہت رخے ہوا ہے جوخواہ کو اہ ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن گئے ہیں۔

قلمیر چھددورات سے میرے پائ تقہرے ہوئے ہیں۔ وہ زئی ہوئے ای طرح فنظ علی کو فربات آئیں۔ ان دونوں کی طرف سے اللیاں تھانہ میں رپورٹ درج ہوگئی ہے۔ ایک دفد آج ای معالمہ کو لے کر ملک معراج فالد سے بھی ملا ہے۔ رات میری ایس ٹی جنگ سے بھی فون پر بات ہوئی ہے۔ آج آج ڈپی کمشنرصا حب چنیوٹ اور رہوہ پنچا ہوا ہے۔ آمیں کہلوا کر بیجا ہے کہ پہلے پرلیل کوتیدیل کیا جاتے ، طلبہ کو تحظ ویا جائے۔ جنمیں ضربات پیچی ہیں، ان کے مقدمات درج کے جائیں اور مجرموں کو مزائیں دلوائی جائیں۔

کل می ظمیر چھرانے دورے ساتھوں کے ہمراہ لاکل پور بس پریس کا نفونس کر کے سارے حالات پریس بھی الدین کے اطمینان کے بغیر نہ حالات پریس بھی لا رہا ہے۔ آپ کے لیے دل معتطرب ہے، لیکن آپ اللہ عالی کے بغیر صاحب وغیرہ بھی آپ کو ملنا آپ کو ملنا علی میں میں ہوں گے۔ ظمیر صاحب وغیرہ بھی آپ کو ملنا عالیہ جاتے ہیں۔ جماب سے منرور مطلع کریں۔ اللہ تعالی آپ کو مرفر از فرمائے اور آپ کی مدفر مائے۔ والسلام عامی و عامی و عامی

تاج محمود

مولاتا کا بیخط بڑھ کر کی دنوں بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت تک لالیاں کی بیٹیوٹ کے حکام اور شلع جھٹک کے افسر ان بالا رہوہ نو ازی کا حق ادا کر بچے تھے۔ سرکاری کا لی کے رہوائی پرلیل نے جن جن حق کر گور کو کا لی سے نکال دیا۔ شلیر چھٹے کو ہمردی کے شیشہ میں اتارا اور لالیاں لی برلیل نے جا کر کا لیج چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ و بے دیا۔ اسلم وڑا گئے نے مجرات کا لیج میں اور انور دیو نے سرگودھا کا لی میں واضلہ نے لیا۔ مولا تا نے بہت شفقت اور اخلاق سے اپنا گرویدہ کرلیا۔ میں نے ان کے دلولک' میں ایسے اسلام تحول کر لیے اور مرزائیت کو ترک کر دیے کا اعلان بھی کر دیا۔ مولا تا نے تھیجت کی کہ میں چھڑہ میں ایپ کی خدمت کرتا ہوں اور اپنی تعلیم کی مجیل کروں۔ اب میں اپ کی خدمت کرتا ہوں اور اپنی تعلیم کی محمد کرتا

میرے چیڑہ میں جانے سے وہاں سے اللہ نے ایک چھوٹی کی مجدکو مرزائیوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا ہے۔ میں اس میں بچوں کو قرآن جید کی تعلیم دیتا ہوں، ان میں جذبہ جہاد اور حب وطن اجا گر کرتا موں۔ اس مجد میں چیڑہ کے علائے کرام کا باری باری دری قرآن جید موتا ہے۔ اللہ نے اس طرح بھے پرمرزائیت کی حقیقت واضح کر دی اور چھے صلقہ بگوش اسلام بنا دیا ہے۔

#### محترمه بشري باجوه

### الوداع قاديانيت!

میر سے دادا چوہدی رحمت فان صاحب باجو سفید پڑی چوٹو نے مرزا ظام اجمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور برے دالد صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود کی اکیل پر مرکاری طازمت سے استعفیٰ دے کر قادیاتی جماعت کے لیے زعدگی وقف کی۔ رہوہ کی سیاسی اور فمہی مرکزمیوں میں حصہ لینے کے بڑاروں مواقع میسرا کے ، شروع سے ہی رہوہ میں رہنے کے باعث ایک ہی کا لٹر بھر پڑھائے جانے کی وجہ سے مہیں حقیقت حال سے بالکل ب خبر رکھا جاتا تھا۔ وہاں کی سیاسی اور فمہی سرگرمیوں کے تحت "اسمیت" کی جاتی اور معرت رسول اکرم خاتم النمین صلی الفد علیہ وسلم کی شان میں تقریبات میں شاؤ وناؤر ہی سرگری ہوتی اور وصفر اخباری کارروائی کے لیے منعقد کی جاتی تھی۔

تعلیم الاسلام کالی رہوہ ش طلباء کی تنظیم بنانے پر مرزا نامر کے تھے ہے 12 دمبر 1972ء کو اتفر با آئین صد (300) فنڈوں نے رہوہ ش میرے ہمائی رفتی احمہ باجوہ پر قاطانہ تملہ کیا۔ پکو فنڈوں نے باپردہ کمرکی چار دہواری بھائدی۔ مرزا نامر احمد، جن کا دھوئی ہے کہ تعاصت احمہ بہتام دنیا کی اصلاح اور اسلام کی اشاحت کے لیے ضدا تعالی کی طرف سے بنائی تی ہے، بالکل غلا تابت ہوا۔ قاد باندں کا کام محصل لوگوں کو ذہب کی آڑیں بے دوف بنانا اور بلیک میانگ اور بطر کے تی قدم پر ہل کران پر تسلاقائم رکھنا ہے۔ اس پریس نے چارے بھا صت احمد سے لئر بچرکا مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ تی اسلامی تعلیمات کا مواز نہ کیا تو جھے پر بیر حقیقت کمل کی کہ قادیانی ایک جموٹے نہ جب کے علم دوار ہیں۔

محکد امور عامد، رہوہ شریعی، عمواً، احمد کمیوٹی کے لیے وق کام انجام دیتا ہے جو محکد پہلیں انجام دیتا ہے۔ جو محکد پہلیں انجام دیتا ہے۔ جب کوئی رہوہ کی انتظامیہ کے خلاف آواز افیات کے اندونی محاملات کے خلاف آواز افیات تو محکد امور عامد اس کا محاملہ اسپتے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس کے لیے، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ایسے فرو کے خلاف کو جوان لڑکوں کو چھیڑنے کا الزام عابد کرتے ہیں۔ امور عامد کے ہائی الیک کو جوان لڑکیاں موجود رہتی ہیں، جو پہلیں کے ہائی جا کر رپورٹ کھولتی ہیں کہ فلاں محض نے ان کو چھیڑا ہے۔ امور عامد والے بعض افراد کو آپ دفتر میں لے جا کر شاکر کے تشدد کرتے ہیں۔ وہ لڑکوں کو چھیڑنے

کا بہانداس لیے کرتے ہیں کہ کوئی پولیس کواپ ساتھ ہونے والے تشدد کی شکایت نہ کرے۔ امور عامد میں ربوہ میں رہنے والے ہو خض کی فائل بنتی ہے، جس میں اس کی گھریلو، نم ہی اور سیای سرگرمیوں کا ریکارڈ مکھا جاتا ہے۔ جب کی کی قابل احتراض سرگری کی اطلاع لمتی ہے، اسی دفت اس کی فائل کھل جاتی ہے۔ رکھا جاتا ہے۔ دبوہ میں اس کے علاوہ خدمت خلق کے نام سے ایک تنظیم ہے۔ پہلے اس کا نام حفاظت مرکز

تفاران کا کام یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت اور تمام آ بادی کو بیرونی خطرہ سے بچاؤ کے لیے ان کی حفاظت

کریں۔ ٹی ایسے شعبے ہیں جن کا کام فنڈز اکٹھا کرنا ہے۔ اس طرح کا ایک شعبہ بیت المال ہے۔ اس کے
علاوہ وکیل البھی اور وقف جدید ہیں تھے بھی بی ہیں جور بوہ میں کیے جانے والے فیطے کو اندرون و ہرون
علاوہ وکیل البھی اور وقف جدید ہیں تھے بھی بی ہوتے ہیں اور سیای بھی۔ البتہ وقف جدید شہری تھیموں
ملک احمد بول تک پہنچاتے ہیں۔ یہ فیطے فرہی بھی ہوتے ہیں اور سیای بھی۔ البتہ وقف جدید شہری تھیموں
سے اصحال نہیں کرتا۔ شہری تنظیموں کے ساتھ رابط پر ائویٹ سیرٹری ٹو سریراہ کیوئی رکھتا ہے۔ فظارت
تعلیم کا شعبہ تھلی اداروں کو کنٹرول کرتا ہے جو کیوڈی کے تحت چلتے ہیں۔ ہگای حالات میں اس کے فرائش
ہورتے ہیں کہ تھی ادار سے بند کر کے ان اداروں میں زیر تعلیم طلبہ کورضا کاروں کی حیثیت سے استعمال کیا
جائے۔ ربوہ میں ایک وفتر رشتہ ناطہ بھی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ احمد ہوں کے آ ٹیس میں رشتے مطے
جائے۔ ربوہ میں ایک وفتر رشتہ ناطہ بھی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ احمد ہوں کے آ ٹیس میں رشتے مطے
کرائے۔ اس شعبے کا کام یہ بھی ہے کہ اس بات کا اظمینان کر لے کہ کوئی احمد کاڑی کی غیر احمد کاڑے کے
ساتھ شادی نہ کرائے۔ اس شعبے کا کام یہ بھی ہے کہ اس بات کا اظمینان کر لے کہ کوئی احمد کاڑی کی غیر احمد کاڑے کے سادی کر لے، بائیکاٹ
دوغیرہ کی سزادی جائی ہے۔

ریوہ بی ایک دفتر کیٹی آبادی ہے۔ اس دفتر بی جائیداد فیر منتولہ کے سودول کا اعدائ ہوتا ہے۔ اس دفتر کی بیدد مدداری ہے کہ ربوہ کی جائے۔ ہوتا ہے۔ اس دفتر کی بید دسدداری ہے کہ ربوہ کی جائیداد بی ہے کوئی مصر کی فیراحمدی کے پاس نہ چلا جائے۔ خوا تمن کے دوشعیہ قائم کیے ہیں۔ اس سے اور کی عورتیں لجنہ اماء اللہ کی تنظیم سے خسلک ہیں۔ اس سختیم کے تحت عودتوں کو اپنے گھروں میں بچوں کے اعد غلامانہ وہنیت بیدا کرنے کی تربیت دی جاتی ہوں کے اعد غلامانہ وہنیت بیدا کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ دوسری تنظیم ناصرات الاحدید ہے، جس میں بندرہ سال سے کم عمر کی بچیاں شامل ہیں۔

مورند 25 جنوری 1974 م کو چافرہ کے مرزائی تو بین قرآن، تو بین مجد اور تو بین اسلام کے مرتائی تو بین قرآن، تو بین مجد اور تو بین اسلام کے مرتکب ہوئے، جس سے قابت ہو چکا ہے کہ قادیا نبول کا واحد مقعد اسلام کو دنیا سے ختم کرنا ہے، اس لیے بیس آج مورید 30 جنوری 1974 م کو واشکاف الغاظ میں اعلان کرتے ہوئے مرزائیت سے تو بدکر کے صلتہ مجنوری ہوں۔



## مولاتا عبدالكريم مبلها

# باطل ہے حق کی طرف

هیر سے خیالات تیاس پر بن نیس بلکہ تجربہ کی بناہ پر ہیں، کی کہ دراتم المحروف فود مورمہ 1710 کی قادیات کا شکار رہ چکا ہے۔ معمولی قادیائی نہیں بلکہ آ نریری (بلا تخواہ) مسلغ ہوتے ہوئے، شل قادیانیت کی تخیفت کو بھی پر قادیانیت کی تخیفت کو بھی پر آخیارا کردیا ادراس کروہ کے اندرونی حالات نے بھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ یہ کوئی کم بھی عاصت نہیں بلکہ تجارتی کھی ہے۔ اس کھا تا ہے بھے یہ حق بہنچما ہے کہ شل اپنے خیالات کا اظہار کروں اور ناظرین سے درفواست کروں کروں اور ناظرین سے درفواست کروں کروہ میرے تجربہ سے فائدہ افنا کیں۔

ا۔ قادیانی کمخی نے وقات کے طیہ السلام اور امکان نوت کے مسئلہ کو مرف اور مرف اس لیے اپنے مسئلہ کو مرف اور مرف اس لیے اپنے مسئلہ کا مسئلہ کر کھا ہے تاکہ دنیا آئیں ایک نے ہی گروہ خیال کر ہے۔ قادیانی کمخی کو خوب مسلوم ہے کہ اس اختلاف کے موجد وہ خود نیس بلکہ بہاء اللہ ایرانی یا ہمارے زمانہ کے چھڑی روشی کے پرورہ لوگ ہیں۔ بھی وہ اشخاص ہیں جس کے خیالات کی روشی ہی قادیانی کہنی نے اس لیے صد کمینی نے اپنا نا فار دیگر کاروبار شروع کیا۔ ان مسائل پر قادیانی کمجنی نے اس لیے صد سے زیادہ زور دیا تاکہ دنیا بھی سمجے کہ ان خیالات کی موجد بھی کمپنی ہے اور اہل اسلام اور قادیانی کا اختلاف ایک نے آئی اختلاف ہے۔ نتیج یہ ہوگا کہ پیلک یہ اندازہ عی ندکر سکے گ

قادیانی کمنی کو اپنا کاروبار شروع کرنے کی جرات اس بات ہے ہوئی کہ انھوں نے ہندوستان کی حالت کا مطالعہ کیا۔ انھوں نے دیکھا کہ اس ملک کے باشتدوں کی بیر ذہنیت ہے کہ وہ ایک اشتہاری عالی کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور متعدد جموثے پیران کے مال ومتاع پر ڈاکر ڈالنے بھی کامیاب ہوجاتے ہیں، تو کیا بیکوئی مشکل کام ہے کہ ایک دو باتوں کو بناہ اختلاف قرار دے کر فرہب کے پردہ نمی کاروبار شروع کر دیا جائے۔

:- تادیانی کمپنی نے ایک سے چزیمی اسے لیے مغید خیال کی کدان ہر دو مسائل پر جب مجمی تنظو ہو

-3

گ تو اس میں صرفی بنوی ، معطقیا نہ ، فلسفیانہ ، فرضیکہ برقتم کی علی بحث ہوگ ۔ عوام الناس جو اس بیں صرفی بنوی ، معطقیا نہ ، فلسفیانہ ، فرضیکہ برقتم کی علی بحث ہوگ ۔ درست بواس بحث کر ان علوم سے بے بہرہ ہوں گے ، دہ کیا اندازہ کریں گے کہ درست بات کون کہ رہا ہے ۔ لیس بھکڑا ہوگا ، جو تیز وطرار ، چالاک و ہوشیار ہوگا ، پیلک اس سے متاثر ہوگا ۔ پیلک کیا سمجھے کہ ازرو نے علوم اسلامیہ کون سمجھ بات کہدرہا ہے؟ اس جھڑے کہ انہ یہ ہوگا کہ ماضرین میں سے کوئی ایک آ دھ ہماری طرف ہوجائے گا اور باتی ہمارے خالف رہیں ہوگا کہ ماضرین میں سے کوئی ایک آ دھ ہماری طرف ہوجائے گا اور باتی ہمار دیکھی محربو سکتے ہیں تو کیا قادیانیت کا ہم چارنہیں ہوسکا۔

نہ کورہ بالا امرکی وضاحت اس مثال ہے ہوسکتی ہے کہ وفات میں علیہ السلام یا امکان نبوت پر
ایک قادیانی اور مسلمان عالم بی مناظرہ ہو، مناظرہ بیں قرآن کریم اور احادیث کی رو ہے
بحث ہوگی۔ صرفی ، نحوی، باتیں بھی ہوں گی۔ دونوں طرف کے مناظر اپنے اپنے دلائل پیش
کریں گے۔ سامعین کون ہوں گے، وہ لوگ جوعربی عوم ہے تبی دست ہیں۔ اب معزز
ناظرین خیال فرما کیں کرمناظرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ فیملہ کرسکیں کرتی وصداقت کس
طرف ہے؟ لیکن خور فرمایئے کہ دونوں مناظروں کا مباحثہ وہ لوگ من رہے ہیں، جوخود ان علوم
کے ناموں ہے بھی ناآشتا ہیں، جن کی رو ہے بحث کی جاری ہے، چاہیے تو یہ، کرمنا عرہ خنے
والے وہ لوگ ہوں جو دونوں مناظروں ہے بھی زیادہ علم رکھتے ہوں، جو یہ فیملہ دے سکس کہ
کون درست کہ رہا ہے، عرتجب ہے کہ مناظرہ کی منصف وہ پہلک بن جاتی ہے، جوخود ان علوم
سے تعلق نا واقف ہے۔

کیا اس امرے انکار کیا جا سکتا ہے کہ مروجہ سکولوں کی دسویں جماعت کا اسخان وہی لے سکتا ہے جوخودائرنس پاس ہو۔ اس طرح ایف۔ اے کا اسخان ، وہ لے سکتا ہے جوخود بی۔ اے ہو۔ پی۔ اے کا اسخان وہ لے سکتا ہے جوخود بی۔ اے ہو۔ پی۔ اے کا اسخان وہ لے سکتا ہے جوخود ایم۔ اے ہو۔ جب و نیاوی معاملات میں دنیا کا طرز عمل ہیر ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم د بی معاملات میں خودمضف بن بیشیں اور یہ خیال کرلیں کہ در بی مباحث کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ کے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور مناظرہ کرواکر خودمضف بین جہاں جاتے ہیں کو اگر خودمضف بین جہاں جاتے ہیں کے تو کہ بہت ہے مقامات ہیں، جہاں قادیا نیوں نے اپنا داؤ چلاتا چاہا مگر دہاں کے لوگ اس نے کہ ہم پہلے ان علوم کو حاصل کے لوگوں نے بیہ کہا کہ ہم مناظرہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شکل ہے کہ ہم پہلے ان علوم کو حاصل کریں ، جن کی رہ سے مناظرہ ہوگا اور پھر تمہارا مناظرہ سنیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں کہ ہر مخض علوم کریں ، جن کی رہ سے مناظرہ ہوگا اور پھر تمہارا مناظرہ سنیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں کہ ہر مخض علوم مقرر کروجو فیر جائیدار ہواور اس قابل ہو کہ تم دونوں کے بیانات کا مواز نہ کر کے فیصلہ صادر کر مقرر کروجو فیر جائیدار ہواور اس قابل ہو کہ تم دونوں کے بیانات کا مواز نہ کر کے فیصلہ صادر کر مقرر کروجو فیر جائیدار ہواور اس قابل ہو کہ تم دونوں کے بیانات کا مواز نہ کر کے فیصلہ صادر کر

سکے۔ چنانچاس جواب پر قادیانی بھاگ اٹھے کیونکدان کامقصود طلب حق تو ہوتانہیں۔ اگر ہوتو وہ فورا فالٹ ون لیا کریں مگر ان کو اپنے دلول کی حقیقت معلوم ہے، اس لیے فالٹ بھی نہ مانیں گے، بلکہ دو تو جھڑا چاہتے میں تا کہ جھڑا میں اپنے فائدہ کی راہ اختیار کرسکیں۔

اگر کی جگد الف مقرر کرنے کے لیے قادیانی سے کہا جائے تو ان کے مناظر نقتر آ میز لہدیں کہا کرتے ہیں کہ اگر ان مسائل ہیں کی عالم کو قالت بنانے کی ضرورت ہے تو معاذ الله، یہ اسلام پرایک خطرناک جملہ ہے۔ کوقر آن وحدیث کے علوم اس قدر مشکل ہیں کہ تم لوگ ان کو سجمہ بھی نہیں سے اور دو مناظروں کی گفتگون کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خداوند کریم نے قرآن کریم کو نہایت آ سان بنایا ہے تاکہ جرفض باآ سانی مجمد سکے۔ اس کمی قالف کی ضرورت نہیں۔ اگر تم قالت کی مطالبہ کرو کے قوبالفاظ دیگر قرآن پاک پرایک جملہ کرو کے گویا یہ ایک کتاب ہے کہ اسے سمجمانی نہیں جا سکتا۔

اس سوال کا جواب اس مناظر کوبید بنا جاہیے۔

جناب من اگرآپ کا قول درست صلیم کیا جائے تو آپ کو کیا خرورت تھی کہ دی سال کے لیے عرصہ جس سولوی فاضل بنتے۔ سنا ظرہ کرنے کی مشق کے لیے دو تین سال صرف کرتے۔ آخر آپ استے سال قادیان جی ٹریڈک حاصل کرنے کے بعد مناظرہ کے لیے تشریف لائے جی تو کیا بیقر آن پاک یا اسلام پر خطرناک حملہ نہیں کہ آپ نے اپنے مل سے بیٹا بت کیا کہ ان علوم کو بجھنے یا ان سمائل پر مختلو کرنے کے لیے اپنی زعر گی کا بیشتر حصہ آپ کو تیاری جی گزار تا پڑا۔ لطف تب تھا جب آ نجناب بھی ہمادی طریق ان باتوں سے بہرہ ہوتے اور پھر مختلو کرتے۔ آپ کے مل نے بی ثابت کردیا کہ ان مسائل پر مختلو کرنے کے لیے قابلیت کی مغرورت ہوتے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہوتے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے ان خور کے لیے قابلیت کی کے لیے ان خور کے لیے آباد کی کے لیے ان خور کی ان چروں کی ضرورت کو کی میں فیصلہ کرنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہوتے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہوتے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہوتے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے ان خور کو کے ان چروں کی ضرورت کیوں نہیں ؟

آپ کے تقدی آمیر وعظ کے چکمہ یں ہم نہیں آسکتے۔ اگر کسی مریش کے طاح کے لیے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے اور با قاعدہ تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے، اگر مصنف بننے کے لیے علم ادب کی ضرورت ہے، اگر انسان کو اپنی روزی پیدا کرنے کے لیے کسی صنعت وحرفت کا سکمنا ضروری ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ علوم ویدیہ میں دخل وینے کے لیے کسی علم کی احتیاج کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہم ان علوم ہے تا واقف ہیں تو فیملے کا آسان طریق ہے ہے ایک قالم کی کا تقرر ہوجو خود عالم ہواور بہترین فیملہ دے سکے۔

اگرتم بغیر فالث مختلو کرنا جا بے ہواتو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں بشر طیکہ تم ایے موضوع بر

-2

-5

-1

بحث کرو، جس بی کی علم کی ضرورت لائن نه ہو ادر صرف اردو کا جانا کافی ہو مثلاً مسلد
د مدافت مرزا'' کا موضوع ہے۔ مرزا قادیانی کی اکثر کتب اردو بیل ہیں۔ ہم بیل ہے ہر
فض اس زبان کو بھتا ہے۔ اس موضوع پر مناظرہ کرواور فیصلہ بالکل آسان ہوگا۔ آخرتم خود
بھی تو یکی کہتے ہو کہ وفات کی طیدالسلام اور امکان نبوت کے مسائل مرزا قادیانی نے پیش کر
کے الی اسلام کو ایک خطرہ ک جہالت سے نکالتا جاہا ہے۔ پس مرزا کی صدافت پر بحث کر لو۔
اگر وہ جا فابت ہو گیا تو اس بیل ہے بات بھی آگی کہ دو ان مسائل بیل بھی جا ہے یا ہمیں آپ
اگر وہ جا فابت ہو گیا تو اس بیل ہے بات بھی آگی کہ دو ان مسائل بیل بھی جا ہے یا ہمیں آپ
کے پینے برائی مرزا قادیانی کا بیٹوی موجود ہے۔

" فاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہو جائے تو گھر دوسری باتوں میں ہمی اس پر اعتبار نیں رہتا۔"

("چشرمعرفت" منی 222)

ال فتوے کی رو سے ہماری بات تم کو تسلیم کرنی پڑے گی کے معدافت مرزا پر بحث کانی ہے۔
وفات سے علیہ السلام یا امکان نبوت کے مسائل پر تم کو بحث کرنے کی ضرورت مرف اس جب
سے ہے کہ تم مرزا کی صدافت کو واضح کرو۔ وفات سے علیہ السلام ثابت کرتے ہو، اس لیے کہ
مرزامٹیل سے علیہ السلام بن سکے، امکان نبوت ثابت کرتے ہو اس لیے کہ مرزا نبی یا پیٹیمر بن
سے۔ آخر بیہ سادی تکلیف صدافت مرزا کو منوانے کے لیے تو ہے۔ پس جو چیز تم نے ان
مسائل کے بعد پیش کرنی ہے کیوں پہلے بی اس امر پر بحث نبیس کرتے جو تمہارا اصل مقصوو
ہے، ناک کو ہاتھ لگانا ہے تو سیر سے لگاؤ، چکر ڈال کر ہاتھ لگانے سے کیا فائدہ؟ اگرتم مدافت
مرزا ثابت کرنے بیس کامیاب ہو گئے تو تمہاری پڑ بات کی۔ ورنہ سب جوٹ

اگرتم یہ کہ کہ صدافت مرزا کے سلسلہ بیل ہی بعض معیار پیش ہوں گے جن بیل پھر علوم کی واقعیت ضروری ہوگی۔ تو ہم یہ اتر ادکرتے ہیں کہ مناظرہ بیل مرف اددو اقوال پیش ہوں گے۔ اگر کوئی مرزا کی عربی عبارت ہوگی تو خود مرزا کا اردو ترجہ پیش کریں گے۔ ہمیں عربی الفاظ ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہمارا مقسود تو صرف سے ہے کہ ایسے طریق ہے بحث ہو کہ حاضرین اس سے قائدہ افھا سکیں۔ اددوعبارت بیل کیا جھڑا ہر خض اددوعبارت کود کھے کر فیصلہ صادر کر سکے گا اور ہمیں کی تافیدی کے اختیان۔

پس بہ وہ طریق ہے جس ہے ہر تھی قادیا نیوں سے گفتگو کر سکے گا گر آپ دیکھیں گے کہ آد مانی اس بات ہے کوکلر بھا گئے ہیں۔

عیقت بہے کہ کتب مرزار تردید مرزاکے لیے کانی ہیں۔

-4

5

-6

قادیانوں سے تعلقو کرتے وقت ہیشہ بی خیال دے کہ قادیانی بھی ایک بات پر ندھبرے گا۔
ہیشہ ایک بات کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کرے گا اور بحث کو اس جگہ لے جائے گا، جہال
جھڑا ہو اور تعلقو بغیر نتجہ رہ جائے۔ ہی ہیشہ تعلقو کرتے وقت یہ مدنظر رکھنے کہ جو چڑ آپ
چیش کریں، آخر وقت تک اس بات کو دہراتے جائیں اور اس سے جواب کا مطالبہ کیجئے اور ہر
وقت یہ چیش نظر رہنا جاہے کہ تعلقو تنظم ہو اور ایک وقت میں ایک عی بات ہو۔

قادیاتی ہوشیار و چالاک پارٹی ہے، موقعہ کے متاسب حال چال چانا ان کا دستور العمل ہے۔
جونی ان کومطوم ہوگا کہ ہمارا یہ مقابل مسلمان ہمیں دعدان شکن جواب دےگا، وہاں فورا بحث ہے گریر
کریں گے اور یہ تقریر شروع کر دیں گے کہ اسلام مصائب بٹل گھرا ہوا ہے، متاظروں کوچھوڑ دو۔ آپس بٹل
متحد ہوکر اسلام کی ترتی کی کوشش کرو، ہمارے ظیفہ نے اسلام کے درد سے متاثر ہوکر یہ تم دے رکھا ہے۔
"بٹیل ان کو تھجوے کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اب تک ہماری جماعت سے ایک غلطی
ہوئی ہے، بٹل اس نے بارہا اس سے روکا بھی ہے گر اس جماعت نے جوافلاس بٹل
ہوئی ہے، بٹا حال اس پر عمل شہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحث کو ترک کرو۔ میر ہے
نزدیک وہ فلست ہزار درجہ بہتر ہے، جولوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہو، بہ
نبست اس مسلح کے جولوگوں کوئی سے دور کر ہے۔ بہل ایک دفعہ بھر جب کہ
ہمارے میل جہنے کے لیے جارہے ہیں، آنھیں اور دوسروں کو بھی تھیں جب کہ
ہماحثات کو جھوڑ دیں اور ایبا طرز اختیار کریں، جس سے دوسروں کے ساتھ
ہماحثات کو جھوڑ دیں اور ایبا طرز اختیار کریں، جس سے دوسروں کے ساتھ
ہماحثات کو جھوڑ دیں اور ایبا طرز اختیار کریں، جس سے دوسروں کے ساتھ

اس تھم کی رو سے ہم مناظرہ یا بحث نہیں چاہدے، پس قادیا نیوں کے ہر جھنڈ اکو بھے اور اسے
کہتے کہ اگر اسلام کافی الواقعہ درو ہے تو دیبات بیس تممارے آدی روزانہ بحث و مناظرہ کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے کہ وہاں انظمی ہے اور وہاں کے لوگ تممیں اپنا شکارنظر آتے ہیں۔ تبہاری یہ چال مرف' مدافت مرزا'' کی بحث سے فرار اہتیار کرنے کے لیے ہے۔ رہا تممارے ظیفہ کا حکم، سوتباری دو رنگیاں ہم خوب جانے ہیں۔ ظیفہ قادیان کا فمکورہ بالا تھم تم نے چیش کیا گرای اخبار کے صفحہ 5 پر اس کا یہ تول بھی موجود ہے، جس سے صاف عیاں ہے کہ اس کا اصل مقصود کیا ہے؟

"محرساته على بيدنيال ركمنا جابي كدوه ملغ ك حيثيت فيل جارب إلى بلك مدرك حيثيت على المك يل مرح مدرك حيثيت عاس ملك يل مرح مدرك حيثيت عداس ملك يل مرح ملغ كرنى جابيد"

اگر اسلام کا درد ہو آؤ سیدی طرح مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے فارج قرار دیے ہے

تحری توبنامد کھودو۔ بہر کیف جس برادران اسلام سے بیکوں گا کہ دہ بھی کسی امر پر بحث کرنے ہے بہلے وشن کی چال سبجھا کریں۔ اگر قادیاتی خود مناظرہ کا میدان کرم کرنے کی گوشش کرے تو آپ بھی حوالہ چیش کرکے دریافت کیا کریں کہ تمھارے خلیفہ کا تو تھم ہے کہ مناظرہ نہ کرو۔ تم کیوں ایسا کرتے ہو، اگر دہ خود بی معطوم کرنے کہ میرا مدمقائل دندان حمان جواب دے گا ادر مناظرہ سے فرار افقیار کرے اور اسلام کے دروکا اظہار کرنا شروع کرے، تو آپ ان کے ساتھیوں کا حال بیان کریں جوعو با قادیاتی اخبار جس درج ہوتا ہو بان کہ بحث ہوئی اور دریافت کریں کہ وہاں مناظرے کوں ہوتے ہیں؟ صاف بات کوں نہیں کتے کہ تم مزاکی کا اول ہوت سے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی ناواقف حال کی جال جات سے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی ناواقف حال کی جا ہے تو مناظرہ کی ڈیٹ مارتے ہو۔ ایسے موقع پر اس موضوع پر گفتگو یہ ہوا کرے کہ دھزے! ہم حال کی جا لی جا تا ہے کی چالاں سے واقف ہیں وقت وقت وقت وقت کی جال چانا آپ کا شیوہ ہے۔

بیر رقح کہ خوابی جاسہ سے پیش من انداز قدت دا سے شام

م کوئی گفتگو کرو، تمبارا آخری فقط مرزاکی تبلیغ ہوگ۔ پس آؤای موضوع پر گفتگو کر کے قصہ قتم کریں۔ بعض اوقات قادیانی مناظرہ سے الکارہ کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بھران کی رگ جوش بارا کرتی ہے ادر مناظرہ کے لیے گفتگو شردع کردیتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر جب سوال کیا جائے کہ اب کوں بحث کرتے ہوتو کہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بحث نہیں تبادلہ خیالات ہے۔ غرضیکہ بیلوگ منٹ منٹ کے بعد اپنا رنگ بدلا کرتے ہیں۔ پس پوری ہوشیاری سے پہلے ان کی چالے دیکھا کریں ادر پھر گفتگو شروع کیا کریں۔

### نرجب کے بردہ میں تجارت

میرے ذاتی تجرب اور تحقیقات کا ظلامہ ہے کہ قادیائی گروہ کوئی فدیں جاعت نہیں بلکہ ایک تجارتی کہنی ہے، جس نے فدہب اور روحانیت کو اپنا سرایہ تجارت بنا رکھا ہے۔ ہرآ دمی ان کے گلام و دھظا اور ترح بروں سے یہ چیز باآ سانی معلوم کر سکتا ہے کہ دہ اپنی ہر بات کو تقدّس آ میز لیجہ بی چیش کرنے کے عادی ہیں اور اس امرکی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خود کو ایک باخدا گروہ ظاہر کریں۔ محرایک تحق بنظر خور حالات و واقعات پر خور کرے گا، تو اس پر، اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا کہ اس کمپنی نے ذہب کی اور اس اور کی تعدیل و روحانیت کے پردہ بیل ایک جال بچھا رکھا ہے۔ پیلک پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے قرآن کریم کا درس بھی ہے (جس کا مقصود من گھڑت تا و بلات سے اپنے چینبری صمداقت بیان کرنا ہوتی ہے ابعض اوقات ہوقت ضرورت سرود کا کنات سلی الله علیہ وا کہ وسلم کی سرت بھی بیان کی جاتی ہوتی ہے۔ نقدیل ہوتی اور دھ بھی ہوتے ہیں۔ خوشتکہ دینداری کی پوری نمائش ہوتی ہے لیکن اندرونی حالات و خیالات کی ہوئی ہوتی ہوتی کہ کیا یہ گروہ ایک مقدس کے بیات کی جائے تو ایک اور دی سین نظر آتا ہے۔ آپ اس نقط نگاہ سے دیکھیے کہ کیا یہ گروہ ایک مقدس

جماعت ہے یا بیتمام کاروبار تجارتی اغراض پہنی ہے۔ مثلاً اس پاکٹ بک بی ان کے عقا کہ کا ذکر ہوگا۔
ان مقا کہ کی موجودگی بیں اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے اتحاد اتحاد کی رہ نگائی شروع کرے اور درد
منداند الفاظ ہے آپ کومتا ٹرکرنے کی کوشش کرے ، تو آپ نے ان عقا کہ کو چیش کر کے مطالبہ کرنا ہوگا کہ
تمحاد ہے فقد انگیز عقا کہ کی موجودگی بیں تبہارا بی وعظ محض گر گٹ کی طرح رجگ بداتا ہے۔ جس طرح دوکا ندار
ہرگا کہ کے مناسب حال کھنگو کرتا ہے ای طرح تم اپنے عقا کدکی روے اپنی جماعت کو تو مسلمانوں کو بناہ و
ہرباد کرنے کے لیے انتہائی کوشش صرف کرنے پر زور دیتے ہواور دن رات انھیں تقین کرتے ہو کہ ہمارا
فرض ہے کہ مسلمانوں کوموت کے گھاٹ اتاریں اور بیٹابت کر دیا کہ پہلاستے تو خود سوئی پر چڑ جنے کے
لیے آیا تھا مگر بیستی مخافین کوسوئی پر چڑ جانے آپا ہے۔ گرمسلمانوں سے جب کلام کرتے ہوتو
انتحاد تحاد کی ریٹ گا شروع کردیتے ہو۔ آگر بیددکا نداراندا صول نہیں تو اور کیا ہے؟

ای طرح وہ تمام گالیاں جومرزا قادیانی نے دھرت کے طیہ السلام کے تق میں دیں، قادیانی کمیں گئیں کے کہ یہ عیدائیوں کے بیوع کے کے متعلق ہیں۔ اس کے جواب میں آپ مرزا قادیانی کا وہ قول پیش کریں گے، جس میں وہ کہ معظمہ کو ایک درخواست بھیجتا ہوا خود کو بیوع کی روح ہتا تا ہے۔ ہر دوامور کا مقابلہ کر کے آپ ثابت کریں گے کہ قادیا نیوں کا مقصود صرف مطلب برادی ہے۔ مسلمانوں کوخوش کرتا ہوا تو کہددیا کہ ہم عیسائیوں کے مخالف ہیں۔ ان کوساکت کرنے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے ان کے بیوع می کو گالیاں دی گئی ہیں۔ تم جانے ہوکہ یہ لوگ کس بے باکی سے اسلام پر احتراض کرتے ہیں، ان کا علاج تی کہی ہے۔ اگر عیسائیوں نے داسطہ پڑے، ان سے کوفی مطلب ہوتو قادیاتی بیوع میں کو تو میں دوج دے اور میں بیوع کی روح بھو میں موجود ہے اور میں بیوع کی روح بھو میں موجود ہے اور میں بیوع کے نام پر دنیا میں آیا ہوں آگر بیدت دونت کی با تیں تمیس ہوتو اور کیا ہیں؟

جس چیز کومفید سجما جاتا ہے، اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، خواہ وہ پہلی باتوں کے مرج کالف و متناقض عی کیوں نہ ہو۔ قادیانی کمپنی کے اس طرز عمل کی تائید خود ان کے الفاظ میں سفتے۔ خلیفہ قادیان ''نصار کے مبلغین'' کے صفحہ 20 براسیے مبلغوں کو ہدایات دیتا ہوا لکمتا ہے:

"ملغ کا فرض ہے کہ ایسا طریق افقیار نہ کرے کہ کوئی قوم اے اپنا وشن سمجے۔
اگریکی ہندووں کے شہر ش جا تا ہے، تو یہ نہ دکہ دہ سمجیس کہ ممارا کوئی وشن آیا
ہے بلکہ دویہ سمجیس کہ ممارا پنڈت ہے۔ اگر بیسا تیوں کے ہاں جائے تو سمجیس کہ
ممارا پاوری ہے۔وہ اس (مملغ) کے جانے پر ناراض نہ ہوں، بلکہ خوش ہوں۔ اگر
یہ اپنے اندراییا رنگ پیدا کرے تو پھر غیر احمدی کمجی تممارے شہر میں جانے پرکی
مولوی کو نہ بلائیں گے، نہ ہندوکی پنڈت کو اور نہ عیسائی کی پادری کو، بلکہ وہ

تممارے ساتھ محبت ہے پیٹی آئیں مے۔" ("نسائ مبلغین" منی 20)

# قاديانى عقائد

#### اتحاد واتفاق كا وعظ

قادیانی جب بھی تو تعلیم یافتہ یاان اہوا سے جو قادیا نیوں کے عقائد ہے ناوا تف ہوتے ہیں ،

التے ہیں تو انہی کے خداق کے مطابق کفتگو شروع کرتے ہیں۔ ان کے وعظ کا مختص سے ہوتا، کہ اسلام چاروں طرف سے مصائب میں گرا ہوا ہے، مسلمانوں پر تزائرل واد بار کا دور دورہ ہے۔ ان حالات میں جولوگ باہمی تکفیر بازی کا مصفلہ افتیار کرتے ہیں، دراصل وی اسلام کے جانی دیمن ہیں۔ آج وقت سے کہ آپل کے اختلاف کو بالائے طاق رکھا جائے، آپس میں کوئی جھڑا نہ کیا جائے۔ ہر وہ محض جو لا الله الا الله محمد درصول الله کا قائل ہے۔ خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، ایک دوسرے سے ہتی ہو کر غیروں کے مقابلہ میں سینہ سر ہوجا ہے۔ بیک خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، ایک دوسرے سے ہتی ہو ایک ناواقف کا اس قدراحساس ہے کہ شاید رات کی نیند بھی ان پر حرام ہو بھی ہے۔

چونکہ قادیانیوں کا میہ متھنڈ ا آج کل عام ہے کیونکہ ان کے خیال میں کالجوں کے تعلیم یافتہ لوگ فہرہ سے نا دائف ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہی فہ ہب ہے داقف نہیں تو ان کو قادیانیوں کے عقائد کا کیاعلم ہو گا؟ اس لیے قادیانی ان کی مجالس میں، اور مسائل کو چھوڑتے ہوئے یہی حربہ افتیار کرتے ہیں، جس سے ان کا مقصود میہ وتا ہے کہ مسلمان طالب علموں یا دوسرے نا داقف حال اصحاب کومتا ٹر کر کے علاء اسلام سے متنفر کیا جائے اور ان کے ذہن تشین کیا جائے کہ فساد کے بانی میکی ''مولوی'' ہیں، جن کا مشغلہ باہمی تنفیر بازی ہے۔ جب اس نفرت دلانے میں کا میابی ہوگی اور بیلوگ اپنے علاء کے مواعظ حسنہ ہے مستفید میں تہوں گول ان کو آ ہت آ ہت اپنے رمگ پر لایا جائے گا اور قادیانیت کے پرچار میں بہت زیادہ آ سانیاں ہو جائمی گی۔

چونکہ قادیانی آج کل زیادہ تر اس حرب کواستعال کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے

بہلے ان مے مقائد کونقل کر کے دکھایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ تکفیر بازی کس کا مشغلہ ہے؟ لا الد الا الله معمد دسول الله پڑھنے والوں کو کون وائرة اسلام سے خارج بناتا ہے؟ مسلمانوں کے پیکھے نماز پڑھنا کون حرام بھتا ہے؟ مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ ناجائز اور ان کے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھنا کون حرام بتاتا ہے؟

ان کے، ان عقا کد کی روشی میں ہر مخص مجھ سے گا کہ ان کا اتحاد کا وعظ کیا حقیقت رکھتا ہے، ان کا ہدردانہ لیکچر درامل شاطرانہ چال ہوتی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج اتحاد کا کوئی دشن ہے تو قادیانی، مسلمانوں کی مصائب پرخوشی منانے والا کوئی ہے تو قادیانی، مسلمانوں کو آپس میں اڑائی کرانے کی کوشش کرنے والا اگر کوئی ہے تو قادیانی، مسلمانوں کے خلاف اگر ایک کینہ تو ٹر جمامت پیدا کر رہا ہے تو قادیانی۔ ان عقا کد کو قادیانی مسلمانوں کے ما منے رکھے اور مطالبہ سیجھے کہ کیا گئی آپ کے عقائد ہیں؟ بغیر کس اور اگر کر کے صاف الفاظ میں بتاؤ کیا ہے تھا در محالہ کا ان رکھی اور اگر کر کے صاف الفاظ میں بتاؤ کیا ہے تھا در محالہ کا درکیا تم اس وقت تک ان پر قائم

ا بی اور احر سر سے صاف العاق میں عاد میا ہے عار سے کتا ہوردی ہوگئی ہے اور تم اتحاد کے مای کوئر ہو سکتے ہو۔ نہیں، اگر بدرست ہے توشعیں مسلمانوں سے کیا ہوردی ہوگئی ہے اور تم اتحاد کے مای کوئر ہو سکتے ہو۔ تمہاری لفظی ہدردی اگر محض کر دفریب نہیں تو اور کیا ہے؟

مہاری سی ہمدردی امر مس سرومریب میں و اور نیا ہے مسلمانوں سے قطع تعلق

(ماشيهٔ 'تخذ کارُديهُ' منخه 27)

"فيراحم يون سدوني امورش الكر دور"

("نج إسلى" مني 382)

تمام الل اسلام كافراوردائره اسلام عے فارج

"سوم يه كدكل مسلمان جو حضرت من موجود كى بيعت بل شال نبيل بوسة ،خواه المعول في حضرت عن موجود كا تام بحى نبيل ساده كافر اور دائرة اسلام سے خارج بيل ميں سلم كرتا بول كه يه مير عالمة ين -"

("أ نيزمدافت"ج 30)

مسلمانول کی افتذاء میں نماز حرام

"فدا تعالى جابتا ہے كہ يداك عاصت تادكر مد بكر جان يد بقد كران لوگوں بل كستا، جس سے وہ الك كرنا جابتا ہے، فظا الى كى تالقت ہے۔ بس تم كو بناكيد شع كرنا بول كد غير احمدى كے يكھے نماز ند يردمو-" ("الكيم" ترورى 1903ء) ''یا در کھو کہ جیسا خدانے مجھے اطلاع دل ہے، تمھارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکٹر و کمذب یا متردد کے چیجے نماز پڑو۔'' (عاشیہ''تخد کولڑ دیہ''منو 27)

## کسی مسلمان کے پیچے نماز جائز نہیں

"مارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمد ہوں کومسلمان نہ جھیں اور ان کے بیچے نماز نہ راحیں کیونکہ دو فدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزا غلام احمد) کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معالمہ ہے، اس میں کسی کا اپنا افتیار نہیں کہ کچوکر سکے۔" ("اور ظافت" 90)

### جائز نبيس! جائز نبيس!! جائز نبيس!!!

''باہر سے لوگ بار بار ہو چھتے ہیں، ہیں کہتا ہوں کہتم بھٹنی دفعہ بی ہو چھو گے، اتی دفعہ میں یکی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے بیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں! جائز نہیں!! جائز نہیں!!!' (''انوار طلاخت'' صلحہ 89)

### مسلمانوں ہے رشتہ و ناطرحرام

ظیفہ قادیان لکستا ہے کہ میرے باپ سے:

''ایک فض نے ہار ہار پوچھا اور کی قسم کی مجدر ہوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یکی فرمایا کہ اڑکی مٹھائے رکھولیکن غیر احمد ہوں بی نہ دو۔ آپ کی وقات کے بعد اس نے غیر احمد ہوں کو اڑکی وے دی تو حضرت خلیفہ اوّل نے اس کو احمد ہوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں بیس اس کی تو ہدتوں نہ کی، باوجود یکہ وہ بار بار تو ہرکرتا رہا۔''

("انوارخلافت" ص 94)

### مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ جائز تہیں

'' غیر احمد یوں کولئر کی ویٹے سے بدا نقصان پہنچا ہے اور علاوہ اس کے کہ وہ نگاح چائز بی ٹیس لڑ کیاں چونکہ طبعاً کزور ہوتی ہیں،اس لیے وہ جس گھر ہیں بیابی جاتی ہیں،اس کے خیالات واحتقادات کو افقیار کر لیتی ہیں اور اس اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہیں۔'' (''بکات خلافت''73)

'' معزت منع موعود کا تھم اور زیردست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کولڑ کی نہ وے۔'' (''برکات ظافت'' ص 75)

"جو محض غير احمدي كورشد ديتا ب وه يقينانسي موعود كونيس محتا اور نديه جانبا ب

کہ اتمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیر احمد ہوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواپٹی لڑکی دے۔ان لوگوں کوتم کا فر کہتے ہو، گرتم سے اچھے دہے کہ کا فر ہو کرجی کسی کا فرکولڑ کی نیس دیتے گرتم احمدی کہلا کر کا فرکودیتے ہو۔''

(" لما تيكه الله "ص 46)

## مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز

مرزا قادیان کا اپنے فوت شدہ بیٹے سے سلوک

خلیفہ قادیان اپنے باپ کے متعلق روایت کرتا ہے:

"آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، جو آپ کی زبانی طور پر تقد بی کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو جھے یاد ہے آپ خیلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فرماز وائی رہا۔ ایک دفعہ میں بار ہوا اور شدت مرض میں جھے فش آگیا۔ جب بھی ہوش آیا تو جس نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑے نہاےت درد ہور ہا ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عزت کرتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا حالاتکہ وہ اتنا فرما نبر دارتھا کہ بعض اجمدی بھی است نہ ہوں کے۔ تھی بیگم کے متعلق جب جھڑا ہوا تو اس کی بیوی اور اس کے دشتہ دار بھی ان کے ساتھ شائل ہوگئے۔ حضرت صاحب نے ان کوفر مایا کہ تم اپنی بیوی کو ملاتی دے دو۔ اس نے طلاق کھے کر حضرت صاحب کو بھیجی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے ای طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔"

(''انوار خلافت''ص 19)

فرمانبردار بینے ہے جس گروہ کے بانی کا بیسلوک ہو، ایسے گروہ کی مسلمانوں ہے جیسی ہمردی ہو
سکتی ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بھی خلیفہ قادیان از خود ایک سوال پیدا کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔
''غیر احمدی تو حضرت سے موجود علیہ السلام کے منکر ہوئے، اس لیے ان کا جنازہ
''بیس پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں
نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موجود علیہ السلام کا منکر خہیں۔ بیس بیسوال کرنے والے
نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موجود علیہ السلام کا منکر خہیں۔ بیس بیسوال کرنے والے
''سے پوچشنا ہوں کہ اگر بید درست ہے تو چھر ہندوؤں اور میسائیوں کے بچوں کا
جنازہ کیوں نہیں بڑھا جا تا؟''

حمىمسلمان كاجنازهمت يربعو

"قرآن شریف ہو معلوم ہونا ہے کہ ایسا فض جو بظاہر اسلام لے آیا ہے لین المجھی طور پر اس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے، تو اس کا بھی جنازہ جائز ہیں۔ (نامعلوم بیکھ کہاں ہے) پھر فیرا تھی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔"

("الوارخلانت" سنح 92)

شعائر اللدكى ببتك

تیرہ سوسال گزر یکے گراس قدر عرصہ بیل شعائز اسلامی کی چک ادر انہائی تو بین کی کوئی فخض جرائت نہیں کر سکا۔ مکدو مدینہ کی فغیلت، مسلمہ چیز ہے۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ بیل ان مقامات کی عزت وحرمت بیان فرمائی مسلمانوں کی ان مقامات سے انہائی بحبت کا آئ بھی بید حال ہے کدا طراف و اکناف عالم سے پینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لا کھول فرز ندان تو حید ان شعائز اسلامی کی زیارت اور فریفنہ ج کی ادا کیگی کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ فداد ند کر بھے نے جم کواکی واجب تو فتی پر فرض قرار دیا ہے اور صاف ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں بے شار بر سمیں ہیں مگر قاویانی سمینی کا سرگر دو اپنے حالات کا ان القاظ میں اظہار

> "قادیان تمام دنیا کی بستیول کی ام (مال) ہے، کی جو قادیان سے تعلق تیل رکھ گا، وہ کا تا جائے گا، تم ڈروکہ تم ش سے ندکوئی کا ٹا جائے۔ گام بہتازہ ودوھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا وودھ بھی سؤکھ جایا کرتا ہے۔ کیا کم اور مدیند کی چھاتیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہنیں۔" ("هیت الرویا" سؤد 46)

> > سالانه جلسه دراصل قاد ماندن كالحج ب

المنطيفة والأكلمتاع:

"ماراسالاندجلداكيكم كاعلى في بي-"

("الخفل" كم ديمبر 1922 م)

اب ج كامقام صرف قاديان ب

"ماراجلہ بھی ج کی طرح ہے۔ ضا تعالی نے قادیان کواس کام (ج) کے لیے مقرر کیا ہے۔"

(ملحل اذ" بركات خلافت" منحد5)

مسلمانوں سے انجائی دھنی کے ثبوت میں حسب ذیل حوالہ جات ملاحظہ فرما ہے۔

#### مخالفین کوموت کے گھاٹ اتار نا

"انقام لینے کا زماند اب زماند بدل کیا ہے۔ دیکھو پہلے جو سی آیا تھا، اسے
رشتوں نے صلیب پر پڑ حایا، گراب سے اس لیے آیا کدائے خالفین کوموت کے
گھاٹ اتارے۔ معزمت سے موعود نے جھے بوسف قرار دیا ہے، جس کہتا ہوں،
جھے یام دینے کی کیا ضرورت تھی، بھی کہ پہلے بوسف کی جو ہتک کی گئی ہے، اس
کا میر سے ذریعہ ازالہ کر دیا جائے۔ پس دہ تو ایسا بوسف تھا، جسے بھائیوں نے کھر
سے نکال تھا گر اس بوسف نے اپ دشن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا۔ پس میرا
عقالمہ آمران نیس۔ "("مرقان الی "مند 44)

### مخالفين كوسولى برلشكانا

''خدا تعالی نے آپ (مرزا غلام احمر) کا نام عینی رکھا ہے۔ تاکہ پہلے عینی کو تو یہود یوں نے سولی پر لٹکایا تھا گر آپ زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کو سولی پر لٹکا کیں۔''(''تقدیراٹی'' صلہ 29)

وہ نوتھیم یافتہ اور قادیانیت کی حقیقت سے ناواقف مسلمان، جو قادیانیوں کے پراپیگنڈا سے متاثر ہوکر، ان کے مصنوی کارناموں کو بنظر استحسان و کھنا شروع کر دیتے ہیں یاوہ مسلمان اخبارات، جوائی مخصوص اخراض کے لیے قادیانیوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے متعلق خلیفہ قادیان کا حسب ذیل ارشاد سنتے اور اندازہ سیجے کہ جس گروہ کا بی خیال ہوکہ جب تک ایک محض بھی قافریانی نہ ہوجائے، اس کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ماری دنیا کو اپنا وشمن یقین کرنے کی تاکید کرے۔ ایسے گروہ کی مسلمانوں سے جوردی کی کی جا کتی ہو تھے کی جا کتی ہے۔

"ساری دنیا ہماری دخمن ہے، بعض لوگ (مسلمان) جب ان کوہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاپاش کہتے ہیں جس سے بعض احمدی سے خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کتی ہمددی کرنے الا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہوجاتا، وہ ہمار دخمن ہے۔ ہماری محملائی کی صرف ایک صورت ہے وہ سے کرتمام دنیا کو اپنا دخمن مجمیس تا کہ ان پر عالب آئے کی کوشش کریں۔ شکاری (قادیانی) کو کمی عافل نہ ہوتا چاہے اور اس امر کا ہما ہم کی کوشش کریں۔ شکاری (قادیانی) کو کمی عافل نہ ہوتا چاہے اور اس امر کا ہما ہم خیال رکھنا چاہے کہ دیکار (مسلمان) ہماگ نہ جائے۔ یا ہم پری حملہ نہ کروے۔"

(تقرير ظيفه قاديان ، مندرجه "الفعل "25 ايريل 1930ء)

"تم اس وقت تک امن می نیس بو کتے ، جب تک تمباری اپی بادشاہت ند ہو۔ تارے لیے امن کی ایک می صورت ہے کد دنیا پر عالب آ جا کیں۔"

( خطبه ظیفه قادیانی، مندرد " الفضل " 125 مریل 1930 ء )

ان عقائد کی موجودگی میں قادیانیوں کو کیا حق ہے وہ اتحاد دا تفاق کا ڈھونگ رچا کرا ٹی مخصوص اغراض ، اپنی تبیغ کا راستہ صاف کرنے کی کوشش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سعی کریں ، اس چنز کو اور زیادہ صاف ادر اجلا کرنے کے لیے ہم خلیفہ قادیان کے دواقو ال نقل کرتے ہیں:

> "هیں منافقت کی صلح ہرگز پیندنہیں کرتا۔ ہاں جو صاف دل ہو کر اور اپنی تنظی چھوڑ کرصلے کے لیے آ کے بڑھے ہیں، اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھوں گا۔"

("برکات ظانت"ص 27)

''ملح اس دقت ہوسکتی ہے، جب کہ یا تو جو لینا ہو، لے لیا جائے ادر جو دینا ہو، دے دیا جائے، کیونکہ بینخالف کی مخالف ہے ملح ہے۔ بھائی بھائی کی صلح نہیں ادر یا مجروہ زہرجو پھیلایا گیا ہو، اس کا از الدکر دیا جائے۔''

(" فرقان الجي" منحد 84)

ہر دوحوالہ جات ال امر کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ خود ظیفہ قادیان کے نزدیک ملح کا بہترین اصول کیا ہے۔ ان اقوال کی وضاحت کے لیے اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ ملح کے بیاصول ظیفہ قادیان نے کوں بیان کیے۔

جوتم اپنے اقوال واعمال سے پھیلا بھے ہو۔ ایک طرفتم مسلمانوں سے بایکاٹ کی تقین کرتے جاؤ، آنھیں دائرہ اسلام سے خارج بتاؤ، ان کا یا ان کے معموم بچہ تک کا جنازہ حرام بھولیکن ساتھ ساتھ اتحاد کی بھی دعوت دیے جاؤ۔ ہم تمعارے بن اقوال کو دہراتے ہوئے تھیں یہ جاب دینے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارا تحاد خواہ وہ سی معالمہ بیں ہو، اس وقت تک نامکن ہے، جب تک تم علائے اپنے ان شائع کردہ اعتقادات کو واپس لینے کا اعلان نہ کر دو۔ ورنہ ہمیں یہ ہمنے کا حق ہے کہ اتحاد وا تفاق کا وحظ محض ایک جا ل

ایک شبه اوراس کا از اله

بعض ناواقف لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں قادیا غول کے مطائد ہے کوئی واسلہ نہیں۔ ان کے خیالات ہے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا بیا طاتی فرض ہے کہ ہم اچھی بات کو اچھی کہیں۔ اگر قادیا نی ایک اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اے اچھا کہیں، اگر وہ ایک نیک کام کی دھوت دیں تو ہمیں اس ہیں شریک ہونا چھا ہے۔ مثل قادیا نی سیرت النی صلی اللہ علیہ وہ آلہ دسلم کا جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام ہیں شامل ہونا چاہیے۔ اس خیال کی تردید ہی ہم اپنی طرف ہے نہیں بلکہ خود خلیفہ قادیان کا وہ جو اب تقل کرتے ہیں، جو باس نے اس موقعہ پر، جب کراس کے سامنے لا ہوری جامت ہے سلم کے سوال پر اس کے ایک مرید کے، اس موجودگی ہے کہ اس کی موجودگی ہیں، ویا در جو باس شرفیا نے اس ان از مار جو اس کی مردت نہیں۔ سئے خلیفہ قادیان ارشاد فرماتے ہیں:

" یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک و فعد صغرت معاویہ کی شخ کی نماز رہ گئے۔ اس پر وہ الفہ کر اتنا روئے کہ روئے روئے شام ہوگئ اور اس گریہ و زار کی کی طالت بٹس سو کئے۔ سے ابھی اذان بھی نہ ہوئی تھی کہ انھوں نے رکیا بیس دیکھا ایک آ دی کہ رہا ہوں ہوئا میں ابلیس ہوں۔" آپ نے کہا " بیس ابلیس ہوں۔" آپ نے کہا " میں ابلیس نے جافوہ" ابلیس نے جواب دیا" کل بھی سے ظلمی ہوگئ جو بیس نے تم کوسلائے رکھا، جس پرتم اس قدر روئے کہ خوائے کہا کہ اس سے نامی و بیس نے تم کوسلائے رکھا، جس پرتم اس قدر روئے کہ خوائے کہا کہ اس سے سر نماز دوں کا تواب دو۔ آج بیس اس لیے جگانے آیا ہوں کہ تسمیس ایک نماز کا تواب طے، ستر کا نہ لیے۔" تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز اٹھی نظر آئی ہے وہ وہ در هیقت اپنے اندر برائی کا نئے رکھتی ہے۔" (" مرفان الی " منو 83)

اس حوالہ کی موجود کی بیس ہرمسلمان کو بیٹن حاصل ہے کہ وہ قادیاغوں سے ان کی منافقاند

شيطان كا معرت معاديه كوجاً نا نيك ممل شارفيس موسكا .

دعوت اتحاد کا یقطبی جواب دے سے کہ تمہادا میا اتحاد کا دعظ اور سرت جلسوں دغیرہ بیل شرکت کی دعوت اپنی افراض مخصوصہ کے لیے ہے، درنہ مسلمانوں سے جمعیں قطعاً کوئی ہمدردی نہیں اور نہ ہوسکتی ہے کوئکہ تممارے مقا کہ تممارے قلب میں مغائی ہے تو ممارے مقا کہ تممارے قلب میں مغائی ہے تو آ وَ اپنی نیک نیخی کا جوت ہوں دو کہ اسپنا ان تمام تفرقہ انگیز، اتحاد شمان عقا کہ سے بیزاری کا اعلان کردد۔ آ وَ اپنی نیک اللہ علیہ وآ لہد ملم کی تو بین

چونکہ قادیانی کمپنی کو معلوم ہے کہ مسلمان اپنے بیارے رسول مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہین ہرداشت نہیں کر سکتے اوران کی کوئی بہنے قطعاً موڑ نہیں ہو سکتی جب تک وہ مسلمانوں کو یہ یقین نہ دلا کیں کہ انھیں سردار دو جہال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ اس لیے قادیانی کمپنی اپنی غیر معمولی افعاتی سے مسلمانوں پر یہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ انھیں بھی سرور کا نتات مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے سیرت النی کے جلسوں کا بھی ڈھونگ رچایا تھا گر مسلمان بھی حقیقت کرنے واقف ہیں۔ قادیانی کمپنی کی تحریرات ان کے سامنے ہیں، جن کی موجود گ ہیں اس امر کو باور کرنے کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کہ قادیانی کمپنی کو آقائے دو جہاں پر ذرہ بحر بھی ایمان ہے۔ ہمارا یہ دعوی کہ سرنے کی دہ قادیانی کہ معمول کے لیے دہ ایک سے کہ قادیانی کمپنی کا مقصد نہ ہب کے پردہ بی سجارت کرتا ہے، جس کے صول کے لیے دہ ایک سے نہ جب کی خیارت کرتا ہے، جس کے صول کے لیے دہ ایک سے مشکل ہے، دہ نہایت گہری چالوں سے اپنے ہوئے کہ مسلمانوں سے اپنے نئے معقدات کا بیکم منوانا فی ہی ہوں کہ نمیان اور اپنی کرتا ہے اور ان کی دلی خواہش ہے کہ (معاذ اللہ) مسلمان اس بات کا بین جوت ہوں کے کہ قادیاتی کی جو کہ کہ مسلمانوں سے دلوں سے آقائے تا مدار کی عیارت کو کم کرنا اور اپنی مرزا کی نبوت کا برچار کرتا ہے اور ان کی دلی خواہش ہے کہ (معاذ اللہ) مسلمان اس بات کا بین جو سے مرزا کی نبوت کا برخ کریں اور اس چرز کواپنے لیے بیار سے رسول مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موثر کرقادیانی نبوت کا رخ کریں اور اس چرز کواپنے لیے ایک برخواہش بھوں سے میں سرایہ نبوت کا درخ کریں اور اس چرز کواپنے لیے اس بربایہ نبوت کی میں۔

قبل اس کے کہ ہم قادیاتی کمپنی کے دلی معتقدات کو خودان کے الفاظ بین نقل کریں، ہم آیک شبہ کا از الدیمی ضروری سجھتے ہیں۔ قادیاتی اپنے مرزا کے بعض ان اقوال کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں، جن میں مرزا قادیاتی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔

میدورست ہے کہ مرزا قادیاتی نے اپنی بعض کتب میں سردار دو جہاں سلی اللہ علیہ دآلہ وہلم سے عشق و محبت کا اظہار کیا ہے مگر اس کی وجہ بیٹیں کہ اسے فی الواقعہ کوئی محبت ہے، کوئی ذرہ بحر بھی تعلق ہے بلکہ اس کا سبب صرف اور صرف میہ ہے کہ نا واقت حال مسلمانوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کا ذریجہ ہی میں بلکہ اس کا سبب صرف اور صرف میں ہے کہ نا واقت حال مسلمانوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کا ذریجہ ہی سمجھا گیا ہے کہ آخو سرعلی السلام ہے عشق کا اظہار کیا جائے۔

احباب كرام كو يديشد يادركه الهاي كه جب مجى قاديانى، مرزاكاكونى قول ايد بيش كري، جس

عیں آ مخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بحبت کا اظہار کیا گی ہو، تو فوراً اس کے اقوال پیش کر کے یہ مطالبہ کرتا چاہیے کہ ان اقوال کی کیا تشریح ہے جن بیل آ مخضر ہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بین کی گئی ہے۔ اگر ہم سے
سلیم بھی کرلیں کہ جو اقوال مرزاتم چیش کر رہے ہو، ان بیل فی الواقعہ آ مخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
محبت کا اظہار ہے، تب بھی اس کے بامقابل حسب ویل اقوال کی موجودگی بیل تمسیس اس چیز کا اعتراف کرتا
میزے کا کہ اور پھیٹیں تو دور کی ضرور ہے، بیانات بیل تصاد ہے۔ بھرتم بی بتاؤ کہ ہم اس مخض کے کسی قول کو
ایک اعتما کیوں مجھیں، جس کے بیانات بیل زین وآسان کا فرق موجود ہو۔

سے جواب اس صورت میں ہے جبہ ہم مرزا کے ان اقوال کوسی فرش کر لیں، جن میں آقائے نامدار سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، ورنہ ہمارا اصل مقصود ہے تابت کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا مقصد وحید آبستہ آبستہ ترتیب واراپ نئے فدہب کی اشاعت کے لیے اپنے معتقدات کی اشاعت ہے۔ مرزا نے کہ صورت میسلی علیہ السلام کو آسان پر زندہ شلیم کیا اور 12 سال تک اس مقیدہ پر قائم رہا۔ جب اس نے مریدوں کی ایک معمولی تعداد پیدا کر لی تو وفات میں کا پر چار شروع کر دیا، گراس خوف سے کہ سلمان بدک مریدوں کی ایک معمولی تعداد پیدا کر لی تو وفات میں کا پر چار شروع کر دیا۔ (قادیاتی جواتوال مرزا نہ جائیں، آنحضرت کے مشکی اللہ علیہ وآلہ وسم سے انتہائی عشق کا اظہار شروع کر دیا۔ (قادیاتی جواتوال مرزا میں کہا گیا کہ آنمضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد برشم کی نبوت بند ہے۔ نبوت کا دعوی آنمضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمی کا مرزا دی ہوئی کر دیا۔ غرضوں کے بعد مدگی نبوت کا فر ہے۔ چند سال اس جن کا مراف الفاظ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمی کا مرزا کے دو اقوال جن میں آنمضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرہ بھر می کو دیا۔ غرض سے وابل اقوال سے ہم واقعات کی روشی میں آنموں سے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرہ بھر می اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرہ بھر می اللہ علیہ وقعت نہیں رکھتے کو تکہ جس کے دل میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرہ بھر می وابل جن میں آنموں ہو ہوں وہ وہ اپنی زبان یا قلم سے دان خیالات کا اظہار نہیں کرسکتا جو ہمارے چیش کردہ حوالہ جات شی

اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ہم پہلے موجودہ قادیانی خلیفہ (جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے) کے اقوال درج کرتے میں جواپنے باپ کے دلی خیالات کی ترجمانی کماحقہ کررہا ہے، کیونکہ باپ تو اپٹی ٹیلنے کے لیے زمین کو ہموار کرنے کا بیزفرض سرانجام دیتا رہا۔ قادیانی خلیفہ کے نزدیک اب وہ کام ہو چکا ہے، اس لیے دہ جن خیالات کی اشاعت کر دہا ہے، وہی اب قابل لتوجہ چیز ہے۔

رسول عربی صلی الله علیه و آله وسلم کی (نعوذ بالله) روح موجود نبیس "و نیایش نمازشی مرنماز کی روح نهتی، دنیایش روزه تفامکر روزه کی روح نبین تلی، و نیایش زکوة تشی مکرز کوة کی روح نهتی، و نیایش جج تفامکر جج کی روح نهتی، و نیا میں اسلام تھا محر اسلام کی روح نہ تھی ، ونیا میں قرآن تھا محرقرآن کی روح نہ تھی اور اگر حقیقت پرغور کرومحد صلی الله علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے محرمحد صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی روح موجود نہتھی۔''

( خطبه خليفه قاديان ، مروجه "الفضل" 11 ماري 1930 م)

## مرزا قادیانی (معاذ اللہ) سردار دو جہاں سے افضل ہے

"حطرت سیع موعود علید السلام کا وی ارتقاء آنخضرت صلی الله علید وآله وسلم سے زیادہ تھا۔ اس زماند میں تمرنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت موعود کو آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم پر حاصل ہے۔"

(" تادياني ريويو" بابت مادم ک 1929ء)

ندکورہ بالا ہر دوحوالہ جات کسی تشریح وتو شیح کے مختاج نہیں، جس طریق سے آٹخضرت صلی اللہ علیہ وقا ہے۔ علیہ وقا ہے علیہ وآ ہے وسلم کی وجنی استعداد کی کمی اور مرزا کی فضیلت کا اظہار کیا گیا، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آٹخضور صلی اللہ علیہ وآ ہے وسلم کی روح کی عدم سوجودگی بیان کر کے جس تو بین کا ارتکاب کیا گیا ہے، وہ مجمی اس کمپنی کا حصہ ہے۔

اب ذیل کے دوحوالہ لما حظہ فر ماہیے اور انداز و سیجیئے کہ اس کمپنی کے دلوں میں آ مخصور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی کس ورجہ محبت سوجود ہے۔

"آپ کی طاقت کا بیرمال تھا کہ آپ نے باوجوہ عمر کے انحطاط کے من کہولت میں متحدد شادیاں کیں حق کی کہ ان کہ اور خی متحدد شادیاں کیں حق اور تک متحدد شادیاں کیں ہے کہ مدیثوں میں آیا ہے کہ بعض مرجہ آپ ایک می رات میں اپنی ساری ہو ہوں کے پاس سے ہو آتے بعض مرجبہ آپ ایک می رات میں اپنی ساری ہو ہوں کے پاس سے ہو آتے سے سے کہ آپ ملک وعنر یا مقویات و محرکات کا استعمال نہیں کرتے تھے۔"

("الفعنل" خاتم أنبيين نبر، 1930ء)

اس حوالد کے الفاظ برغور فرمائے۔ آوا قادیانی کمپنی اپنے اخبار کا خاتم النبیان نمبر شاکع کرتی اسے اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اضیں آتخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اس نمبر کا نام ایبار کھا جاتا ہے جومسلمان باآسانی دھوکہ کھا سکیں گراس میں آتخضور صلی الله علیہ وآلہ ممرک خضائل میان کرنے کے بہانہ وہ ناپاک مملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہندہ یا عیسائی مجی نہیں کرسکا۔ خضور مسلمانی قوت بیان کرنے کے بہانہ کیا بات کیا بات کی گئی ہے، اس برخور فرائے۔

دوی کے پردہ میں انتہائی وشن ای چیز کا نام ہے۔ مسلمان تو اس بات پر ایمان رکھے ہیں کہ آپ کا ہر لحد حیات تلوق خدا کے لیے اسوہ حند ہے اور آپ نے اپنی ازواج کے حقوق بھی اوا کیے، مگر قاد یانی کمپنی اس کی پورے زور ہے تر دید کرتی ہوئی سے ہم تخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (معاذ اللہ ) سے غلط فر مایا ہے کہ افھوں نے اپنی ازواج کے حقوق ہرا ہرادا کیے اور حضور کا سلوک اپنی ہر بیوی سے کہاں تھا اور حضور باری باری ہر بیوی کے بال رہے تھے۔

ان واقعات کو بیان کرنے کا اصل منٹا کیا ہے؟ اور قادیانی سمپنی کن ممراہ کن خیالات کو پھیلانا چاہتی ہے؟ اوراپنے کن ناپاک افعال پر پردہ ڈالنے کے لیے ان باتوں کی اشاعت کرتی ہے، یہ ایک علیحدہ طویل باب ہے جس کی پہاں مخوائش نہیں۔

ببركيف ان قول من جس توبين كاارتكاب كيامكيا باسے ملاحظة فراسيا۔

دوسرا حواله لما حظه فريايية:

"نیه بالکل میح بات ہے کہ بر مخص ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بدا درجہ یا سکتا ہے۔" ہے جی کر محمصلی اللہ علید وآلہ و سلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔"

(ۋاترى خلىغەقادىيان،مىليومەخبار" كفعنل" 17 جولاكى 1922 م)

اس حوالہ میں جس خیال کا اظہار کیا گیا ہے، وہ بالکل عیال ہے۔مقعد صرف یہ ہے کہ بیہ خیال پیدا ہو جائے پیدا کیا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بھی کوئی فخض بڑھ سکتا ہے۔ جب بیہ خیال پیدا ہو جائے کا تو بیہ عقیدہ باآسانی منوایا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی (معاذ اللہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بڑھ کرہے اور اس کا درجہ دمرتیہ آنخضورے زیادہ ہے۔

اور سننے کہ کن الفاظ میں مرزا کوآ تخضرت سلی الله علیدوآ لدوسلم کے برابر بتایا حمیا ہے۔ "ظلی نبوت نے سے موعود کے قدم کو بیچے نہیں جنایا بلکہ آ کے بڑھایا اور اس قدر آ کے بوھایا کہ نی کریم کے پہلو بہ پہلولا کر کھڑا کیا۔" ("کلدی" سنی 113)

کیا ان حوالہ جات کی موجودگی میں کوئی قادیانی بیر کہ سکتا ہے کدان کے دلوں میں آنخضرت صلی الله علیہ وقا کہ الله علیہ وقا کے دلوں میں آنخضرت ملی الله علیہ وقا کہ وقا کہ

"میراایمان ہے کہ حضرت میے موجوداس قدررسول کریم کے تعلق قدم پر چلے کہ وہی ہو گئے۔ ہو گئے،لیکن کیا شاگرد اور استاد کا ایک مرتبہ ہوسکتا ہے۔ کوشاگردعلم کے لحاظ سے استاد کے برابر بھی ہو جائے۔ ہاں یہ بھی کہتے جی کہ جو کچھے دسول کریم کے ذریعہ سے فاہر ہوا، وہی میچ موجود نے بھی دکھایا۔اس لحاظ سے برابر بھی کہا جاسکتا ہے۔" آپ نے دیکھا کہ س طریق سے ہراہری کا دمون کیا جا رہا ہے اور اپنی جموئی محبت کے اظہار
کے لیے ''شاگردی'' کا لفظ استعمال کر کے ایک گئیاتش پیدا کی گئی ہے گر سے ابعد براہری کا دموی بھی موجود
ہے۔''شاگردی'' کا لفظ استعمال کر کے گراہ کن خیالات کی اشاعت کی ایک مثال طاحظہ فرما ہے۔
''آ تخضرت ملی اللہ علیہ وآ الہ وملم کے شاگردوں میں سے علاوہ بہت سے محدثوں
سے ایک نے نبوت کا درجہ پایا اور نہ مرف یہ کہ نبی بنا بلکہ مطاح کے کمالات کوظئی
طور پر حاصل کر کے بعض اولوالعوم نبیوں سے بھی آ کے فکل گیا۔''

("حميقت المور" م 257)

د کھئے''شاکردی'' کے نقظ ہے''بیش اولوالسرم نبیوں' سے بھی آ گے نکل جانے کے خیال کو کس رنگ شی بیان کیا گیا ہے۔ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبت کے اظہار کے بردہ میں کی مگر انبیا علیم السلام کی تو بین کی گئی ہے۔

کیا ان حالہ جات کی موجددگی میں کوئی عش مند بہ باور کرسکتا ہے کہ قادیانی کردہ کے دلول میں آتخضرت صلی اللہ علیدوآ لدوسلم کی مجبت کا کوئی ذرہ موجود ہے؟ کیا اس کمچنی کو بیت پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کو سیرت کے جلسوں میں شولیت کی دعوت دیں اور اپنے اخباد کا خاتم انتھین تمبرشائع کریں۔

ظیفہ قادیان فی راجیال کے واقعہ پر اظہار خیال فرائے ہوئے ارشاد فرائے ہیں:
دختی راجیال محص نہ ہی دیوا گی کا بہتے ہے۔ جولوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ
بھی مجرم ہیں اور جوان کی پیٹے فیونگا ہے، وہ بھی قانون کا دخمن ہے۔ جولیڈران کی
پیٹے فیو تھے ہیں، وہ خود بجرم ہیں۔ قائل وڈاکو ہیں، جولوگ تو بین انبیاء کی وہہے۔
کیٹے میں ایسے لوگوں سے بمات کا اظہار کرتا جا ہے اور ان کو دبانا جا ہے۔ میہ کہنا
کرمیں ایسے لوگوں سے بمات کا اظہار کرتا جا ہے اور ان کو دبانا جا ہے۔ میہ کہنا
کرمی ایسے لوگوں سے بمات کے انتہاء کرتا جا تو ہے، ناوانی ہے۔ انبیاء کی عرت کی
حفاظت قانون فیلی سے بیس ہو سکتی۔''

(خلبه جورظيفه قاديان، مندمية المغشل" كاديان، 19 ابريل 1929 م)

ای پر چہل آپ اپنے انتہائی مقتر کا اظہار کرتے ہوئے علم الدین کو دوز فی بتاتے ہیں۔
"اس (علم الدین) کا سب سے بدا خرخواہ دہی ہو سکتا ہے، جو اس کے پاس
جائے اور اسے مجائے کہ دنیاوی سزا قو حسیں طے گی تی، لیکن قبل اس کے کہ وہ
طے حسیں جاہے خدا ہے سلے کر لو ..... تو ہہ کرد، گریہ زاری کرو، خدا کے حضور
گڑ گڑاؤ۔ بیا حماس ہے جو اگر اس کے اعمد پیدا ہوجائے تو وہ خدا کی سزا ہے فا
کڑ گڑاؤ۔ بیا حماس ہے جو اگر اس کے اعمد پیدا ہوجائے تو وہ خدا کی سزا ہے فا

ہاری اس وقت بحث فنس فعل پرنیس بلد ہمیں قادیانی کینی کی دورگی بنانا ہے۔ اس جگدیدومظ یہ نقت کی مانا ہے۔ اس جگدیدومظ یہ نقت گراس کے بعد کے والہ جات بناکیں گے کہ فلیفہ قادیان اپنی عزت کی حفاظت کے اور اس کتاب کی ادر ایک قاتل کو بہتی بناتا ہے۔ بہر کیف باپ نے سلمانوں کے میموریل کی مخالفت کی اور اس کتاب کی مطالبہ کو شتاب کا رکی بنایا۔ بینے نے میاں علم الدین شہید کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا، آپ نے ملاحظہ فرمالیا ہید قصور کا ایک رخ ہوا، اب و درار رخ ملاحظہ فرمالیا۔

#### خليفه قاديان اور "ميلهك"

ا خبار "مبلله" ومبر 1928ء من قادیان سے شائع ہوا۔ قادیانی کمینی اور اس کے لیڈر کے اندو فی رازوں کو طشت از بام کرنا شروع کیا اور قادیا نیول کے مسلمہ اصول" مبلله" (خداد تدکریم کے حضور دوفریقوں کا بالقاتل بددعا کرنا) کے مطابق خلیفہ قادیان سے مطالبہ کیا کہ اگر"مبللہ" کے بیان کردہ حقائق درست نہیں تو آق میدان مبللہ میں نکلواور اپنی دوحانیت کا جموت دیے کے لیے خداو تدکریم سے فیصلہ کی دعا کرد۔

قادیانی کمپنی نے ''مبللہ'' کے مضایمن کوظیفہ قادیانی کی توجین بتایا۔ جب ماہ جون 1929ء کا پر چہ شاکع ہوا تو قادیانی خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اشتعال ظاہر کر کے ''مبللہ'' پر دفعہ 141 کا نفاذ کردایا۔ اس کے بعد جب جنودی فردری 1930ء کا پر چہ شاکع ہوا تو ظیفہ قادیان کی خوش تسمی سے قادیان میں تفانہ قائم ہو چکا تھا اور ظیفہ قادیان کو اپنے دلی ارمان پورے کرنے کا موقعہ ل گیا۔ دن دہاڑے آھیں نہایت بدوردی سے بھٹا گیا۔ کارکنان ''مبللہ'' کے قل کی سازش ہوئی۔ ہوفت اطلاع ہونے پر انھوں نہایت بدوردی سے بھٹا گیا۔ کارکنان ''مبللہ'' کے قل کی سازش ہوئی۔ ہوفت اطلاع ہونے پر انھوں نے اپنا مکان چھوڑ دیا گر قادیان سے نہ نظے۔ آخر کار انسیکٹر پولیس نے دھوکہ دیا کہ سرخند شند بولیس نے اپنا مکان چھوڑ دیا کہ سرخند شند بولیس نے اپنا مکان جو کردیا کہ سرخند شند بولیس نے اپنا مکان جو کردیا کہ سرخند شند ہوگئی ۔ انگر تم فادیان ٹیش جا سکتے ، اگر تم فادیان ٹیش جا دی کہ دیا ہوئی کے تو پولیس تباری جانوں کی حفاظت کا ذہر ٹیس لے سکتی۔

جب قادیانیوں کو بیام ہوا کہ اب بیاوگ، قادیان نہیں آ کتے تو انھوں نے کارکنان مبللہ کے مکانات نذر آتش کر دیے۔ پولیس نے کارکنان مبللہ پر مقدمہ دائر کر دیا جو دو سال زیر ساعت رہا۔ انہی دول آل کی داردات بھی ہوئی۔ ایک کرابید دار قاتل مہیا کر کے حاتی جمد حسین صاحب شہید کوئل کردایا گیا۔ جمع پر قاتلانہ دار ہوا۔ قصہ مختر بیا کہ قادیانی کمپنی نے ''مبللہ'' کے مضامین کو ظیفہ قادیان کی جنگ ادر تو بین قرار دیا۔ دیکھتا ہے کہ کیا اس تو جن پر قادیانی ظیفہ نے فاموثی افتیار کی؟ اس کے لیے ہم ذیل جس ظیفہ قادیان کے وہ اقوال جو اس نے خود انبی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے یا اپنے آرکن'' الفضل' سے لکھوائے، درج کرتے ہیں۔ ان اقوال کو طاحظ فرمائے ادر اندازہ کیجئے کہ قادیاندں کے زدیک آخضرت صلی اللہ علیہ دا آب دسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا ظیفہ قادیان کا۔ عشق رسول کے دول کی مقیقت فا ہر کرنے کے صلی اللہ علیہ دا آب دسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا خلیفہ قادیان کا۔ عشق رسول کے دول کی کی مقیقت فا ہر کرنے کے صلی اللہ علیہ دا آب دسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا خلیفہ قادیان کا۔ عشق رسول کے دول کی کی مقیقت فا ہر کرنے کے سے بی چزکانی ہوگی۔

"بیسوال (مبلد والوں کا فاتھ۔ ناقل) ایک فرد (ظیفہ) کا سوال نہیں بلکہ جماعت کی عرت اور فلافت کے درج کے دقار کا سوال ہے۔ لی یا تو جماعت اپنے اس تن کو تجوز کر بھیشہ کے لیے اس تذکیل پر فوش ہو جائے یا گھر تیار ہو جائے کہ خواہ کوئی قربائی (قل دغیرہ) کرئی پڑے اس تن کو لے کررہے گی۔ اگر کورتمنٹ اس موقعہ پر فاموش رہے گی تو ہم مجبور ہوں کے کہ سیجھ لیس کہ چھنکہ الیے موقعہ پر لوگ کوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آ فا فائوں سے بعض لوگ بافی ہو کے تو تعین خوز بری ہوئی، ہاغیوں کو جان سے مار دیا جاتا اور ہر مرفے والے کے سینے سے ایک خط ملا جس میں لکھا ہوتا کہ یہ ہواوت کا بیجہد ای طرح ہو ہروں میں ہے کہ قدادات ہوئے۔" (یہ الفاظ فلیفہ قادیان کے ہیں)

("النشل" 11ايريل 1930 م)

"اگر ضرورت محسوس کی تو ہمارا چھوٹا، ہذا، جوان، مرد، عورت جو کرسکیں مے اس ہے درینے نہ کریں گے۔اگر تعاعت سوسائٹی میں باوقار دہنا جا ہتی ہے تو اس سوال (مبللہ کی سرکونی، ناقل) کو ہرایک تعاصت کوخودایے ہاتھ میں لیما جا ہے۔"

(حوال تذكوره)

"ہاری جماعت ہر قربانی کر کے اپناخی (عزت ظیف ناقل) لے کررہ گی۔ میری ہتک جماعت کی ہتک ہے، اس لیے اس کا چی تھا کہ وہ باتی ۔ ایک مرتبہ جوشلے احمد ہوں نے ایک کا شینل کا مقابلہ کیا۔ ٹی نے اس وقت کہا کہ بہت ٹھیک کیا بلکہ اس کو اتنا مارنا جا ہے تھا کہ وہ معانی معاقلاً۔"

(حواله لمذكوره)

''ونیا میں ایک کوئی مثال نہیں ملتی کہ خدا اور اس کے فرستادوں یرصدق ول سے ایمان لانے والوں نے ان کے اور ان کے جانشینوں اور معلقین کے بہینہ کی جگہ خون بہانا اور ان کی عزت وحرمت کی خاطر اپنا سب پچھ قربان کرویا سعادت دارین نہ تھا ہو۔''

" عماعت احمد یکا ہر فرد جہاں بید اقرار کرتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے مقابلہ ش ساری دنیا کی کوئی پر داونہیں کرے گا، دہاں بی مجد کرتا ہے کہ آپ کی حرمت اور تقدّس کے لیے اٹی جان بھی دیتا پڑے گی تو در لئے نہیں کرے گا۔ اگر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طالم اور جنا جوطافت بھی اس کے عہد کا استحان لینا جاہے گی تو احمری کہلانے والاکوئی انسان مجی اس سے مندند موڑے گا اور مرداند وار خوف و خطر کے سمندر کو عبور کر جانا پڑے، خواہ کے سمندر کو عبور کر جانا پڑے، خواہ عاندی بن کر سمائتی کے کتارے، خیاج کی سعادت حاصل ہو۔''

" ہمارے اغدر الات کا وہ مادہ موجود ہے جو ذات کے مقابلہ شی موت کوتر تی دیتا ہے، اب معاملہ (مبللہ ) آب از سر گزشت والا ہو گیا ہے۔ " (خرکورہ او اکے دیکئے) " محاصت اپنے ائدر پوری بوری فیرت رکھتی ہے۔ اب مناکج کی ذمہ وار حکومت ہوگی۔ ہم اپنی تفاظت خود کریں گے۔ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔"

(" لِمُعَنَلُ" 18 ابر بل 1930 م)

" بم ایسے قانون کی روح کو کی ویں کے جو عاری عزت کی حفاظت فیل کرتا۔"

( حواله خدكوره )

" بم ناپاک اور کندی آوازی زیاده دیر تک نیمل من سکتے، بم اپی حاظت آپ کریں کے۔ جوش اپی حاظت آپ نیمل کرسکا وه زیاده دیر تک زغره نیمل روسکا۔ تم اپند دلول سے خوف دور کرداور اگر قانون عاری حاظت نہ کرسکا تو ہم خود کریں گے اور اس ہاتھ اور زبان کوروک دیں گے جو عاری عزت پر تملیک ہے۔"

("النسل"18 ايرلي 1930م)

"جوقوم مبدالطیف تعت الله خان (قادیانی ملغ) بیسے بهادر شهید پیدا کرئتی ہے ده بھی اپنی بے عزتی برداشت نہ کرے گی اور اپنے مقدس امام کی خفیف سے خفیف چک برداشت نہ کرے گی اور جان و مال تک قریان کر دے گی۔ بدائنی، خوزیزی کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اگر کوئی تا گوار حادث رونما ہوا تو اس کی ذمہ داری میں حکومت پر ہوگی۔" ("الفشل" 15-23 اپر یل 1930ء)

ان تحریوں بی کس درجہ اشتعال ہے اور اپ مریددل کو غیرت دلانے کے لیے کیا پھی کہا گیا ہے، اس کے ثبوت میں بغیر کی حاشیہ آرائی کے ان کی بی تحریریں بی کافی ہیں۔ ہمیں اس سے بحث ہیں کہ اس اشتعال انگیزی کا کیا بہتی ہوا اور اس اشتعال انگیزی پر حکومت نے خلیفہ قادیان سے کوئی اولس لیا یا نہ لیا۔ ہمارا مقصود مرف ہے ہے کہ آئن تخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ دیکم اور حضور کی از دائ مطمرات پر نا پاک مملوں سے بھر بور کماب شائع موتی ہے تو مسلمانوں کے میوریل کی بھی خالفت ہوتی ہے محر خلیفہ قادیان کی بھول قادیانی کمیٹی کی چک موتی ہے تو خوزیزی کا تھم اور آن کی واروات بھی کروائی جاتی ہے۔

دوری جے قابل فور یہ ہے کہ آل راجیال پر عازی علم الدین کی تلحیک کی جاتی ہے مر جب

قادیانی قاتل بھے قس کرنے کے لیے آتا ہے اور دھوکہ دے کرقا تلانہ وارکرتا ہے اور صابی محرحسین شہید کو خنجر ہے شہید کر دیتا ہے تو ظیفہ قادیان کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے حسب ذیل قول طاحظہ فر مائے۔
"ہر ایک احمدی جے موجودہ فتن (مبللہ) کا احساس ہو، 28 اپریل سے ہر پیر کے دن چالیس روز تک روزہ رکھے۔ اس سارے عرصہ بیل خصوصیت سے دعا کیں کی جا کیں اور خدائے قادر کے حضورا لیے خضوع وخشوع سے ناصیہ فرسائی کرنی چاہیے جا کیں اور خدائے قادر کے حضورا لیے خضوع وخشوع سے ناصیہ فرسائی کرنی چاہیے کہ اس کا فضل و کرم جوش میں آجائے۔ روحانی جماعتوں کی اصل بنیاد مجاہدوں پر بیا کا وربے ہیلا جاوریہ پہلا مجاہدوں پر بیا دورہے۔ "("الفضل" 25 اپریل 1930ء)

نیز قاش کا فوٹو شائع کر کے بعد ادکیر مریدوں تک پہنچایا جاتا ہے حتی کہ خلیفہ قادیان کے آرگن ''انفضل''5 جدلائی 1930ء میں بطور ضمیم بھی شائع ہوا۔ قاش کو'' مجاہد'' کا خطاب دیا جاتا ہے اور اس کے جیل سے آئے ہوئے پیغام شائع ہوتے ہیں۔ (''انفضل''9سک 1930ء)

دعاؤں کی تاکید آپ نے طاحظہ فرانی۔ قادیائی قاتل کو پہانے کے لیے بزارہا روپیہ فرق کرنے کے باوجود جب اسے بھائی ہوئی تو اس کی لاش کو پہتی مقبرہ علی فن کر کے اسے بہتی قابت کیا ملیا، اس کے جنازہ کا اہتمام ہوا، ہرزن و مردکواس کے چہرہ کی زیارت کروائی گی۔ فلیفہ قادیان نے اسے کندھا دیا۔ ہمیں اس سے بحث بیس کہ بہتی مقبرہ عیں فن ہوتا اس کے بہتی ہونے کا فیوت ہے یا بیس یا یہ کہ بہتی مقبرہ کیا جلا ہے اور قاتل کا بھائی چڑھتا فلینہ قادیان کی دعاؤں ، مریدوں کے روزوں، قادیان کی رماؤں ، مریدوں کے روزوں، قادیان کی رماؤں ، مریدوں کے روزوں، قادیان فی رومائیت مقبرہ کیا جلا ہے اور قاتل کا بوخت ہیں۔ ہمارامقصود مرف ہر کہ ہم بیہ تاکیں کہ قادیان کی رماؤں نہر شاکع کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے مسلمانوں کو ان کو ان کے فریب سے بچانے کے اور اپنے دین کی حفاظمت کے لیے یہ قابت کرتا ہے کہ یہ بہنی دعویٰ عشق رمول فریب ہوتی ہو تا کہ دیات کہ اور اپنے دین کی حفاظمت کے لیے یہ قابت کرتا ہے کہ یہ بہنی دعویٰ عشق رمول آگیزی، پولیس سے اخبار پر مقدمہ جلانا، ممر آئخضرت صلی الشاطیہ وآلہ وسلم کی تو ہین ہوتا کہا جاتا ہے کہ یہ میں دورہ اشتعال کی جات ہوائی جات کہ ایہ دارت کی جات کرا ہوتا ہے کہ ایہ دارت کالیہ دارت کے ایک کرایہ دارقات کی جات ہوائی مرز ہوتا کہ دورہ انتحال در بات ہوائی عن مرز کا میات ہوائی جاتا ہوائی خوائی عرزت کے لیے ایک کرایہ دارقات کی جاتا ہوائی خوائی عن کا جوائی جاتا ہوائی جاتا ہے۔

اس قدر حوالہ جات اس اسر کے جوت کے لیے کافی جیں کہ قادیانی کمپنی کوسردار دو جہال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت ہے۔ اب ہم مرزا قادیانی کے وہ اتوال درج کرتے ہیں، جن جس اس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری یا اپنی شان کی بلندی ظاہر کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ وانسلام کی توجین

كاارتكاب كياب

«منم میح زمال و منم کلیم خدا منم مجھ و احمد کہ مجھیٰ باشد"

("ترياق القلوب" منحد 3)

'آدم نيز احم عار در يم جاس بم ايراد آني داد است يرني داجام دادآل جام رام انتام'

( " درخين" فارى بمنحه 163 )

ترجمہ: میں آدم ہوں نیز احمر مخار ہوں میں تمام نیکوں کے لباس میں ہوں خدائے جو پیالے ہرنی کو دیے ہیں، ان تمام پیالوں کا مجموعہ جھے دے دیا ہے۔ ''انبیاء گرچہ بود اوند بے من بعرفان نہ کمترم ز کے''

(" درشین" فاری بسنیه 163 )

"زنده شدېر ني بادغ ېر رسولے نهاں به عام خې"

("درچین" فاری اسلحہ 165 )

"روضہ آدم کہ تھا دہ نامل اب تلک میرے آنے سے ہوا کال بجلہ برگ و باز"

("ورفين" اردو مسلحد 183)

"له نصف القبر المييزوان لى خسا القمران المشرقان المكر"

("اعازاحري" مني 71)

"اس (آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم) کے لیے چاند کا خسوف طاہر ہوا اور مرے لیے جانداور مورج دونوں کا۔اب کیا تو انکار کرےگا۔" "ممام دنیا پرکی تخت الرے، پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔"

("حقيقت الوي" صغه 89)

"ان قلمي هله على منار / ختم عليها كل رفعة''

("خطبرالهامية" منخد 35)

ترجمه: "ميراقدم اس منارب برب، جهال تمام بلنديال فتم بيل-"

"لولاك لما خلقت الافلاك"

("اشتتا"منی 85)

ترجمه: "اگر قد (مرزا) ندموتا تو زنان و آسان کو پیدا ند کرتار"

"وها ارسلنك الأرحمة اللعالمين"

("انجام آگنم" منحد 78)

"(اے مرزا) ہم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مجھے تمام انبیاء کے لیے رحمت ،

قادياني نيي کی" درويشانه" زندگي

مرزا قادیانی نے جس طریق اور جس ترتیب سے اپنے دموؤں کو دنیا کے سامنے چیش کیا، وہ آپ ملاحظہ فرما کچکے جیں۔ اس موضوع کا مطالعہ آپ کی معلومات میں مزیدا ضافہ کا موجب ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کام سرانجام دیا، وہ اس امر کا بین ثبوت ہوگا کہ مرزا قادیانی کا اپنے تمام کاروبار سے اصل مقصد کیا تھا۔

مرزانے اپنی دفات سے اڑھائی سال قبل 20 وسمبر 1948 مکوایک ٹریکٹ 'الوصیع ''نامی شالک کیا، جس میں بہشتی متمرہ کی بنیاد رکھی اور مریدوں کے ڈرانے ادر خوف دلانے واسلے بہت سے الہامات درج کردیے۔بطور نموندایک الہام طاحظہ فرماسیے:

> ''اور آئندہ زلزلد کی نبیت جوالک بخت زلزلہ ہوگا، جھے خردی اور فرمایا پھر بھار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔اس لیے ایک شدید زلزلہ کا آنا ضروری ہے لیکن راست بازاس ہے اس میں جیں۔سوراست باز بنو! اور تقوی افتتیار کرو۔آج خدا سے ڈروتا کہ اس دن کے ڈرہے اس میں رہو۔ضرور ہے کہ آسان کچھ دکھا دے اور زمین کچھ ظاہر کرے لیکن خدا ہے ڈرنے والے بچائے جائیں ہے۔''

("الوصية" صني 4)

اس وقت اس سے تو بحث نہیں کہ ہمیں نمی بھی وہ ملا جو بجائے خوشخری وسینے کے ساری عمر آفتوں اور مصیبتوں کی بی خبر ویتا رہا کیونکہ یہاں ایک دوسری بحث مطلوب ہے۔ چونکہ سرزا کا ہر کام الہام پر بنی ہوتا تھا، اس لیے بہتی مقبرہ کی بنیاد بھی الہام پر ہونی ضروری تھی۔ چنانچہ آپ ارشاد فرمائے ہیں: ''اکی فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زشن کو ناپ رہا ہے۔ تب سے ایک مقام پراس نے گئی کہ نے گئی کہ نے گئی کہ کہ بھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر جھے ایک جگہ ایک قبر دکھا لی گئی کہ وہ چاہمی سے زیادہ چکتی تی اور اس کی تمام مٹی چاہمی کی تیری قبر ہے اور ایک جگہ بھے دکھا لی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا کیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہشتی ہیں۔''

("اليميع" سنى 17)

مرزا قادیانی کا بردئیا ہی نہایت عمدہ ہے۔ اس پر خور فرمائیں کہ کہلی قبر کی جگہ اور ہے اور چادد علی مرزا قادیانی کا بردئیا ہی نہایت عمدہ ہے۔ اگر فرشتہ کے کہنا ہے جہ کہکی قبر کو ہی مرزا کی بنا تا ہے اور جلدی می دوسری قبر کو اور سعا بعد بہتی مقبرہ کی جگہ دکھا تا ہے۔ فرشیکہ تیوں چگہیں مختف ہیں۔ چوکہ ہمیں رکیا پر بحث نہیں کرتا ، اس لیے ہم اس چیز کو ہی چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کورکیا ہی ہی چا عمی می مالی کی دوسل کی مقبرہ بناتے وقت کیا چیز تھی۔ بہرکیف آ ہے بہتی مقبرہ کی بنیادر کھتے ہیں اور مریدوں کو المینان کے لیے فرماتے ہیں۔

"اور چونکداس قبرستان کے لیے بیزی بھاری بیٹار تھی جھے فی ہیں اور ند مرف خدا

نے بی فرمایا کہ بیجی مقبرہ ہے، بلکہ یہ جی فرمایا کہ النول فیھا کل رحمہ بینی

ہراکیہ شم کی رحمت اس قبرستان میں اعاری تی ہے۔" ("الومية" مو 18)

بہتی مقبرہ کے متعلق آپ نے الجامات میں کے، اب اس کام کی ابتداء طاحظ فرمایے۔
"اس لیے میں نے اپنی مکلیت کی زمین جو ہمارے بار اس کے قریب ہے، جس کی
قیست بزاد روپید سے کم نہیں، اس کام کے لیے جویز کی۔" ("الومية" مف 17)

"اس قبرستان کی زمین موجودہ بطرز چندہ میں نے اپنی طرف سے دی ہے لین اس امار اور بین موجودہ بطرز چندہ میں نے اپنی طرف سے دی ہے لین اس امار اورپید ہوگی اور اس کے خوشما کرنے کے لیے بھی ورخت لگائے جا تیں گے اور ایس کے نوان لگا یا جائے گا اور ان متقرق مصارف کے جو کر رگاہ ہے۔ اس لیے وہاں ایک بل تیار کیا جائے گا اور ان متقرق مصارف کے لیے وہ بڑار روپید ہوا جو اس تمام کام کی شخیل کے بھی دو بڑار روپید درکار ہوگا۔ سوکل یہ تمن بڑار روپید ہوا جو اس تمام کام کی شخیل کے لیے فرج ہوگا۔ سو مہلی شرط میہ ہے کہ جراکی خوص جو اس قبل میں مدفون ہونا ایک خوص میں جو اس تمام کام کی شخیل کے لیے خرج ہوگا۔ سو مہلی شرط میہ ہے کہ جراکی خوص جو اس قبل میں مدفون ہونا ہی جب کے دو بڑار روپید دو اپنی حقید کے کونا کون ہونا کھی جو اس تھی حقون ہونا کیا جائے جدہ دو افران میں مدفون ہونا کیا جس کے کہ جراکی خوس کے جدہ دو افران کر کے۔"

اس حوالہ ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بہتی مقبرہ کے کاروبار میں بطور نرمایہ مرزا قادیائی نے ایک ہزار روپید دیا۔ یہ بحث ہم نہیں کرتے کہ یہ زمین تو یوی کے پاس رہن کر دی تھی، جس کی معیاد 30 سال تھی، جو سرزا کی وفات تک فتم نہ ہوئی۔ اس لیے اپنی ملیت ہے نمین دیتا کیا معنی رکھتا ہے نہ ہی ہمیں اس بحث کی ضرورت ہے کہ مرزا قادیائی کو اپنے یا اپنی بوی کے باغ کی طرف جانے کے لیے بل کی مرورت تھی، اس حوالہ کو تو ہم نے اس جگہ مرف اس لیے پیش کیا ہے کہ اس کاردبار میں ایک ہزار روپید کی خرورت تھی، اس حوالہ کو تو ہم نے اس جگہ مرف اس لیے پیش کیا ہے کہ اس کاردبار میں ایک ہزار روپید کی خرف دی مردی شرط کا خلاصہ شئے:

''دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون موگا جو اپنی جائیداد کے دسویں حصہ یا اس سے زیادہ کی وصیت کردے۔''

("الومسية" صفي 19)

ابتدائی تمن بزارروپیے کے مصارف بھی بہتی اوا کریں اور دسویں حصد کی وصیت بھی کریں۔ اب مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فرماتے جائے اور آخری تیجہ ''قادیانی نبی کی درویشانہ زندگی'' بھی ذہن میں رکھئے۔

> " تیسری شرط بید ب کداس قبرستان میل وفن جونے والامتی جو اور حرمات سے پر بیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام ند کرتا ہو۔ " ("الوسية" صفر 20)

اس كتاب كے صغى 20 برزىر عنوان "بدائت" بددرج ہے كد دھيت موت سے پہلے كھوكر قاديان بيبى حدود ندر ہے بلكه كر قاديان من محدود ندر ہے بلكه تمام علاقول من شروع ہوجائے۔ اس كتاب كو سفى 23 سے وقر منوان مم مد متعلقه رساله "الوصيد" من مختلف شرطين درج بين ، جن كا خلاصه بيہے: شرطين درج بين ، جن كا خلاصه بيہے:

"وصیت کے اقرار نامہ پر دوگواہوں کے و عظ ہول، دوا خباروں بی اس کا اعلان ہو، قانونی اور شرق لحاظ سے وصیت درست ہو، بنچ اس میں فن نہ ہوں گے۔ اگر کوئی مرید طاعون سے مرجائے تو دو برس تک میت امانت رہے اور 2 برس کے بعدا لیے موم میں میت قادیان لائی جائے جبکہ اس جگہ اور قادیان میں بھی طاعون نہ ہو، اگر کوئی مرید سمندر میں غرق ہوہ جائے تو بہنی مقبرہ میں اس کے نام کا کبتہ لگا دیا جائے اور خدا تعالی کے زو کی ایسانی ہوگا کہ گویا وہ ای قبرستان میں فن ہوئے ہیں۔"

حوالہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ طاعون سے خوف اور غرق ہونے والے کا ردپید ہاتھ سے نہ جائے گارد پید ہاتھ سے نہ جائے بلکہ قادیان ہی آئے اور سنئے:

#### "بيضروري موكا كدمقام ال الجمن كالميشدقاد بإن رب-"

("الوصية" مني 25)

أيك اورلطيف بات سفيّة:

-2

معزز ناظرین! ویکھا کیا عمدہ شرط ہے۔ فدائے نزدیک تو مجددم ہویا طاعون زوہ سب ایک دبعدر کھتے ہیں بشرطیکہ دہ نیک ہوں، لیکن میہ جتی مقبرہ مجذوبوں سے نفرت کرتا ہے مگر باوجوداس کے روپیہ اس کا بھی وصول کرنے کی کوشش قاتل دید ہے۔

بیشرائط تو آپ نے من لیس۔ فلاصہ بیہ ہے کہ اپنی جائیداد کا ایک دھر جورسویں دھہ ہے کہ نہ ہو، زیادہ پیچک ہو، قادیان کی نذر کیا جائے۔ وصیت کرنے والا نیک، متلق، پر بیبزگار ہو۔ مرزا قاویاتی نے اس کاروبار پرایک ہزارروپیے کی زمین بھی وے وی۔ (جس کی قیت مرزانے ہزارروپیے بتائی، جونیس معلوم تقی کتنے کی) مرزانے بیرم ایراکیا اوراس سے فائدہ کیا تھا؟

ا الر الفظول مل نہیں ای کتاب میں درج شدہ آخری شرط طلاحظ فرمائیں جو بھیشد یاور کھنے کے قابل ہے۔

"(بیسویں شرط) میری نبت اور میرے الل وحیال کی نبت خدانے استفاء رکھا ہے، باتی ہرایک مرد ہو یا عورت ان کوان شرائط کی پابندی لازی ہو کی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔" ("اوسیة" سند 26)

1- یہ استثناء کیوں رکھا؟ سنے: اگر مرزاکا خاندان مریدوں کی طرح کم از کم 1/10 حصہ کی بھی دمیت کرتا تو بہت جلد ساری جائیدادختم ہوجاتی۔ اس لیے مرزا تا دیائی نے اپنااوراہل وحمیال کا استثناء رکھ لیا۔ رہے مرید، سوحساب لگا لیس کہ ایک خاندان اگر دس ہزار کی جائیداور کھتا ہے اور اس خاندان کے تمام افراو ہیں نفوس ہوں۔ ہرایک اگر اپنی اپنی ومینت کر دے تو کتے عرصہ بیس اس کی ساری جائیداد قادیان کی نذر ہوجائے گی۔ آء! ہمیں نی بھی طاتو دہ، کہ زندگی بیس ہمی نہ چھوڑے اور ابعد الموت بھی ہماری اس سے نجات نہ ہو۔

اس بیسویں شرط میں "ان شرائط" کے الفاظ میں لیمن اپنا اور الل وعیال کا استثناء صرف اس شرط سے نہیں کدوہ مال و جائداد ندویں بلکدان تمام شرائط سے ہے، جن کا فرکر اور آپ چکا ہے، جن میں ایک شرط بے ہے کدولاد کے لیے نیک ہونا

کیوں شرط نبیں ، مریدوں کے لیے تو نکی شرط ہے گرمرز ااور اس کی ادلاد کے لیے بیشرط کیوں نبیں؟ کیا خدا کے ہاں صرف اس کی بھی نیکی کانی ہے کہ وہ مرزا کے خاندان سے ہے اور اس کے لیے دنیا کی سب برائیاں سب گناہ معاف ہیں۔

3- مرزا کا دمویٰ ہے کہ وہ تمام نبیوں کا مظہر ہے اور تمام انبیاء کے نام اسے دیے گئے۔ کیا کسی نبی نے اس درجہ علم غیب کا دمویٰ کیا کہ وہ اس تھم کا بہشتی مقبر و کھول دے؟

4۔ نیکی وعبادت کاعلم تو ظاہری افعال سے نہیں ہوسکتا، بہتی مقبرہ کے لیے شرط نیکی رکھی گئی ہے۔
کیا شوت ہے اس امر کا کہ مرز ایا اس کے کارکوں کو اس ورج علم غیب ہے کہ وہ انسان کی نیت کا
علم رکھتے ہیں اور اس کی نیکی کا فتو کی دے سکتے ہیں؟

5- جوز مین مرزا قادیانی نے بہتی مقبرہ کے لیے مقرر کی تھی وہ تو قتم ہو چکل ہے، اب بہتی مقبرہ کو اور وسیع کیا گیا ہے اور آئندہ بھی اور المحقہ زمین خرید کر بہتی مقبرہ و سیع کیا جاتا رہے گا۔ اس امر کی کیا گارٹی ہے کہ اب جوز مین خریدی جارہی ہے وہ بھی مریدوں کو جنتی بیاد ہے گ

6- اس امرکی کیا گارٹی ہے کہ مرزا کے بعد جولوگ جنت کے شوقلیٹ جاری کریں ہے، ان کو بھی علم غیب کا دہ درجہ حاصل ہے جو مرزا کو حاصل تھا۔ اس امرکی کوئی حد بندی تو ہے نہیں کہ است سالوں تک اس کمپنی عیں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں ہے، جو جنت کا سرٹیفلیٹ جاری کر سکتے ہیں۔

-7

-8

راقم الحروف مجی 18 سال قادیانی ر بااور بہٹنی مقبرہ کا سرٹیفلیٹ (جومقدمہ مبلہہ بیں شائل مسل کر دیا گیا قال ماس کیا قاراب مجھے قادیانی جنت میں جگہ تو نہ لئے گی گریہ بناؤ کہ تممارے علم غیب کا بھی صال ہے کہ تصعیب سرٹیفلیٹ جاری کرتے وقت اس بات کا بھی علم نہ تھا کہ بی قادیانیت کوچوز کرمسلمان ہو جاؤں گا؟ اگر علم غیب کا بھی حال ہے تو تممارے سرٹیفلیٹوں پرکیا اعتبار ہوسکتا ہے؟

9۔ اگر بہٹتی مقبرہ جنتیوں کا مجموعہ ہے بھوں کوشامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا اس کا باعث صرف میہ نہیں کرتم سجھتے یہ ہو کہ چند گز زیمن بچوں کو بلاقیت دینے سے خسارہ پڑتا ہے۔

10- اگريب بخني مقبره محض تجارتي كاروبار نيس توكيا وجدب كدم يدول كے ليے تو يهال تك يخ ب

کدایک مرید کارد پیداگر قادیان دالول کو دصول ہو چکا ہے اور وہ سندر میں غرق ہو جاتا ہے تو اس رو پیدی میں اس کا بھائی بہتی مقبرہ میں ذن نہیں ہوسکا کین اپنے گھر کے لیے بیدحال ہے کہ مرز ااپنا ایک ہزار دے کر تو بہشت کا وارث ہو گیا گر اس کی ادلاد کے لیے بھی بیرو پید کفارہ ہو گیا۔ کیا کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ گزشتہ انجیاء علیم السلام نے اپنی امت کو وہ تھم دیا ہوجس کے لیے وہ خود یا ان کا خاندان تیار نہ ہو۔ حضرت لوح علیہ السلام کا بیٹا بھی عذاب سے نہیے کی شرائط ہے مشتی ندرہ سکا تو مرزایس کون خصوصیت ہے کہ اس کی اولاد مشتی رکھی گئے۔

صاحبان! آپ نے دیکھا ایک بزار کے سرمایہ سے کیما کام ایجاد کیا کہ اولاد مالا مال ہوگئ۔
اب لوگوں کی جائیدادیں ہیں اور مرزا کی اولاد۔ اگر اس بات کو چھوڑ بھی دیا جائے کہ مرزان اپنی ساری جائیدادگروی رکھ دی تھی جو فک نیس کروائی گئی، اگر بیمان لیا جائے کہ بیساری چزیں آگم ہیک سے بہتے کے لیے تعیس سے بہتی ہے گئی جائیدادگئی تھی اور ما ہوار آ مدنی کس قدر، لیکن موجودہ جائیدادگئی ہے،
اس کے لیے ذیل کا ایک ٹوٹس شاہر ہے کہ ڈیڑھ لاکھ کی زمین مرزا کے لڑکوں نے 1920ء میں شرید کی۔

(1920ء کے بعد کی پیدا کردہ جائیدادیں ملیحدہ دیں۔)

نقل نونس

"مورجه ۱۹۱۷ کۋېر 1929ء

بخدمت جناب مرزامحود احمرصاحب قاديان لخصيل بناله ضلع كورداسيور

جتاب من!

بہ مقدمہ مرزا اعظم بیک بنام مرزا بیر الدین محود اجمد صاحب و مرزا بیر احمد صاحب، مرزا الریف احمد صاحب حسب ہدایت مرزاعظیم بیک ولد مرزا اکرم بیک معرفت مرزاعبدالعزیز کوچہ حسین شاہ لا ہور ش آپ کو مفصلہ ذیل نولس دیتا ہوں۔ بروے بیتنامہ مور فد 25 جو لائی 1920 ورجئری شدہ مورفد 5 جولائی 1920 و مرزا افتال بیک اکرم بیک ولد مرزا افتال بیک و خاتون مردار بیم صاحبہ بوہ مرزا افتال بیک ساکنان قادیان بخصیل بٹالہ، شلع گورداسپور نے کل جائیداد فیر منقولہ از حم سمئی و ارضیات زری و فیر زری برحم اعدون و بیرون مرخ کیر واقعہ موضع قادیان معہد حصہ شاطلت دیم و حقوق وائل و خارجی متعلقہ جائیداد فیکورآپ کے و جناب مرزا بیر احمد و مرزا شریف احمد صاحبان کے حق میں تائج کر دی اور زر قیت بہلا ایک بیر احمد و مرزا شریف احمد صاحبان کے حق میں تائج کر دی اور زر قیت بہلا ایک

کہ مرزاعظم بیک پسر مرزااکرم بیک ہےاور بوقت ﷺ یعنی 21 جون 1920 وکو

تابائع تھا اور دہ کیم جولائی 1910ء کو پیدا ہوا تھا اور کیم جولائی 1928ء کو بالغ ہوا تھا اورائے ماموں مرزاعبدالعریز صاحب کے بال پرورش اورتعلیم یا تار ہا۔

3- که جائیداد بیدمندرجه فقره (نمبر 1) جدی جائیداد ہے اور خاتون سروار بیگم صادبہ کو کوئی حق نسبت جائیداد ندکور حاصل نہ تھا جوقابل تھے ہوتا۔

5- جائبداد ندكوره بلاضرورت جائز فروخت بوكي \_

6- کہ ادائیگی زر بدل کے ہارہ میں سردست مرز اعظم بیک کو کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا۔ جوا۔

7- مرز اعظم بیک جائیداد بید ندکورہ واپس لینے کامتحق ہے اور اس غرض کے لیے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ جائیداد بید ندکور مرز اعظم بیک کودا پس کردیں۔

8- اگرآپ نے جائیداد فدکورہ والیس ندکی تو بعد از القضائے ایک ماہ قانونی جارہ جوئی ۔ کی جائے گی ادرآپ شرچہ مقدمہ کے ذمہ دار ہوں گے۔

9- میں نے نوٹس نہا کی ایک ایک نقل جناب مرزا بثیر وشریف صاحبان کو بذریعہ رجنز بھیج دی ہے۔

10- بدیبان کرنا ضروری ہے کہ آئندہ تغیرات و انقالات نسبت جائیداد ندکورہ بند کر در ہے۔ در کر در کا جائیداد ندکورہ بند کر در در کا در بائیداد ندکورہ بند کر در ہے جا کیں۔'

بی نونس آپ نے دیکھا۔ اب سنے اس جائیداد کے علادہ قادیان میں مرزا کا ہر ایک اڑکا جو جائیداد متار ہا ہے، جتنی کو صیال متار ہاہے وہ ہر حض دیکھ سکتا ہے۔ رہا نقد رو پید، اس سے ہمیں بحث نہیں۔ ہم صرف موجودہ جائیداد کو لیتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک ہزار کے سربابیہ سے لاکھوں پیدا کرنے والی تجارت صرف بی بہتی مقبرہ ہے۔ متابیے قادیانی نی کی دردیشانہ زندگی آپ نے کیسی طاحظہ فرمائی۔

## دوسرانمونه

مرزاکی ایک شادی بھین میں ہوئی۔ ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ خاکسارعرض کرتا ہے کہ یوی جعزت سے موعود کے دولڑ کے پیدا ہوئے۔ ان میں مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزافعش احمد، حضرت

صاحب الجمي كويا بج على تق كه مرزا سلطان احمد ہو كئے تھے۔''

("سيرت المهدى" منحد (4)

اس مملی بیوی کے بعدآب نے دوسری شادی کی اور مملی بیوی سے جوسلوک کیا، ووسفے: ''بہم اللہ الرحمٰن الرحيم \_ بيان كيا جمع سے حضرت والدہ صاحبہ نے حضرت مسيح موقود کی اداک سے بی مرزافظل احمر کی دالدہ سے، جن کو عام طور پرلوگ پہنے دی مال کہا کرتے تھے، (شاق خاندانوں میں ایسے تی نام ہوا کرتے ہیں) بے تفلقی می تھی، جس کی وجہ بیٹی کہ حضرت صاحب کے دشتہ داروں کو وین سے سخت ب رغبتي تم اوراس كا ان كي طرف ميلان تفااور ده اي رنگ مي رنگين تمي (خداكي قدرت بنانی نی این بوی کوجی اینے رنگ میں رنگین ند کر سکا) اس لیے معرت مسح موجود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی، ہاں آپ اخراجات یا قاعدہ دیا كرتے تے۔ (ائي صرف 15 روبي تخواه سے) والدو صاحبہ (مرزاك ودمرى بوی) نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد (پہلے اس لیے کھے زی تھی کہ بدنا می نہ ہو اور دومرا رشت لمنے على ركاوث نه يو، اب و كھے كيا بوتا ہے) حطرت صاحب (مرزا قادیانی) نے انعیں کہلا بھیجا کہ آج تک و جس طرح ہوتا رہا، سو ہوتا رہا، (500 روپید ماموار عواه بخش جاتی ری) اب می نے دوسری شادی کر ل ہے، اس ليهاب دونوں بويوں ميں برابري نبيس ركھوں كا تو كنه كار بوس كا (اب مناه كا خیال آسمیاء ماشاء الله) اس می اب دو با تمی میں، یا توتم مجھ سے طلاق لے اویا مجھ اسنے حقوق چوڑ دو، میں مسیس خرج دیے جاؤں گا۔ (خرج کون دے گا، بدتو ایک مال ہے۔آ کے دیکھے کیا ہوتا ہے) انعوں نے کہلا جمیجا (کرتی بھی بھاری كيا، وديوں كى بال اب طلاق لے كركيا كرے كى) ميں اين جاتى حقوق جيوزتى موں ( عیاری کی شرارت ماحقہ مو مرنی کا حال د کھے۔ اب طلاق دینے کے بهاند کی تلاش مو کی اور بهاند بھی موکا جس کو فیہی رمک دیا جائے گا) والدہ صاحب فرماتی بین که چراایا ی موتار باحتی که چرمحدی بیگم کا سوال افغااور آب کے دشتہ دارول نے مخالفت کر کے (رشتہ دارتو نی کی نبوت سے واقف تھے ورنہ خالفت كيول كرتے) محمى بيكم كا تكات ودمرى جكدكرا ديا اورفعنل احمد كى والده نے ان ے قطع ندکیا بکدان کے ساتھ ہی (اس کا قسر کیا جب مرزا اس سے قطع تعلق کر چکا تھا، مباشرت ترک کر چکا تھا، اب اس پرشکوہ کیما) تب حفرت صاحب نے ان کو طلاق دے دی۔ خاکسار عرض کرتا ہے (اب بیٹا اپنا حق ادا کرتا ہے اور اس دهم كويول دوركرتا ب) كدحفرت صاحب كاليطلاق دينا آب كاس اشتهار

کے مطابق تھا، جوآپ نے 2 می 1981 ، کوشائع کیا اور جس کی سرقی تھی: اشتہار نھرت دیں وقطع تعلق از اقارب خالف دین ۔ اس بی آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احمد اور ان کی والدہ اس امر بی (محمدی بیٹیم کے نکاح بیس) (آیک نشود دوشد ند صرف بیری اس محالمہ بین کانف تھا۔ انڈ اللہ نبی کی شان ہوتو الی ہو، بیٹا بھی باپ کا محقد تیس) خالف تھا۔ اللہ نہ ہو کے تو بھر آپ کی طرف سے مرزا سلطان احمد عاتی اور محروم الارث ہول کے اور ان کی والدہ کو آپ کی طرف سے طلاتی ہوگی۔ والدہ صاحب فرماتی مول کے اور ان کی والدہ کو آپ کی طرف سے طلاتی ہوگی۔ والدہ صاحب فرماتی محمد کے مقال احمد نے اس وقت اپ کی طرف سے طلاق ہوگی۔ والدہ صاحب فرماتی محمد کرتا، نبی کے عذاب سے بیچا کیا (مرتا کیا نہ کو عاتی ہونے کے خواب سے بیچا کیا (مرتا کیا نہ کرتا، نبی کے عذاب سے بیچے کے لیے بیچارے نے کوئی ہتھکنڈ الممیلا ہوگا مگر

("سيرت الهدى" منى 23.22)

اب گزشتہ حوالے پھر طاحظہ فرماہیے اور نتیجہ نکالیے کہ جائداد کا گردی کرنا اپنی پہلی بیوی کو جائداد سے محروم کرنے کے لیے تھایانہیں۔ کیا انھیا واقعیں اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔

تيسرانمونه

دیکھیے کہ آگم نیکس سے بہتے کے لیے جائداد کوگروی دکھانا، قادیانی نمی کا کیسا کمال ہے۔ ایک تیر سے دوشکار۔اس کے ساتھ ہی ذیل کے دوحوالہ جات بھی دیکھیے کہ اب مرید کیونگر اس نمی کی سادگی کا اظہار کرتے ہیں:

> "ایک دفعہ کوئی فض آپ (مرزا) کے لیے گرگابی لے آیا۔ آپ نے پہن لی گر اس کے الئے سید سے پاؤں کا آپ کو پیٹنیس لگا تھا۔ کی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی۔ بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تک ہو کر فر ماتے: ان (اگریزوں) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں (گر دوسری طرف ہے کہ میں نے پچاس الماریاں ان کی تعریف میں بحردی ہیں اور ان کے اصانات بے شار ہیں۔ دورگی ہوتو الی ہو) والدہ صادبہ نے فر ایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے الٹے سید سے پاؤں کی شنافت کے لیے نشان لگا دیے تھے گر با وجود اس کے آپ الٹا سید حا پہن لیتے تھے۔"

(روایات مرزاشیر، فرزیمرزاد مندرد "سیرت اسبدی" سفی 53، مصداول) در ایم الله الرحل الرحمن الرحیم - بیان کیا مجھ سے میال عبدالله صاحب سنوری نے - کہا

کہ ایک دفعہ کی فخض نے حضرت صاحب (مرزا) کو ایک جیبی گفری تخددی۔
حضرت صاحب اس کو روبال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجے نہیں
لگاتے تھے اور جب وقت و کھنا ہوتا تو گفری نکال کر ایک کے ہندے بینی عدو
سے من کر وقت کا پنہ لگاتے تھے اور انگل رکھ رکھ ہندسے گئتے جاتے تھے (تا کہ
بجول نہ جا کیں) گفری و کیھتے ہی وقت نہ پہچان سکتے تھے۔ میاں عبداللہ صاحب
نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی ٹکال کر اس طرح شار کرنا جھے بہت ہی
بیادامعلوم ہوتا تھا۔''

("سيرت الهدى" حصداة ل بمنجد 264)

ان حالہ جات کا ظامہ ہے کہ جوتی پہنی نیس آتی ، کھڑی دیجنی نیس آتی۔ دومقصود اظہار کمال سادگی ہے' کمر دوسری طرف آئم ہیک سے بہتے اور پہلی بیوی اور اس کے بہوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے جائیداد 30 سال کے لیے گروی رکمی جاتی ہے اور ظاہر بید کیا جاتا ہے کہ ایک دین مرورت سے بیز ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ایسے مرید ہاتھ لگ گئے ہیں کہ 50 ہزار کی ضرورت ہوتو فورآپوری ہوجائے۔ کیا بیکام ہوشیار آدی کے ہیں یا اس محص کے کہ جے گھڑی ہی دیکئی نہ ہو۔

## چوتھا نمونہ

محرى ويكنى نيس آتى، جوتا بيننانيس آتا مروعا كروان كوئى آئة توايك لا كوكا مطالبه كيا جاء عبد المعالم الماليدكيا

''یان کیا جھے ہے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ پٹیالہ بی ظیفہ محرحسین صاحب وزیر پٹیالہ بی ظیفہ محرحسین صاحب وزیر پٹیالہ کے مصاحبوں اور ملاقاتیوں بیں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا جو بڑا امیر کبیر اور صاحب جائداو اور لاکھوں روپیے کا بالک تھا گراس کے کوئی لڑکا نہ تھا، جو اس کا وارث ہوتا۔ اس نے مولوی عبداللہ صاحب سے میرے لیے وعا کراؤ کہ میر بےلڑکا ہو جائے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب نے جھے بلا کرکھا کہ ہم شعیس کراید دیتے ہیں، تم قادیان جاؤاور مرزا صاحب سے اس بارہ بی خاص طور پروعا کے لیے کہو۔ چنانچہ بی قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ماجرا عرض کر کے وعا کے لیے کہا۔ بی قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ماجرا عرض کر کے وعا کے لیے کہا۔ آپ نے اس کے جواب بیں ایک تقریر فرمائی ، جس بیں دعا کا فلسفہ بیان فرمائیا اور فرمائی کہ کش رکی طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے سے دعانہیں ہوتی، بلکہ اس

کے لیے ایک فاص قبی کینیت کا پیرا ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ جب آ دی کی کے لیے دعا کرتا ہے تواس کے لیے ان دو با تول ش سے ایک کا ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ یا تواس خض کے ساتھ کوئی ایسا گہر اتعلق اور رابطہ ہوکداس کی خاطر دل میں ایک خاص درد پیدا ہو جائے، جو دعا کے لیے ضروری ہے اور یا اس مخض نے کوئی ایک وہی خاص در پیدا ہو جائے ، جو دعا کے لیے ضروری ہے اور یا اس مخض نے کوئی اس کے لیے دعا نظے گر یہاں نہ تو ہم اس محفی کو جائے ہیں اور نہ اس نے کوئی و ٹی خدمت کی ہے کہ اس کے لیے ہمارا دل چھلے۔ اس آ پ جا کراسے بیکس کہ دہ اسلام کی خدمت کے لیے ایک لاکھ روپیر دے یا دیے کا وعدہ کرے۔ پھر ہم اس کے لیے دعا کریں گے اور ہم یقین کو بیے جا کہ اس کے لیے ایک لاکھ کے جا دی کہ کہ راشہ اس میں اس کے لیے دعا کریں گے اور ہم یقین کی جواب دے دیا گر وہ خاموش ہو گئے اور آخر وہ لادلد ہی مر گیا اور اس کی جا کہ دی جو گیا اور اس کی جا کہ دورزد کی کے رشتہ داروں میں گئی جھڑوں اور مقدموں کے بعد جا کہ تقسیم ہوئی۔"

(''ميرت الهدى'' منحه 238،معلد بشراحد پسرمرزا قاديانی)

جوتا پہنائیں آتا، گھڑی دیمنی نیں آتی مر ذیل کا پرلیف حوالہ الم حلافر اسے۔

'دلیم اللہ الرحمٰن الرحم ۔ بیان کیا جھے ہے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ است
کی بات ہے جب میاں ظفر اسم صاحب کیور تعلوی کی کہلی ہوی فوت ہوگی اور ان
کو دوسری ہوی کی حلاق ہوئی تو ایک دفعہ حضرت صاحب نے ان سے کہا کہ
ہمارے گھرش دولڑکیاں رہتی ہیں۔ ان کوش لاتا ہوں، آپ ان کو دیکے لیں پھر
ان سے جو آپ کو لیند ہو، اس سے آپ کی شادی کر دی جائے۔ چتا نچہ حضرت
ماحب سے اور دونوں لا کیوں کو بلا کر کمرے کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر انحر آکر
صاحب نے ان کو دیکھ لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کور خصت کر دیا اور اس کے بعد میاں ظفر اسم
صاحب نے ان کو دیکھ لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کور خصت کر دیا اور اس
کے بعد میاں ظفر اسم صاحب سے ہو جینے گئے کہ اب بناؤ جسمیں کون می لا کی پند
ہے۔ وہ نام تو کس کا جائے نہ تھے، اس لیے اضوں نے کہا کہ جس کا منہ لمبا ہے وہ
انہی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے میری رائے گی۔ بیس نے عرض کیا کہ میرے خیال بیس تو حضور بیس نے تو دیکھا نہیں۔ پھر آپ خود فرمانے گئے کہ میرے خیال بیس تو دیری لاکی بہتر ہے، جس کا منہ گول ہے۔ پھر قرم رائے گئے کہ میرے خیال بیس تو دوسری لاکی بہتر ہے، جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرم رائے کہ میرے خیال بیس تو درسری لاکی بہتر ہے، جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرم رائے گئے کہ میرے خیال بیس تو دوسری لاکی بہتر ہے، جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرم رائے گئے کہ میرے خیال بیس تو دوسری لاکی بہتر ہے، جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرم رائے گئے کہ میرے خیال بیس تو دوسری لاکی بہتر ہے، جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرم رائے کی جس فیصلی کی جر وہ بیس کے جس کو دوسری لاکی بہتر ہے، جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرم رائے گئے کہ میرے خیال بیس وہ دوسری لاکی بہتر ہے، جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرم رائے گئے کہ میرے خیال میں وہوں ہو اسم کو اس کو دوسری لاکی بہتر ہے جس کے میرے خیال میں وہوں کیا ہور اس کے اسم کو اس کو دوسری لاکی بہتر ہے جس کے میں کیا جم کو دوسری لاکی بہتر ہے جس کے دوسری کو دوسری کو دوسری کیا ہور کو اس کو دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کو دوسری کو دوسری کی دوسری کی دوسری کو دوسری کو دوسری کیا ہور کی کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کو دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کو دوسری کی دوسری کو دوسری کی دوسری کی

وہ بہاری وغیرہ کے بعد عوباً بدنم ہو جاتا ہے لیکن گول چرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں ظفر احمد صاحب اور میر سے سوا اور کوئی فخص وہاں نہ تھا اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکوں کوئی احسن طریق سے وہاں لائے تھے اور پھر ان کو متاسب طریق پر رفصت کردیا۔ جس سے ان کو پچومطوم نہ ہوا۔ گھر ان بیس کی کے ساتھ میاں ظفر احمد کا رشتہ نہ ہوا، یہ دیت کی بات ہے۔''

("ميرت الهدئ" ملى 240-241)

کیا ان حوالہ جات ہے ہے ابت نہیں کدسادگی کے قصے جعلی ہیں، ورشہ مرزا کی ہوشیاری ہے اٹکارنہیں کیا جا سکتا۔ ابی جو تخص بہتی مقبرہ کا کام چلا جائے، اس کی ہوشیاری سے کون اٹکاری ہوسکتا ہے۔ یا نجوال نمونہ

بوں تو مرزا کو انبیاء سے افعنل بتایا جاتا ہے، آنخضرت ملی الشطیدة آلدوسلم سے برابری کا دعویٰ ہے، جمر دانعات کی روشی میں حقیقت کو معلوم سیجئے۔

مرزاکی جائداد اور سالاند آمدنی کا حال تو آپ معلوم کر کھے ہیں گر اب آپ ان کے اخراجات کا حال سننے۔ مرزا کے ایک مرید نے ایک ٹریکٹ بعنوان' معلوط اہام، بنام غلام' شائع کیا۔ اس میں مرزا کے چند معلوط اس نے درج کیے ہیں تا کہ مریدوں کو سعلوم ہوکہ متک و فیر و فیرہ اشیاء کے لیے مرزا قادیانی سرف ای پر احتباد کرتے ہے۔ اس قادیانی کا مقصود تو اپنی تجارت ہے گرآپ معرات ان حالہ جات کو اس نظر سے در کھے کہ کہاں دہ سالاند آمدنی، جوآپ نے اچھے ملاحظہ فرمائی اور کہاں بیا فراجات کیا ان افراجات کو ماہواری آمدنی پورا کر سی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مرزا قادیانی کے بیالفاظ کہ مریدوں کا روپیاس کے ذاتی معرف میں نیس آتا، یادر کھے آگر بیدرست ہے تو دو پیرآتا کہاں سے تعا؟

1- " کہلی محک فتم ہو چک ہے اس لیے بچاس دو بے بذریعہ میں آرڈر آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ آپ دو تولہ محک خالص دوشیشیوں میں علیمہ و بیحی تولہ تولہ کے الدولہ میں ارسال ہیں۔ آپ دوتولہ محک خالص دوشیشیوں میں علیمہ و بیحی تولہ تولہ کے اس کے میں ارسال ہیں۔ آپ دوتولہ محک خالص دوشیشیوں میں علیمہ و بیحی تولہ تولہ کو الدولہ

(صغه 3.2)

2- "آپ بے شک ایک تولہ ملک بہ قبت 36روپے خرید کر کے بذریعہ وی۔ پی بھی ویں ۔ ضرور بھیج دیں۔''

(صغيد ٤)

"ایک توله مشک عمه جس می چیمچوان مواور اوّل درجه کی خوشبودار موه اگر شرطی موتو

- ارسال فرمائيں-''

بهتر، ورندا بي ذمه داري پر من وي."

(منینبرد)

4- "" براہ مہریائی ایک تولہ مفک خالص جس میں ریشہ اور مجلی اور صوف نہ ہوں اور تازہ وخوشبودار ہو بذریعہ ویلوارسال فرمائیں کیونکہ بہلی مفک فتم ہو چکی ہے۔"

(06.6)

چھچڑانہ ہو۔چھچڑانہ ہو''

5- ''پہلی ملک جو الا ہور ہے آپ نے بھیجی تھی وہ اب نہیں رہی۔ آپ جائے ہیں ایک آپ جائے ہیں ایک آپ اللہ ملک خالص جس میں بھیجوا نہ ہواور بخو بی جیسا کہ چاہے خوشبودار ہو ضرور و اللہ ملک خالص جس قدر قیت ہومضا لکتہ نہیں (مال مفت، دل بے رم) مگر مطک اللی درجہ کی ہو۔ چھچوا نہ ہو اور جیسا کہ عمرہ اور تازہ شکل میں تیز خوشبو ہوتی ہے وہ اس میں ہو۔'' (سنے 6)

6- " ''مُنگ خالص عمره جس میں چھچوا نہ ہو، ایک توله صفحہ 27 روپے کی آپ ساتھ لائنیں۔''

(منح. 6)

# مفرح عنري

اور سنتے:

"میں اپنے مولا کریم کے فضل ہے اس کو بھی اپنے لیے بے اندازہ فخر و برکت کا موجب جمتا ہوں کہ حضور (مرزا آنجمانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنری کا مجی استعال فرماتے تھے۔"

## شاندار خينے

"وی الی کی بناہ پر مکان جمارا خطرناک ہے، اس لیے آج 260 روپے فیمہ خریدنے کے لیے آج 260 روپے فیمہ خریدنے کے لیے ہمیجتا ہوں۔ چاہے کہ آپ اور دوسرے چند دوستداروں کے ساتھ جو تجر بدکار ہوں، بہت مجدہ فیمہ معد تناقوں اور دوسرے سامانوں کے بہت جلد روانہ کریں اور کی کو بیچنے والوں بیس سے بی خیال پیدا نہ ہو کہ کی تواب صاحب نے بی خیمہ براوگ تو ایوں سے دو چند سہ چندمول لیتے ہیں۔"
میر نے قادیانی نی کی درویٹا نہ زندگی کے چند نمونے، جو درج کی گھے ہیں۔ یہی اس نی کی سے تاریخ

زندگی کا ورخشاں پہلوعیاں کرنے کے لیے کافی ہیں۔اب غور قربائے کہ یکی مخض آنخضرت کی برابری میں کھڑا کیا جاتا ہے۔آخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم پیش کریں تو شاید قادیائی اعتبار نہ کریں۔
اس لیے ان کے بی الفاظ درج کرتا ہوں۔ جو انعوں نے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے لکھ دیے کہ مسلمان یہ فیال کریں کہ انعمل ہجی آخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق ہے۔ کو اپنی سیاسی افراض کو پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو موکد دینے کے لیے بیالفاظ نکھے گئے ہیں گرہم الزامی رمگ جی قادیانیوں کے بی الفاظ نقل کر کے مطالبہ کر کے بین کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ دسکم کی برابری کرنے والو، ہمارے بی بینج بیراورائے نبی کا مقالبہ کر عمرت بکڑو۔

"" خضرت ملی الله علیه وآله وسلم کے پاس ایک مرتبه حضرت عروضی الله عنه آئے۔آپ جرے ش الله علیه وآله وسلم کے پاس ایک مرتبه حضرت عراجازت لے کے اندر گئے، تو دیکھا کہ ایک مجود کی چائی بچائی ہوئی ہے، جس پر لیننے سے پہلوؤں پر ان خوں کے نشان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے گھر کی جائیداد کی طرف نگاہ کی تو مرف ایک توارایک گوشہ می گئی ہوئی نظر آئی، بیدد کچھ کر ان کے آنو جاری ہو گئے۔آ خضرت ملی الله علیہ وآله وسلم نے رونے کی وجہ پوچی تو عرض کیا کہ خیال آیا ہے، قیمر و کسری جو کافر ہیں، ان کے لیے س قدر جھے کافی ہے کہ جس سے میں کی جرکت و سکون کر سکوں۔"

(متول از اخبار 'الفضل' ويان خاتم النبيين فبرموريه 6 نومر ، 1932 مسخه 7 كالم 3)

# حفنور علیہ السلام کے اہل بیت کی حالت

"آپ چاہے تو اپنی ہوہوں کوسونے چاہدی کے زیورات سے لاوویے اور اپنے رہے ہوں کو رہے اور اپنے کی اس کے ایک درجہ کے خلات ( قادیان کی طرح) بنوا لیت۔ اپنے گروں کو الیتی اسباب سے آراستدر کھے لیکن آپ نے باوجود استطاعت اور باوجود عرب کے سب سے بڑے بادشاہ اور سروار ہونے کفقیری کو امیری پر ترجیح دی۔ ونیا کا مال و دولت جن کرنا اور اپنے گروں میں رکھنا اپنے درجہ اور متام کی جک فیال فرمایا۔"

(اخباد ندکورم فحه 4 کالم 1)

" حضرت الع بريرة فرمات بن كرآل محد (ليعنى رسول كريم سلى الشعليه وآله وسلم كى بيويول اور بيني) كر محر بين اس وقت تك كرآب في اس جهان سے انتقال فرمايا كى متواتر تين دن تك پيد بعركر كھانا شكھايا۔" (اخبار فدكور سفى 40 كالم 2)

فخش كلامي

ہوں تو مرزا قادیانی کی کوئی تصنیف بھی آپ لے لیں ، اس پیں اخلاق فاضلہ کے وہ نمونے آپ کولیس سے ، جو کسی اور محض کی تصنیف بیس آپ کو ملنے مشکل ہوں ہے ، تاہم بطور نمونہ آ نجناب کے مقدس کلام سے چند حوالہ جات نقل کرنے ضروری ہیں تا کہ ناظرین اس نبی کے اخلاق فاضلہ کا انداز ہ فرماسکیں۔

قادیانیوں کو بیشوق تو ہروقت دائن گیررہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کوتمام انبیاء کا مظہر تا بت کریں محراس طرف بھی توجنیس دیتے کہ مرزا کے اخلاق بھی اس امر کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء کا مظہر ہے؟

کیا اس فنش کامی کا ارتکاب دنیا کے کس معمولی سے معمولی ریفارمری طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ اگر نہیں تو مرزا کو انجیاء کا مظہر بتانا قادیا نبول کی خوش فہل نہیں تو کیا ہے۔ ملاحظ فرمایے اور خوش کامی کی دادد یجھے۔

''کل مسلم یقبلنی و یصدق دعوتی الا ذریة البغایا . لین''ثمّام مسلم لوگ جمه کو ماشنته بین گر زنا کارعورتوں کی ذریت ( اولاد ) نہیں مانتی۔''

("أ مَيْنه كمالات منى 547)

"ان العدى صاروا خنازير الفلا ازواجهم من دونهن الا كلب" ليني "مار ع وشمن بنگول على مورمو مح إوران في عورش كتيول سے بدر بيں۔"

("معجم الهدئ" مسخد 10)

لدهیاند کے ایک واجب العزت بزرگ، موجد دیندار، پر بیزگار، مولوی سعد الله نومسلم، جو اسلام کی خاطر اپنی قوم اورقوی تعلقات سب چوژ کر اسلام بی آئے۔ انفاق حسنہ یا شومی قسمت سے مرزا کے مصداق ندیتے۔ استے جرم پر مرزانے ان کو مخاطب کر کے یوں لکھا:

''آذیتنی حسبنا فلست بصادق ان لم تمت بالنحزی یا ابن بفاء'' ''تو نے (اےسمداللہ) بچھ ککیف دک ہے۔ اے زائیہ کے بیٹے، اگرتو ذلت سے نہ مرے تو ش جمونا۔''

(تمته "حقیقت الوتی" مغیر 15)

اور منے مرزا اپنی پیش کوئی پر ایمان ندلانے والے تمام مسلمانوں کو ولد الحرام اور حرام زاوے

قرارديت موئ لكمتاب:

''اب جو فنع اس کے بر ظاف شرارت اور عنادی راہ ہے بکواس کرے گا اور اپنی شرارت ہے بار بار کے گا کہ (پاوری آ تھم کے زعمہ رہے ہے سرزا قادیائی کی پیش کوئی فلا اور) عیسائیوں کی فتح بوئی اور پی شرم اور حیا کوکام بین نیس لائے گا اور بان اور بخیراس کے کہ ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی روسے جواب دے گا اور زبان درازی ہے بازنہیں آ کے گا اور ہماری فتح کا قائن نیس ہوگا، تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طال زادہ نہیں لیس طال زادہ بننے کے کہ اور جواب اور فتح یاب کے واجب یہ تھا کہ اگر وہ بھے جوٹا جاتا ہے اور عیسائیوں کو عالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس جے کو واقعی طور پر رفع کرے۔ جو بیس نے چیش کی ہے ورند ترام زادہ کی بیش کی ہے درند ترام زادہ کی بیش کی ہے۔

("الوارالاسلام" مني 20)

"اے بد ذات فرقہ مولویان! تم کب تک حق کو چھپاؤ کے کب وہ وقت آئے گا کہتم یہودیانہ خصلت کو چھوڑ و کے۔اے طالم مولو ہو! تم پر افسوس کہتم نے جس بے ایمانی کا پہالہ بیا، وی عوام کالانعام کو بھی ملادیا۔"

("انجام آگھم" صنحہ 18)

" مرك يا دول حم كماليس عي جركز تين كونك يهموف بي اوركول كي طرح جوث كامردار كمار بي بي ."

(ضمير" أنجام آكمٌّ "صنح 25)

'' ہمارے دوئ پر آسان نے کوائی دی۔ مگر اس زبانے کے ظالم مولوی اس سے بھی مکر ہیں، خاص کر رئیس الدجالین عبدالحق غزلوی ادر اس کا تمام کردہ علیم نعال من الله الف الف الف مرو۔''

(ضمِر''انجام آئخ'' منحہ 46)

"اے بدذات، ضبیث، نابکار۔"

(ضیر "انجام آئم" سخد 50)

"اس جگدفرعون سے مرادی محمد مین بطالوی اور بامان سے مراد نومسلم سعد اللہ سے۔"
ہے۔"

(ضيمه "انجام آنخم" ص 56)

"شمعلوم كه يه جائل اور وحثى فرقه اب تك كيون شرم اور حيا سه كام نيس اليا". ......." وقالف مولويون كامناكال كياء"

(منمير''انجام آگم'' منی 58)

آپ نے مرزا کے اخلاق کا نمونہ تو ملاحظہ فرمالیا، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے تاکہ آپ اس امر کی تصدیق کرسکیں کہ بیفرقہ باطلہ کوئی خابی گردہ نہیں بلکہ تجارتی کمپٹن ہے، جس کا کام وقت وقت کا راگ الا پنا ہے۔

مرزالكمتاہے:

" العنت بازى صديقول كاكام نبيل، مومن لعان نبيل بوتا-"

("ازالداوما" منحد 660)

اس ارشاد عالی کو ذرا گزشته حوالوں کے مقابلہ میں رکھ کردیکھنے اور سفتے: ''کسی کوگالی مت دو۔ گووہ گالیاں دیتا ہو۔'' (کشتی نوح) اور دیکھنے:

' چیکداماموں کو طرح طرح کے اوباشوں بسفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس کیے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہےتا کہ ان میں میش لاس اور مجنونا نہ جو آل پیدا نہ ہو اور لوگ ان سے فیش سے محروم نہ رہیں، سے نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک فخض خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں محرف آر ہواور ورشت بات کا ذرا ہی متمل نہ ہوستے۔''

("ضرورة الامام" صفحه 8)

# مشتبهاور نامكمل الهامات

("البشريّ" جلد 1 سغه 26)

2- "دریش عمر پراطوس یا پاداطوس" (تشری از مرزا) آخری لفظ پراطوس یا پاداطوس بهاعث سرعت البهام دریافت نیس ادر عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگه پراطوس ادر پرش کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں ادر کس زبان کے بیلفظ ہیں۔"

("البشريٰ" مني 51)

3- "متجد ظاف مراد ہوا یا لگا۔" حضرت صاحب خود فرماتے ہیں کہ آخر کا لفظ تھیک یادیس کے قت میں ہے۔ یادیس کریا دیا ہے۔

("البشري" جلد 2 مني 74-75)

4- "نینادی مناد من السماء. "حظرت اقدی (مرزا) نے فرمایا که اس کے ساتھ ایک اور عجیب اورمیشرفترہ تھا، وہ مازمیس رہا۔

("البشري" ملد 2 مغير 76)

5- "ویتبعیک (ترجمدالهای) تابدیرتر خوابد داشت" حضرت الدس (مرزا) نے فرمایا کہ 18 فروری 1903 وکو یکا یک ایک مرض کا دورہ ہو گیا اور ہاتھ پاؤں شفندے ہو گئے۔ ای حالت میں ایک الهام ہوا، جس کا مرف ایک حصد یادرہا چونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا، جسے بکل کوئرتی ہے، اس لیے باتی حصد مخوظ شدرہا۔"

("البشري" بلد2 مني 80)

6- "دید بات آسان برقرار پا چک ہے، تبدیل ہونے دالی نیں۔ " (فر مایا کہ) آج میں جب بہدیل ہونے دالی نیں۔ " (فر مایا کہ) آج میں جب جب شمان ناز کے بعد ذرالیت کیا، تو الہام ہوا۔ کر افسوں ہے کہ ایک حصداس کا یا د ندر ہا۔ ایک مہلی عربی کا فقرہ تھا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اردد میں تھا۔ وہ اردو فقرہ یاد ہے اور عربی فقرہ کی اس سے مشابہ تھا۔

تعهد و تمكن في السماء. حمروه أمل فقره بحول مجها ادر اس نسيان ش بحق كه خطاع الى مونا ب-

("البشري بلد 2 مني 81)

7- "بلا نازل به حادث یا، فرمایا که به الفاظ الهام موت جی محرمطوم نیس کس کی طرف اشاره به یا دنیس رہا کہ یا کی آگے کیا تھا۔"

("البشري" جلد 2 ملحه 82)

8- دوسلیم، حامدا، مبتشرا، سلامتی والا، حد کرنے والا، بشارت دیا میا-" (تشری) کی ده -8

("البشري" جلد 2 مني 82)

9- "أيك عربي الهام تعا، الفاظ مجمع يادنيس تنصه حاصل مطلب بيه ب كه مكذبون كو نثان دكها يا جائے گا-"

("البشري" جلد 2 منحه 94)

10- "ایک دم میں دم رخصت ہوا" فرمایا آج دات مجھے ایک مندرجہ بالا الہام ہوا،
اس کے پورے الفاظ یادئیس رہاورجس قدر یادرہا، وہ نیتی ہے گرمعلوم نیس کہ
س کے حق میں ہے، کین خطرناک ہے، الہام ایک موزوں عبارت میں ہے، تمر
ایک لفظ درمیان میں بھول میا ہے۔

("البشريّ" جلد 2 منحد 117)

11- " تنین کرے ذریح کیے جاکیں مے ۔" فرمایا کہ ہم نے ظاہر پڑھل کر کے آج تین مکر ۔ اور ہے ہیں۔ کرے دیکا کر کے آج

("البشرئ" جلد 2 منحه 105)

12- "مورت كى چال ـ الى الى الى الماستتانى بريت ـ" يدخيال كزرتا بكركوئى فض زناند طور سے چمپا كركوئى كركر يمر يمرف اجتبادى دائے ب-الله تعالى بہتر جانا بكراس كركيامن بي ـ

("البشريَّ" جلد 2 مني 117)

13- "الانبشوك بعلام حليم لافلة لك. كِنَّ الكَلُوْكَ كَى بِثَارت ويت بيل جو تير كارت ويت بيل جو تير كارك كي بيار الله الله بير الله بير الله بير الله بير الله بير بير الله بير بيوكم مود كم بالركا موكيونك الله بيرة كو بيم كمنة بير يا بشارت كى ادر دقت تك موقوف مو-

("البشريٰ" جلد 2 منحه 110)

14- ''رازکمل نمیا۔ الملین اعتلو انکم لمی البست (نوٹ از مرزا) کے ساتھ کا فقرہ بمول نمیا ہے۔ والٹراغل ''

("البشرئ" جد2 مني 129)

15- "د...... الهام كے الغاظ بارتهيں رہے اور معنى بير بيں كه فلاں كو پكڑ اور فلاں كو چھوڑ و \_\_\_\_ در سنتوں كو تھم اللي ہے۔"

("البشريٰ" جلد 2 منحه 129)

16- "آ ٹارسحت۔" ("البشری" بلد 2 سفر 82) تشریح از مرزا۔ تفریح بالکل تیس کہ بید الہام کس کے متعلق ہے۔

محمول مول البهامات

-17

فرين (ترجمه) معقول آدی - ("ابشریٰ" جلد 2 سند 83)

| (''البشريٰ' جلد 2 سنحه 92)            | هاری قسمت۔ آیت وار۔               | -18 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| (''البشريٰ' جلد 2 سلحہ 94)            | چودهري رستم علي _                 | -19 |
| (''ابشریٰ''جلد 2 منحه 96)             | قل مالک حیلة۔                     | -20 |
| (''ابشريٰ'' جلد 2 مغجه 99)            | معزمحت ـ                          | -21 |
| (''البشرىٰ'' جلد 2 <b>سني</b> ہ 100 ) | دوهم پتر نوٹ گئے۔                 | -22 |
| (''البشريٰ' جلد 2 منحه 101)           | ر با گوسفندان عالی جناب۔          | -23 |
| (''البشريٰ'' جلد 2 مغي 84)            | آب زعمگ_                          | -24 |
| ("البشريّ" جلد 2 منو. 102)            | زند کیوں کا خاتمہ۔                | -25 |
| (''البشريٰ'' جلد 2 منحه 106)          | لانف (ترجر) ذعركي _               | -26 |
| ("البشري" جلد 2 منحه 106)             | 25 فروری کے بعد جانا ہوگا۔        | -27 |
| ("إلبشريٰ" مِلد 2 سني 109)            | بشير الدولد                       | -28 |
| (''البشرىٰ' ملد 2 منور 107)           | ایک داند کس سے کھانا۔             | -29 |
| (''البشريٰ" جلد 2 مغي 114)            | رو صار ۱۵۰                        | -30 |
| (''البشريٰ" مِلد2 منحه 119)           | څــــ                             | -31 |
| (''البشريٰ'' ملد 2 منو 122)           | مبادك۔                            | -32 |
| (''البشريٰ'' جلد 2 مني 123)           | بادشاه آیا۔                       | -33 |
| (''البشريٰ'' جلد2 سنحه 123)           | روشن نشان _                       | -34 |
| (''البشريٰ'' جلد 2 منحه 124 )         | ایک اورخوشخبری۔                   | -35 |
| ("البشريٰ" جلد 2 مني 124)             | ايك مغتة تك ايك بحى باقى ندرب كا- | -36 |
| ("البشريٰ" جلد 2 منحه 125)            | تحقيد الملوك-                     | -37 |
| ("البشريٰ" جلد 2 سنحه 126)            | لا بور میں ایک بے شرم ہے۔         | -38 |
|                                       | ظیفه قادیان کی دلچیپ خوامیں       |     |
|                                       |                                   | - / |

مرزا قادیان کی خوابیں اور الہامات تو آپ نے سن کیے، اب بیٹے کی خوابیں بھی ملاحظ فرمایے: '' میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فخص خلافت پر اعتراض کرتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں، اگرتم سے اعتراض تلاش کر کے بھی میری ذات پر کرو گے تو خدا کی تم پر لعنت ہوگی اور تم تباہ ہو جاؤگے۔''

(ارشادخليفه قاديان منقول از اخبار "الفسل" موريه 29 مني 1928 وتنبير سورة لور منحه 73)

اس خواب کی تا ئیدیش حسب ذیل حوالہ بھی یا در کھنا چاہیے، جس بیس آپ فرماتے ہیں کے خلطی کو غلطی کہنا بھی جرم ہے۔

''خداکا رسول غلطی کرسکنا ہے اور ہزار فیملوں بی سے ایک فیملہ اس کا نادرست ہوسکتا ہے تو میرے لیے ہزار بیل سوکا غلط ہونامکن ہے لیکن باوجود اس کے اگر کوئی ہے کہتا گھرے کہ اس نے (خلیفہ قادیان نے) فلاں فیملہ غلط کیا یا فلاں غلطی کی، جا ہے وغلطی ہو گھر بھی اسے خدا تعالی پکڑے گا۔''

( خطبه جمعه فرموده خليفه قاديان، منقول از "الفعنل" مودومه 4 نومبر 1927ء )

(نيملد كفلطى تو بوئى محمللى كفلطى قراردين يرمواخذه كيوكر بوكا)

یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ خلیفہ قادیان نے سے وعظ اس وقت کیا، جب خلیفہ کی ذات پر بھما کمک الزابات عائد کے صلے۔

## كمانڈرانچيف بننا

" قریباً بین سال کا عرصہ ہوا جو بی نے رویا بیل دیکھا، کہ بیل اور حافظ روثن علی صاحب ایک جگہ بیٹے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جھے گور منت برطانیے نے افواج کا کمایڈر انچیف مقرر فرمایا ہے اور بیل سراومور کرے سابق کمایڈر انچیف افواج ہند کے بعد مقرر ہوا ہوں اور ان کی طرف سے حافظ صاحب جھے مہدہ کا حارج دے رہے ہیں۔"

("بركات خلافت" صنح 45)

# خداعورت كي شكل مين

" کھودن ہوئے ایک اسی بات ویش آئی کہ جس کا کوئی علاج میری بچھ میں نہ آتا تھا۔ اس وقت میں نے کہا کہ ہر چنے کا علاج خدا تعالیٰ بی ہے، اس سے اس کا علاج ہو چمنا چاہیے۔ اس وقت میں نے دعا کی اور وہ الی صالت می کہ میں لائل پڑھ کے ذمین پر لیٹ گیا اور جیسے بچہ ماں باب سے تازکرتا ہے۔ ای طرح میں نے کہا: اے فدا میں چار پائی پر تیس، ذمین پر بی سوؤں گا۔ اس وقت مجھے ہی جمی خیال آیا کہ حضرت فلیفہ اوّل نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تمہارا معدہ خراب ہے اور زمین پر می سوؤں گا۔ اس فاص بی حالت ہو تر میں نرمین پر می سوؤں گا، یہ بات ہرایک انسان نہیں کہ سکتا بلکہ فاص بی حالت ہوتی زمین پر بی سوؤں گا، یہ بات ہرایک انسان نہیں کہ سکتا بلکہ فاص بی حالت ہوتی

ہے۔ کوئی چے سات دن بی کی بات ہے، جب ش زمین پرسو کیا تو دیکھا کہ خدا کی افسرت اور مدد کی صفت جوش میں آئی اور عورت کی شکل میں مثمثل ہو کر زمین پر ابر کی۔ ایک عورت تن ، اس کو اس نے سوئی دی اور کہا اے مار اور کہو کہ جہار پائی پر سو، میں نے اس عورت ہے سوئی چیمین لی اس پر اس نے سوئی خود پکڑ لی۔ مگر جب اس نے ماد نے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو زور سے سوئی سیخے تک لاکر چھوڑ دیا اور کہا د کی محمود! میں اس وقت کود کر جاریائی پر جہا می اور جا کرسور ہا۔''

("لمائيكوالله" ملحه 70 معنغه ظيغه قادمان)

#### دعوت مبابله

ظیفہ قادیانی خود کو فعدا کا مقرب ظاہر کرتا ہوا پیک کوا پی مریدی کی دھوت دیتا رہتا ہے، جس کی ہناہ پر ہوفض کوجن پہنچتا ہے کہ وہ اس کی لائف، اخلاق، چال جان کو پر کھے، بدیں وجہ ہیں نے اور ان تمام اشخاص نے، جن پر ظیفہ قادیان کے اندرونی حالات کا راز طشت ازبام ہو گیا، ظیفہ نہ کور کو ماہ اکتو پر 1927ء میں چیننے دیا کہ وہ اپنی ذات پر عاکد ہونے والے الزامات کے خلاف میدان مباہلہ میں آئے۔ (مبلہہ نام ہے وہ افراد یا جماعتوں کا ایک دوسر نے خلاف سے بدی الفاظ انکار کردیا۔ اب بھی یہ چینئے بدستور قائم ہے۔ ظیفہ قادیان نے اس دھوت مباہلہ سے بدیں الفاظ انکار کردیا۔ "جمی یہ چینئے بدستور قائم ہے۔ ظیفہ قادیان نے اس دھوت مباہلہ سے بدیں الفاظ انکار کردیا۔ مطالبہ کرنایا ایسے مطالبہ کومنظور کرنا ہرگز دوست ٹیل بلکی شریعت کی جک ہے۔ مطالبہ کرنایا ایسے مطالبہ کومنظور کرنا ہرگز دوست ٹیل بلکی شریعت کی جک بعد جو پس الفاظ قرآن کریم، فتو سے رسول، عمل ظفائے رسول، اجماع امت کے بعد جو مخص ایک نیا طریق اختیار کرتا ہے، اس کی نفسانیت اور شریعت کی ہے حرتی کی وجہ سے بی اس کا تابع میں ہوسکا۔"

(کتوب طیفہ قادیان، مندرد جواب مبلد نبر اصلی 2)

خلیفہ قادیان کے ارشاد گرامی کے بعد مرزا غلام احمدقادیانی کا فتو کی سنے اور خیال فرما سے کہ

نفسانیت اور شربیت کی بے حرمتی کا الزام کس پر عائد ہوتا ہے ۱۰؍ انفاظ قرآن کریم، فتو کی رسول، اجماع

امت سے خلیفہ قادیان زیادہ واقف ہے یا مرزا غلام احمہ؟

جو کھ غیراللہ کی نبعت خدائی کی صفتیں میں مانیا ہوں۔ وہ بیٹی امر ہے، یہ تمام خر

تحقیقات طلب ہے۔

اس ظالم كے ساتھ جوايك ب جاتهت كى برلگاكراس كوذليل كرنا عابتا ہـ مثلاً ایک مستورہ (عورت) کو کہتا ہے کہ میں بقیناً جانیا ہوں کہ بیعورت زانیہ ہے كونكه بيثم خودال كوزنا كرتے ديكها بي اشكا ايك فض كوكہتا ہے كه من يقينا جانا مول کہ بیشراب فوار ہے کیونکہ میں نے چھم خود اس کوشراب پیتے دیکھا ب\_سواس مالت يس مجى مبلله جائز بكي كذكداس جكدكوكي اجتهادي اختلاف نہیں بلکہ ایک مخص اینے یقین اور رویت پر بنا رکھ کر، ایک مومن بھائی کو ذلت پنیانا چاہتا ہے، ہیے مولوی اساعیل صاحب نے کیا تھا اور کہا تھا کہ بدیرے ایک دوست کی چھ دید بات ہے کہ مرزاغلام احمد یعنی بدعاج بیشیدہ طور برآ لات نجم اسے باس رکھا ہے اور انبی کے ذریعہ سے کچھ کھھ آئندہ کی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو کہد جا ہے کہ الہام موا ہے۔ سومولوی اساعیل صاحب نے کی اجتہادی مسلمين اختلاف نبل كياتها بكداس عاجزى ديانت اورصدق برايك تهت لكائي تقی، جس کی اینے ایک دوست کی رویت پر بنار کمی تقی ۔ لیکن اگر بنا صرف اجتهاد ير مواوراجتهادي طور يركوني مخص كسي موك كوكافر كيم ياطحدنام ركهاتوبيكوني تهست فیس ، بلکہ جہاں تک اس کی مجد اور علم تھا، اس کے موافق اس نے فتو کی دیا ہے۔ غرض مبلد مرف ایے لوگوں سے موتا ہے جواسے قول کی قطع اور یعین پر منار کھ کر دوسری کومفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔''

("الكم" 24 ماري 1902 م)

مرزا غلام احمد نے ایک دوسری جگدای عہارت کی ان الفاظ میں توقیع کی ہے اور اس جگد استدلال بھی قرآن کریم کی آیت مبللہ سے کیا ہے۔

"اس کے جواب میں میاں عبدالحق صاحب اپ دومرے اشتہار میں اس عابر کو
یہ لکھتے ہیں کہ اگر مبللہ مسلمانوں سے بعبداخلافات بردویہ جائز نمیں تو پھرتم نے
مولوی اساعیل سے فتح اسلام میں کیوں مبللہ کی درخواست کی، سو آخیں بجھتا
چاہیے کہ وہ درخواست کسی برکی اختلاف کی بناء پر نہیں بلکہ اس افتراء کا جواب
ہے، جو انھوں نے عمدا کیا ادرکہا کہ میرا ایک دوست، جس کی بات پر جھے بنگل
اعتماد ہے، دومینے تک قادیان مرزا غلام احمد کے مکان پر دہ کر پہٹم خود د کھرآیا ہے
کہ ان کے پاس آلات نجم ہیں اور انھی کے ذریعہ سے وہ آئندہ کب خبریں

-2

تاتے ہیں اور ان کا نام الہام رکھ لیتے ہیں، اب دیکھنا چاہے کداس صورت کو ہرئی اختلاف سے کیا تعلق ہے بلکہ بیتو اس تم کی بات ہے، جسے کوئی کسی کی نبعت بید کے کہ میں نے اس کو بچٹم خود زنا کرتے دیکھا ہے یا بچٹم خود شراب پیتے دیکھا ہے۔اگر میں اس سے بنیاد اختراع کے لیے مبللہ کی درخواست نہ کرتا اور کیا کرتا۔"

(" تبلغ رسالت" جلد 2 مغجه 3 )

اس جگہ ہم ای قدرحوالہ جات پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصودتو بطور نمونہ قادیانی عقا مُداور خیالات کا ذکر کرتا ہے، جو ان حوالہ جات سے بخو بی ثابت ہے۔

معزز ناظرین پر بیامر واضح رہے کہ اماری معلومات کا خلاصہ بیہ ہے کہ قادیانی گروہ کوئی فہ ہی جماعت نہیں، بلکہ ایک تجارتی کہنی ہے، جے اسلام یا ند بہب سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ بھی وجہ ہے کہ آم نے تر دید مرزائیت کو کافی تھے ہوئے ہر بات خود ان کے لئر پچر سے چیش کی ہے۔ قرآن پاک یا حدیث شریف اور اقوال بزرگان تو اس گروہ کے سامنے چیش کیے جا سکتے ہیں، جے ان چیزوں کا اوب ہولیکن جبکہ بیرگروہ ای سن گھڑت تا دیلات سے قابت کر چکا ہے کہ نہ صرف قرآن پاک اور حدیث شریف سے انکار ہے بلکہ وہ اعتراضات سے تھ آ کر مسلمانوں کی ہر بزرگ ہت کی گئان میں سمت میں تو اندریں حالات کیا اس گروہ کے سامنے کلام پاک یا اسے کمی بزرگ کا فران بیان کرنا در کا ہا کہا کہ یا اسے کمی بزرگ کا فران بیان کرنا در کا ہا گئاہ گاں گاں گاں گاں گاں گاں بیان کرنا در کا ہا گئاں گئاں ہیں؟

اس اس گروہ کے مناسب حال میں چیز ہے کہ فود اس کے لٹریچر سے اس کی تروید کی جائے۔



### منوراحمه ملك

# میں ایک احدی تھا!!

پروفیسر منور احمد ملک (ایم ایس می فزگس) سمسی توانائی کے معروف سائمندان ہیں۔ وہ سواوائیر کنڈیشنڈنگ ٹائل، سولوشنیٹ، سولوٹائل، س

روفیسرمنوراجد ملک پیدائش احمدی تھے۔ 42 سال احمدی رہے۔ اس دوران خدام الاحمدید میں صلعی عہدوں پر فائز رہے۔ جماعت احمدید شلع جہلم کے نائب امیر بھی رہے۔ 5 سال کی حقیق کے بعد 1999ء میں اسپنے امانی، والد محترم مسیت 13 افراد کے ساتھ احمدیت کو ترک کر کے اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ ان کے بہت سے مضامین ان کی حقیق صلاحیتوں کے تئیددار دور جماعت کے فید کوشوں کے بارے میں شائع ہو بھے ہیں۔ جماعت احمدید کے متعلق ان کی تجربات اور مشاہدات خامے طویل ہیں۔ وہ ان کی تھیل سے تعلیم بین ان کے تحربات اور مشاہدات خامے طویل ہیں۔ وہ ان کی تعلیم کے دائی سنیے۔

یں 1957ء کو مور آباد جہلم کے ایک کمڑ ایک اور اجمدی گھرانے بیں پیدا ہوا۔ بھین سے ہی فیہ ہوا ہوا۔ بھین سے ہی فیہ اور جمائی کا موں بیں دی پیدا ہوئی۔ جوانی بیل قدم رکھا تو اجمد بت کا تلقی اور سرکرم رکن بن چکا تھا۔ بی ایس کرنے کے بعد بیں جہلم سے لاہور چلا گیا۔ بی باب یو بیورش نیو کیمیس بی اڑھائی سالدوور طالب علی بیل بھا جی کا موں بیل دیوانہ وار حصہ لیا۔ ای سرگری کا نتیجہ تھا کہ جھے نیو کیمیس کے احمدی طالب علی بیل بھائی کا موں بیل دیوانہ وار حصہ لیا۔ ای سرگری کا نتیجہ تھا کہ جھے نیو کیمیس کے احمدی تو جوانوں کا قائد (زعیم) بنا دیا گیا۔ بہت ماتھ قیادت ماؤل ٹاؤن (اس وقت یہ قیادت مسلم ٹاؤن سے چکی امر سرحو، ٹاؤن شپ اور گھرگ تک کے علاقے پر مشتل تھی) کا ناظم تعلیم بنا دیا گیا۔ ای طرح خدام الاجمد بیشن کی الاجمد سے طلع اور کی بیرونی شیل البور کی قائد (اب آواری ہوئی) کیا۔ بیت البھارت 'کا افتاح کرنے کے بعد پاکستان بیس آئے تو انھوں نے بلٹن ہوئی (اب آواری ہوئی) بیرونی بیرونی

20 نوجوانوں کی ٹیم کو بی ایڈ کرر ہاتھا۔ کو یاضلع لا مور کی قیادت میں میری پیچان بن چکی تھی۔

1984ء میں راولینڈی میں ایک سالہ سروس کے دوران راولینڈی (طلع جہلم، پکوال، راولینڈی (طلع جہلم، پکوال، راولینڈی، اٹک، اسلام آباد، صوبہ سرحد، شالی علاقہ جات، آزاد سمیر پر مشتل علاقہ) میں ناظم تعلیم بنایا گیا۔ اڑھائی سالہ پکوال کے قیام کے دوران محران شلع پکوال وضلع جہلم بنایا گیا۔ 3 ماہ کے بہاولیور قیام کے دوران جماعت بہاولیور کی ضلعی قیادت میں جمعے بھی شامل کیا گیا۔

9 1989ء میں جہلم اپنے آبائی گاؤں محمود آباد آیا تو جھے جماعی تیادت میں جودنظر آباد میں 9 سال جہلم سے باہر رہا۔ اس دوران اعلیٰ تعنیم بھی حاصل کی ادر جوانی کے سنہری دور کے نوخوبصورت سالوں کا زیادہ وقت جماعی کا موں میں فرج کر کے ایک فرای جملے بن چکا تھا۔ مقامی جماعت میں نظام جماعت بالکل معطل تھا۔ 40 اطفال 45 خدام اور 50 انصار اللہ پر مفتل جماعت میں نہجلس عالمہ تی اور نہ تربیت کے لیے مربی معلوب کا بقت، چنانچہ دوسال میں مجلس عالمہ تی اور نہ تربیت کے لیے مربی معلوب کا بقت، چنانچہ دوسال میں مجلس عالمہ بوائی، مربی ہاؤس کے لیے اپنی ذاتی جگہ وقف کی۔ نماز وں میں زیادہ حاضری شروع ہوئی۔ بھوائی، مربی ہاؤس کے لیے اپنی ذاتی جگہ وقف کی۔ نماز وں میں زیادہ حاضری شروع ہوئی۔ میں نے بعنہ خرا کے دوسال کی تعداد 15 سے 62 کروائی۔ ان صحت مند تبدیلیوں کے لیے سخت محت کرنا پڑا۔ مقائی قیادت میں الیکشن میں جان ہو گئی ہوا۔ مدر کا انتخاب بی نہ ہوا تھا۔ مجلس عالمہ کے استخاب ہو سے تو جھے نائی صدر برا عت محدود آباد جن لیا گیا۔ صدر کا انتخاب بی نہ ہوا تھا۔ مجلس عالمہ کے استخاب میں بیا عہدہ نائی صدر بی تھا۔ میں کا انتخاب ہوا۔

اس ساری دوست مندتیدیلی " کے لیے جمعے بار بارمرکز (ربوہ، چناب گر) جاتا پڑا۔ جماعت کی اعلیٰ تیادت ہے بار بار مرکز (ربوہ، چناب گر) جاتا پڑا۔ جماعت کی اعلیٰ تیادت ہے بار بار ملاقات، گفتگواور ڈیلنگ ہے کچھا کھشافات ہوئے۔ سلطان محود افور فاظر اصلاح وارشاد، مرزا خورشید احمد، حافظ منظفر اجمد صدر خدام الاحمد یہ ناظر بیت الممال (آ مر) اور دیگر عہد بداراں ہے ملاقات کے بعد جم اس نتیجہ پر پہنچا کہ جماعت کو نظام جماعت ہے کوئی غرض نہتی نہ ہے۔ جماعت قواعد وضوابط (نظام، قالون) 1962ء جس تیار ہوئے۔ مرزا مامر اور مرزا طاہر احمد کے دور تیادت جس نہ صرف اے اب کر پڑئیس کیا گیا بلداہے وُن کرایا گیا اور آج کس بھی صلع کے امیر جماعت ہے تو چھ لیس کہ کیا آپ نے نظام جماعت یا قواعد وضوابط صدر المجمن احمد یہ جمعے جس؟ جواب نبی جس بھی۔

اللہ) چندہ تھیر ہال، چندہ اجماع، چندہ صدسالہ جو ہلی، چندہ بوسنیا، چندہ افریقہ، چندہ وُٹی اشینا، ''وغیرہ وغیرہ''
کی بھی احمدی کی حیثیت اس کے تقوئ ، پر بیزگاری یا جماعت کے اظام کی بنیاد پر نہیں بلکہ چندہ اللہ کے بہت دور جا بھی ہے۔ جماعت پر عملا شخرادوں (مرزا صاحب کی فیلی کے افراد) کا راج ہے۔ جماعت عملا اسلام ہے بہت دور جا بھی ہے۔ بمیں بھین سے باور کروایا جاتا رہا تھا کہ اتحدیت امل اسلام ہے۔ مرزا صاحب نے اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا ہے، بیران کا بہت بڑا کمال ہے۔ محرحیثیت ہالک اس کے بیش نگی۔ 1990ء سے 1995ء کے دوران میں جماعتی کامول میں بڑے پڑھ کر حصہ ایتا رہا اور صحت مند بر کے لیے ابی تو انائی خرج کرتا رہا۔ میرے ساتھ ملک بشیرا تھ ولد فضل احمد بھی ہے۔ ہم دونوں نے تبدیلیوں کے لیے ابی تو انائی خرج کرتا رہا۔ میرے ساتھ ملک بشیرا تھ ولد فضل احمد بھی ہمارا ساتھ و سیتے رہے۔ اکھی مل کر اس مشن کو آگے بڑھایا۔ البتہ میرے بڑے بھائی طبیس احمد بھی ہمارا ساتھ و سیتے رہے۔ اکھی مل کر اس مشن کو آگے بڑھایا۔ البتہ میرے بڑے بھائی طبیس احمد بھی ہمارا ساتھ و سیتے رہے۔ انگوری ہوئی۔ 1993ء ہمارا کی اور شادہ نظارت امور عام، نظارت امیر ہماحت ضلع جہلم کے عہدے کے لیے منظوری ہوئی۔

1995ء میں، میں نے می خواب دیکھا کہ ہم دوآ دی ایک غیر آباد حریلی میں دافل ہوتے ہیں۔ حویلی میں دافل ہوتے ہیں۔ حویلی میں خود روجھاڑ اول اور درختوں کی وجہ سے اند جراسا ہے۔ مجھے آواز آئی ہے تم اس دروازے میں دافل ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو ایک بہت ہی او نے شلے میں دافل ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو ایک بہت ہی او نے شلے (پیاڈ) پر پاتا ہوں۔ میرے سامنے دور میلوں کر ان ہے۔ میرے قریب سے لے کر دور حد نگاہ تک تیز رکھوں والے خوبصورت بودوں کی کیاریاں ہیں۔ یہ پھول اور بھلااد در خت با قاعدہ لائوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بائیس سائیڈ سے میرے سامنے ایک سرخ مرج فیٹن کی جاتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کھاؤ۔ میں نے بھی ہے ہوئے ہوئی کی جاتی ہوں کی جواب ملا چکو تو سی ہیں۔ میں نے تعوزی کی تو ڈ کے چکمی تو وہ شہد کی طرح میٹنی تھی۔ آواز آئی جہاں کی سرخ مرج آئی میٹی ہے۔ دوسری چیزی کیسی ہوں گی۔" خواب ختم ہو کیا۔ میری سوچیل شروع ہوگئیں۔ ہم دو دوست مراس دروازے میں صرف میں اکیلا جاتا ہوں۔

چندون کے وقعے سے دومرا خواب آیا۔

"من کے 9 بے کا دفت ہوگا۔ موری تیز چک رہاہے۔ اس کی تیز سفیدروئی درخوں میں سے چھن چھن کرتی میرے سینے پر چھن چھن کھن کے اور آیک ہار سینے پر دیگی میرے سینے پر رہا ہوں اور آیک ہار سینے پر دیکیا ہوں۔ وہاں پر چوں کے سائے حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ میں غور کر رہا ہوں کہ میرے سینے پر اتی تیز سفیدروثن پڑ رہی ہے۔" تیز سفیدروثن پڑ رہی ہے۔"

ید دونوں خوایس شمرف میری زندگی میں تردیلی کا سب بنیں بلک تقریباً دونوں پوری ہو پکی ہیں۔ دوسری بار بار پوری ہوئی۔ اس لیے 1995ء تی میں، میں نے نیملہ کیا کہ جہلم سے گورنمنٹ کالج

موجر خال ٹرانسفر کروانی جائے۔ چنا نچہ اگست 1995 وکو میں گوجر خال کالج میں آ حمیا اور اکتو یہ میں بمعہ فیلی موجر خال شفٹ ہو گیا۔

1995ء تا 1999ء ہیں جماعت احمد یہ ہے متعلق کانی قور کیا۔ اس جماعت میں 42 سال کی عمر گزار چکا تھا۔ پچپلی (تربیت وتعلیم والی) جوانی (طاقت، جوش، اورعزم والی عمر) اور اب انسار اللہ کی عدود ہیں داخل ہور ہا تھا (40 سال کی عمر کے بعد احمد کی خود بخو دانسار اللہ تنظیم ہی ننظل ہو جاتا ہے جو پوڑھوں کی سنظیم ہے)

1989ء میں، میں نے اپنے ماموں جو جماعت میں سیکرٹری مال اور گاؤں میں تمبردار ہے۔

پوچھا کہ جماعت احمد یہ بچوں کے اسلای نام کیوں ٹیل رکتی؟ وہ میری اس بات سے چو کئے، اور تیراگی
سے پوچھا کیسے؟؟ میں نے پوچھا کہ ذرا اردگرد کا جائزہ لے کر بتا کیں کہ بچوں میں کسی کا نام محمر ، ابو بکر ، عمر،
حثان ، علی ،حسن ،حسین ہوتو بتاؤ ۔ یا بچیوں میں فاطمہ ،خد بچہ، آ منہ یا عائشہ نام ہوتو بتاؤ ۔ وہ جیران بھی ہوئے

اور میری بات کوشلیم بھی کیا۔ میں نے جو ہز کیا کہ آپ اس بات کو آ کے چلا کر جماعت کے افراد سے کہیں
کہ وہ آئندہ ان ناموں کی طرف توجہ دیں۔ محراس طرف چیش رفت نہ ہوئی۔ البتہ 1990ء میں میں نے
ایسے بینتیج کے نام کا بلذیہ میں اندراج کرواتے ہوئے محمد کا اضافہ کرتے ہوئے ''مونیس اجر'' کھوادیا۔

میرے دادا اور نانا دونوں نہ ہی آ دی تھے۔ نانا اور دادانے اپنے بجوں کے نام عائشہ، فاطمہ، آمنہ، گھرشریف، محر ابراہیم، محرد ابراہیم، محرد ابراہیم، محدد ابراہیم، میں اس سے زیادہ متعصب کوئی ادر فرقہ یا نہ بہتے ہیں ہے۔

اب صورت حال یہ ہے کہ پاکستان میں کسی جماعت کے 30 سال ہے کم عمر افراد کے ناموں کا جائزہ لیں آو 98 % کے نام حر ، ابو بحر ، عثان ، علی ، حسن ، حسین ، فاطمہ عائش آ مند ، فد یجہ وغیرہ کے علادہ ہوں گے۔ ہمارے واوا اور نانا کی اولا د ندمرف پیدائش احمدی بلکہ مرز ایشر الدین محود احمد کی تربیت بافتہ تھی۔ لہذا ان کے کسی بچ کا نام درت بالا ناموں سے ٹیس ملا۔ جماعت احمد یہ اسلامی ناموں سے دور جا بیکی ہے۔ جب کسی احمدی پراعتر اض موقو فورا کہتا ہے کہ ''احمد'' کا نام بھی تو اسلامی ہے۔ حالا تکہ مرز اصاحب نے اور بعد می مرز ایشیر احمد اور مرز ابشیر الدین نے قرآن مجید میں آنے والے لفظ ''احمد' احمد' احمد مراد مرز اغلام احمد قادیا فی لیا ہے۔ حالا تکہ مرز اصاحب کا نام خدا نے ''خلام احمد' کر کھایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کے ذریعہ پہلے ان کو' فلام' ' بنوایا۔ حرافوں کہ بعد میں بینظام کی چا در بھاڑ کر باہر فکے اور نوو د' احمد' نے کے دعویوار موسے۔ جماعت بار باراس بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ اسلام کے یا خی ادکان ہیں۔ د' احمد' نے کے دعویوار موسے۔ جماعت بار باراس بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ اسلام کے یا خی ادکان ہیں۔

کلمہ، نماز، روزہ، زکوۃ، جی، جوان پر عمل کرے وہ مسلمان ہے۔ لہذاہم (احمدی) ان پر ایمان رکھتے ہیں ، عمل کرتے ہیں ہذاہم (احمدی) ان پر ایمان رکھتے ہیں ، عمل کرتے ہیں ہذاہم مسلمان۔ ہاں اگر ایک رکن کو نہ مانیں تو ضرور ہم کافر کہا کیں گے۔ گریہ قلمنہ تعا مرزا بشیر الدین کا جوانحوں نے تحریک فتم نبوت سے مقابلے کے دوران اپنی تحریر وتقریم ہیں دینا شروع کیا اور یہ 1934ء سے 1958ء سے 2000ء تک اگر آئیں تو اب جماعت زکوۃ اور جج دونوں ادرکا تا وہ وہ واحد اسلامی چندہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید ہیں نماز کے ساتھ ساتھ زور دیا گیا ہے۔ مومنوں اور مسلمانوں کی بینشانی تنائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوۃ دیے ہیں۔

### زكوة سے الكار

آج آگر ایک 40 سالہ احمدی سے پوچیس کہ آج تک آپ کے پاس کتی دفعہ جماعتی عمددار چندہ لینے آیا ہے اور کتنی دفعہ زکو قراس کا جواب ہوگا کہ چندہ تو بے شار وصول کیا گیا گرز کو قالیک بار بھی نہیں۔ مرزا طاہر احمد نے اپنے 21 سالہ دور کے ایک ہزار خطبوں ٹیں کم از کم 20 خطبے دفف جدید کے چندہ کی اہمیت کے بارے ٹیں، 20 چندہ تحریک جدید، 20 چندہ جلسہ سالان، 20 چندہ عام کے بارے ٹیس دیے ہوں گے۔ گرایک خطبہ بھی زکو قاکم تعلق نیس دیا۔ ایک احمدی کی نظر ٹیس کس چندے کی اہمیت ہوگی؟

مینکوں میں زکوۃ کے نظام سے احمدی باہر دہتے ہیں۔ وہاں لکھ ویتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ہماری زکوۃ نہ کائی جائے۔نظام جماعت میں زکوۃ شامل نہیں ہے۔ انفرادی کے ساتھ ساتھ جماعتی سطح پر زکوۃ عملا اورعلماً فتم ہو چکل ہے۔

### تح سے انکار

پائج ارکان اسلام میں ایک رکن جے ہے۔ میں جب احمدی تھا تو غیر احمدی ہم پراحراض کرتے کے آپ رہوہ میں جج کرنے جاتے ہیں ،اس وقت ان کے اس الزام کی گہر ان کا اندازہ ہیں ہوتا تھا۔ گر جب خود فور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تھیک ہی کہتے تھے۔ کیونکہ قادیان، پھر رہوہ اور اب لندن کے جماعتی جلسہ مالانہ میں احمدی جج سے زیاوہ عقیدت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ مرزا طاہر احمد کے 21 سالہ دور کے ایک بزار خطبوں میں سے کم از کم 20 خطبے جلسہ سالانہ کی اجمیت، افادیت کے متعلق ہوں کے گر جج کے متعلق ہوں کے گر جج کے متعلق ایک خطبہ بھی نہیں ہے۔ ایک 20 سالہ احمدی نوجوان جلسہ سالانہ کو اجمیت دے گایا جے کو؟

ایک پاکستانی کے لیے کی دوسرے ملک کا سفر کرنا اتنا مشکل نہیں بھتنا بھارت کا۔ پھر ایک سرکاری ملازم کے لیے مزید مشکل ہوتا ہے۔ مگر قادیان (بھارت) کے جلسہ کے لیے احمدی افراد (سرکاری ملازم) تمام پابندیاں تو ڈتے ہوئے بغیر NOC لیے نفیہ طور پرجعل دستاویز ات پر قادیان جلسہ پر جاتے یں۔ ہرتم کی پابندی ان کو قادیان جانے سے روک نیس کی۔ یہ ہے مقیدت .... جمر جب کی احمدی سے جے کے متعلق بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچ کرنے پر پابندی ہے۔ یہاں ان کو پابندیاں نظر آئی ہیں۔ ہیں۔ هیقت میں ایک احمدی کی نظر میں تج کی کوئی اجمیت نہیں۔ البتہ اگر کوئی احمدی فی کرآئے تو احمدی مولوی (مربی) اسے بوئرت کرے گا کہ تم نے وہاں نمازیں غیر احمدی (غیر سلم) کے پیچے برجی ہیں دفانہ کعبہ میں بڑھی جانے والی نمازیں) دو تمہاری نمازیں نہیں ہوئیں۔ دوبارہ برجو۔ 1984ء نے دوسرے جلساندن میں ہو دہا ہے۔ احمد ہوں کی تو الری نکل آئی۔ ایک تو پرانے ادر اصلی آتا ہیں ہرآگے وں است کاری جلساندن میں ہو دہوت احمدی ہوں کی تو الری نکل آئی۔ ایک تو پرانے ادر اصلی آتا ہیں ہو اس کاری دوسرے آگئی ورجوت احمدی ہور ہوں است کاری دھڑا دھڑ وہاں سیای بناہ لینے گئے تو پابندیاں لگ گئیں۔ انگلینڈ والوں نے کہا ''جتے ہولہ رکو'' جماحت ترکت میں آئی۔ سیای بناہ کیے تو پابندیاں لگ گئیں۔ انگلینڈ والوں نے کہا ''جتے ہولہ رکو'' جماحت ترکت میں آئی۔ سیای بناہ کے لیے دوسرے یور پی کھوں میں کھیایا جانے لگا۔ صورت مال یہ ہے کہا گرکت میں آئی۔ سیای بناہ کے لیے دوسرے یور پی کھوں میں کھیایا جانے لگا۔ صورت مال یہ ہے کہا گرکت میں آئی۔ سیای بناہ کے لیے دوسرے یور پی کھوں میں کھیایا جانے لگا۔ صورت مال یہ ہے کہا گرکت میں احمدی نے تی تیں کیا ہوگا۔

1974ء میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں مرزا ناصراحد اپنے چار دیگر سرکردہ اتھری افراد کے ساتھ شامل ہوکر اجھیت کا موقف پیش کرتے رہے۔ ان پانچ سرکردہ افراد میں مرزا طاہر احمد ہی شامل سے مرزا طاہر احمد کا شامل ہونا اس بات کا جموت تھا کہ پاکستان کے لاکموں احمدی افراد میں سے مید پانچ افراد سرکردہ افراد ہونے کی حیثیت سے تھوئی افراد سرکردہ افراد ہونے کی حیثیت سے تھوئی افراد سرکردہ افراد ہونے کی حیثیت سے تھوئی اور عبادات کے لحاظ سے سب سے آگے تھے۔ 1982ء میں مرزا طاہر احمد کا ''خلیفہ' بنیا حرید اس بات کا جوت تھا کہ جاحت تھوئی ہے۔ 1982ء تک مرزا طاہر احمد کے تھے۔ 1982ء تک میں مرزا طاہر احمد کے تھے۔ 1982ء تک مرزا طاہر احمد کے تھے۔ 1982ء تک مرزا طاہر احمد کے تھے۔ 1982ء تک میں مرزا طاہر احمد کے تھے۔ 1982ء تک مرزا طاہر احمد کے تھے۔ 1982ء تک تھے۔ 1982ء تھے۔ 1982ء تک تھے۔ 1982ء تھے۔ 1982ء تک تھے۔ 1982ء تھے۔ 1982ء تک تھے۔ 1982ء تھے۔

اس کے مقابل پر پاکتان کے کی غریب علاقے کی عام می مجد کے امام کود کم لیس۔ ذرا مالی حیثیت نے اجازت دی۔ فودا مج کرآئے گا۔ موقع ملا رہاتو مج پر مج کرتا رہ گا اور بیت اللہ سے عقیدت اور اسلام کے بنیادی ارکان مج برحملاً ایمان کا مظاہرہ کرتا رہ گا۔

احمدی، حقیقت میں فج سے الکاری ہو چکے ہیں۔ شایدوہ وقت آچکا ہے کدایک 10 یا 15 سالہ احمدی سے فج کے بارے میں پوچیس تو وہ کہے گا کہ بیاتو مسلمان کرتے ہیں۔ ہم نہیں!! بیہ جواب اب رستیاب ہے۔

ندمهی یا مالی تحریک

ایک طرف معاصت اپنی اساس فرجی عقائد ونظریات پر رکھتی ہے تو دوسری طرف اہمیت اور ترجیج ہیے کو دیتی ہے۔ فرجی عقیدت وتقویٰ، پر ہیزگاری ٹانوی درجدر کھتے ہیں۔ اس کا دلچسپ علی مظاہرہ اس ونت سائے آتا ہے۔ جب امیر جماعت یا کی عہدوار کے استخاب کا وقت آتا ہے۔

تمام بالغ اجمدی افراد کوجمع کیا جاتا ہے۔ ان کس سے ایسے تمام افراد جن کے ذمہ چہ ماہ سے

زاکد کا چندہ بقایا ہو کوجلس سے اُٹھا کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ وہ نہ دوث ڈال سکتے ہیں اور نہ بی عہدہ دار

بن سکتے ہیں۔ ان افراد کس ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو تقویٰ اور پر ہیزگاری اور عبادات کے حوالے سے

نمونہ ہوتے ہیں۔ محر مالی کمزوری کی وجہ سے شکسل کے ساتھ چندہ نہیں دے سکے اور اگر چھ ماہ سے زائد کا

چندہ داجب الله دا ہو چاہے دہ ایک روپہ بی کیول نہ ہو دوث اور عہد سے کے حق سے محروم کروہ ہوائیں

گے۔ اس کے مقابل پر ایسے افراد جن کو فیہ ہب کے ساتھ دہی نہیں۔ بھی کی جماعی اجلاس میں شامل نہیں

ہوتے۔ عبادات میں شامل نہیں ہوتے۔ محر ساک ذائن رکھنے کی وجہ سے اپنے ذمہ کا دو چار سو چندہ دے کر

الیکن کا طریقہ کاربھی دلچپ ہے۔ بغیر کی تحریک کے بغیر کی بروپیکنڈہ کے، بغیر کی منشور ر کے، ایک آ دی کی دوسرے کا نام اس کی مرضی کے بغیر پیش کرے گا کہ فلال عبدے کے لیے بی اس کا نام پیش کرتا ہوں۔ ایک اور آ دی اس ناحرو فرد کی حمایت کرے گا۔ اس طرح کی اور کا نام اس عبدے کے ليے پیش ہوگا۔ محران كے درميان دونك مول ، محرس كى يرادرى زيادہ موكى ، جوزيادہ اثر ورسوخ والايا ڈا تک مار، جا کیردار، سرمابید دار ہوگا اس کو ہاتھ اٹھا کرلوگ دوٹ دے دیں گے۔ دیں بھی کیول ند، ہرکوئی مقابلے کے لیے تیار تو نہیں ہوتا۔ ہر کو تی ووٹ نہ دے کرنار امکی مول لے کرسکون سے رہ نہیں سکتا۔ اب جوعمدہ دار چناممیا ہے۔اس کی نہ کوئی کوالیفکیش کی پابندی ہے۔نہ فماز،روزہ یا عبادات کی پابندی ہے۔نہ تغوی، بر بیز گاری شرط ہے، نہ جماعتی اخلاص اور فدہی علم اس کے لیے ضروری ہے۔ الی صورت میں جو فہدے دار' وجود'' میں آئے گا، وہ بے بناہ افتیارات کا مالک ہوگا۔ ایک' نیزبی جماعت'' کا عہدہ دار ممل طور پر فیر فرای سائے آئے گا۔ اب وہ امیر جاعت ہے قوخداسے کم یاور بیس رکھا۔ کوئکہ جامی فلفد کے مطابق وه خلیغه دفت کا تر بھان ہے اور خلیغه دنت خدا کا نمائندہ ہے۔ اگر امیر کی بات نہیں مانو کے تو کو یا خلیفه کی بات نہیں مانی۔اورا کر خلیفه کی نہیں مانی تو گویا خدا کی بات نہیں مانی۔ اب بیرامیر جماعت خطبہ جعهٔ نمازیں اور دیگرعبادات پڑھانے کا پہلا حقداد ہے جبکہ مربی جومیٹرک کے بعد سات سال تک فدہی علم حاصل كرتا ب اور كمل مولوى، مرنى بن كرفيلتر من جاتا ب تو امير جماعت كواس كعلم ك اور بني ديا جاتا ہے۔اب ہر فرجی بات پہلے امیر کی مانی جائے گا۔جس کے باس کوئی فرجی علم نہیں ہے۔

یکی امیر جماعت جو کمل طور پر فیر مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ خلیفہ دفت کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان فیر مذہبی لوگوں کے چناد سے ایک" نمہبی تخصیت" حکران بنتی ہے۔ ان تقوی اور پرمیز گاری سے عاری افراد کے چنادُ سے فیر مثلی تحض عی سامنے آسکتا ہے۔ کویا غرب تو سکینڈری چیز ہوگئ۔ دوسری طرف جماعت کا تمام نظام چندہ کوجمع کرنے پرلگا ہوا ہے۔ میرے تجر ہے اور مشاہدے نے ٹابت کیا ہے کہ جماعت کو صرف اور صرف چندہ جمع کرنے ہے دنچیں ہے۔

خلاصہ عرض ہے کہ جماعت عملی طور پر اسلام سے دور جا چک ہے۔ ندز کو ق اور ندج، ند اسلامی ناموں سے عقیدت اور ندی اسلامی شخصیات سے لگاؤ۔

اجری حضرات جماعت احمدید کی بنیاد سے قمل گزرے ہوئے اسلای بزرگوں کو ہمی عزت و عقیدت نہیں دیتے جیب بات ہے کہ برصغیر کے دہ مسلمان بزرگ جنموں نے اسلام کی تعلیم و تہا ہی مسلمان بزرگ جنموں نے اسلام کی تعلیم و تہا ہی مسلمان زندگی گزار دی۔ ایک احمدی ان سے بھی تعسب رکھتا ہے۔ اگر سے نہیں بھاصت ہو یا اسلامی تو بیتیا کرزے ہوئے نہیں ادر اسلامی بزرگوں کوعزت وعقیدت دے۔ مرزا صاحب نے جب اپنے سلسلم کا تام استعال کیا اور کھے ہوں کہا۔

وہ پیٹوا مارا جس سے ہے اور سارا نام اس کا ہے محمد ولبر مرا بیک ہے

مر جب رونق لک مئی اور ایک حلقہ بن میا۔ جماعت بن مئی۔امام مہدی اور کی موعود کے وقود کے دعوے برانے ہو کئے تو آگے بزھے اور کہا۔

یں کبھی آدم کبھی سوئ کبھی یعقوب ہول نیز ایراہیم ہول نسلیس ہیں میری بے شار

ادر سرید آھے ہو ہے ادر اُمتی نی کا دھوئی کر دیا۔ اب وہ کانی حد تک " نود کفیل" ہو چکے ہے۔
اب حضرت جھ کی چھتری ہے باہر نظنے کی کوشش کر سکتے ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے شان رسول اقدس بیان کرنے کے لیے کوئی نظم یا نعت نیس کئی بلک خشر ہیں بھی خاصی کی آگی یا شتم ہوگئی۔ مرزا طاہر احمد ایک شاعر بھی ہے۔ ہرجلسہ پراپی ایک دو نظمیس تیار کر کے پڑھواتے۔ ہمرائی ایک سوے زائد نظموں ہیں شاید ایک بھی نعت نہیں ہے۔ اگر ہوتو بقینیا ہیں اس کا مثلاثی ہوں۔ کوئی احمدی جھے دکھائے۔ جہال تک ہما عت کے مقائد کی آتھات کے مقائد کی آتھاتی ہے دور شی، میں اکثر بیسوچنا کہ اگر امام مہدی، می موجود جیسے جماعت کے دور شی، میں اکثر بیسوچنا کہ اگر امام مہدی، می موجود (عینی این مریم) کو علیحدہ بیان کر رہی ہیں۔ جبکہ جماعت ایک اطاحت نہ امام مہدی اور سی موجود (عینی این مریم) کو علیحدہ بیان کر رہی ہیں۔ جبکہ برماعت ایک اطاحت نہ کرنی بڑے کرکے دونوں کو ایک وجود ہیں ظاہر کر رہی ہے تا کہ مرزا صاحب کو کسی اور شخص کی اطاحت نہ کرنی بڑے۔

کہتے ہیں ایک بوڑمی حورت کا ایکسیڈنٹ ہو کیا۔ لوگ اس کے گردجم ہو گئے۔ کوئی کہتا اسے مہردالوں کو فیر کردے من ہے ا مہتال لے جاد ۔ کوئی کہتا مرہم پٹی کرد۔ کوئی کہتا اس کے گھردالوں کوفیر کرد۔ کسی دور کھڑے من نے کہا کہ اسے دودھ بیں جلیمی ڈال کر دو۔ مائی نے فرراً آئکھیں کھولیں اور کہا سب اپنی اپنی یا تمیں کررہے ہو۔اس دور کھڑ مے خص کی بات بھی تو سنو۔

مرزاصاحب نے درجنوں احادیث جوامام مہدی ادرعینی ابن مریم کو دوالگ وجودوں بیس پیش کررہی ہیں، کوچھوڑ کر' دودھ جلیمی' والی اکلوتی حدیث کاسپارالیا۔ اگر اتنی زیادہ سجے احادیث کی حیثیت نہیں توالیک کی کیا ہو سکتی ہے؟

قر آن مجید کی بعض آیات کواحمدی نبوت کے جاری رہنے کے جُودت کے طور پر پیش کرتے ہیں گر جب نبوت کا درواز و کھول دیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کولا کر فوراً بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب ہے جن آیات کے زور پر نبوت کا درواز و کھول رہے ہیں۔ مرزا صاحب کوگڑ ادکر کس'' زور'' پر درواز ہر بند کر رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب کے بعد کمی اور نبی کے آنے کا امکان کیسے ٹتم ہوسکتا ہے۔ اگر پہلے ہے موجود اصادیث اور قرآن کی آیات درواز ہ نبوت بند نبیل کر سیس تو مرزا صاحب کے آنے کے بعد کس صدیث یا قرآن کی آیت کے زور پر درواز ہ بند کیا جا سکتا ہے؟

1995ء ہے 1999ء ہے 1999ء تک بیل نے ان باتوں پر فور کیا۔ پھر اپنے ماضی پر فور کیا تو مجیب شرمندگی کا ہوئی کہ بیل نے اپنا بھین اور جوائی کا سنبری دور سارا جماعتی کا موں اور سرگرمیوں بیل ضائع کر دیا۔ حتی کہ ایس سی کے دوران پڑھائی پر لگایا جانے والا وقت جماعتی کا موں بیل لگا تا رہا۔ آج جھے کی بھی توکری یا مقابلے بیل ایم ایس سی کے نبر یا وویون کوسا سنے رکھنا پڑتا ہے۔ جماعتی کر فیرٹ تو کہیں شال منہ مورک یا مقابلے بیل ہوئی اس الائن کو جہیں ہونے کی وجہ ہے ہوا۔ لین جمیس تربیت بھین میں موئی اس الائن کو انہاں۔ بیتو خوداجمدی جماعت کے مرکردو افراد کا جھے پر احسان ہے کہ انھوں نے جھے سوچنے پر مجود کیا۔

مرزاصاحب كاشعر ہے۔

کٹرا جو دب رہا ہے گوری تہہ کے پنچے اس کے گمال میں اس کا ارض و سا کبی ہے پیشعر جماعت احمدیہ کے تمام افرد پر فِعد آتا ہے۔ یہ جماعت اب اسلام سے ناطر تو ترکر تمام اسلای فرقوں سے بخض وعناد رکھتے ہوئے، پاکتان سے نفرت رکھتے ہوئے اور پاکتان میں رہتے ہوئے ۔ بھی غیروں کے ہدرد ہوتے ہوئے اس شعر کے بہترین مصداق بن رہے ہیں۔

## امام مهدى كانزول اورغلبه اسلام

اس جماعت کو دجود میں آئے ایک سو 14 سال ہو بچے ہیں گراہمی تک برصغیر پاک و ہند میں جہاں ان کے دومراکز ہیں۔ جہاں ان کے چار' خلیفہ' رہے ہیں۔ جہاں ان کا آغاز اور بٹیاد وابستہ ہے۔ یہاں ایک سوتمیں کروڑ کی آبادی میں سے مسرف تین چار لا کھافراد احمدی ہو سکے ہیں۔ (بی تعداد، پاکستان، ہندوستان اور بنگردیش کو طاکر بنتی ہے) یہ تعداد اتن کم ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہے۔

کیا یہ وی امام مہدی، سے موجود، مجدد اور عینی این مریم ہے جس کے آنے سے اسلام نے عالب آتا تھا۔ جس کے انظار میں شیلیں گزر گئیں۔ وہ کیا آیا کہ کانوں کان دنیا کو خبر نہ ہوئی۔ وہ ساری زندگی اخبارات کتابوں کے ذریعہ تمام تر کوششوں کے باوجود دنیا کو اپنا تعارف شرکرواسکے۔ نہ کوئی انقلاب آیا نہ اسلام عالب آیا بلکہ چوارب کی آبادی میں سے ان کی زندگی میں ایک لاکھ بھی ان پر ایمان نہ لا سکا۔ یہ اس طرح ہے کہ ساٹھ ہزار کی آبادی میں سے صرف ایک آدی بات مانے۔ اس مدی کو کون سیا مانے گایا اے گایا اے کا ا

مرزاصاحب اپنی ناقدری اور نامقبولیت سے اپنے آپ کو جموٹا ٹابت کر گئے۔ پھر ان کے جائینوں کے 90 سال بھی ان کی پہچان نہ کرواسکے۔ یہاں تک کہ ڈٹ انٹینا، سلامیف، ٹی وی، ٹیلی ٹون اور دگر ذوائع ابلاغ کے استعال کے باوجود چھارب کی آ بادی میں ہے بیٹی ساٹھ ہزار لاکھ میں سے پاٹی اور دگر ذوائع ابلاغ کے استعال کے باوجود چھارب کی آ بادی میں ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ دنیا ان کو تبول لاکھ سے زائد نہ ہو سکے۔ ان میں سے بھی اکثر عت پیدائتی احمدی ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ دنیا ان کو تبول نہیں کر رہی بلکنسل درنسل بات آ کے جل رہی ہوئے ہیں۔ ان کو مانے والوں کی 104 ہو گہا تھیں ہونے کی وجہ سے اپنے باپ داوائے ایمان کو صنبالے ہوئے ہیں۔ ان کو مانے والوں کی 99 ہرہ تعداد مسلمانوں سے آئی عبر سلم اسلام میں دافل ہو تے اور بوں اسلام ترقی کرتا اور چائس پیدا ہوتا کہ ان کے آنے سے اسلام کی شالب آ سکتا ہے جبکہ یہاں مسلمانوں کی ایک تعداد کو اسلای قافے سے نکال کر اسلام کو کمزور کرنے کی عالب آ سکتا ہے جبکہ یہاں مسلمانوں کی ایک تعداد کو اسلای قافے سے نکال کر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مرزا طاہر احمد نے گھرا کر اس کی کو پورا کرنے کے لیے 1982ء میں تبلغ کے ہٹامی پردگرام کوشش کی گئی۔ مرزا طاہر احمد نے گھرا کر اس کی کو پورا کرنے کے لیے 1982ء میں تبلغ کے ہٹامی پردگرام نور دینا شروع کیا۔ ویں سالہ کوششوں کے نتیجہ فیز نہ ہونے کی وجہ سے گھرا کر مرزا صاحب نے ''کافذی اور زور دینا شروع کیا۔ ویں سالہ کوششوں کے نتیجہ فیز نہ ہونے کی وجہ سے گھرا کر مرزا صاحب نے ''کافذی اور دینا شروع کیا۔ ویں سالہ کوششوں کے نتیجہ فیز نہ ہونے کی وجہ سے گھرا کر مرزا صاحب نے ''کافذی اور دینا شروع کی۔ 1993ء میں فوداس نیس نے اس کی ساری دیثیت کول دی کوئکہ میں فوداس نیسے ورک کا حصہ اعداد و شاری نور ان میں نے اس کی ساری دیثیت کول دی کوئکہ میں فوداس نیسے ورک کا حصہ

تھا۔ میرامضمون اخبارات کے علاوہ انٹرنیٹ پر گیا تو مرزا طاہر احمد نے اس پرتبرہ کرتے ہوئے جھے بخت برا بھلا کہا۔ کر یہ منمون اثر کر گیا۔ اسکلے سال 16 کروڑ کا اطلان کرنے کی بجائے صرف 2 کروڑ کا اطلان ہوا۔ ان شاءاللہ ہوا۔ ان شاءاللہ ہوا۔ ان شاءاللہ آئدہ اس تیم کوئم کرنے کا اعلان کر ویا جائے گا۔ یا چھر 2 یا 3 لا کھ کا اعلان کیا جائے گا اور جماعت کو باور کرایا جائے گا کہ اب کائی نئے احمدی ہو بچھ جیں اب ان کی تربیت کی ضرورت ہے، جبکہ حقیقت بات سے ہے کہ نہ پاکستان میں نئے احمدی ہوئے جیں اب ان کی تربیت کی ضرورت ہے، جبکہ حقیقت بات سے ہے کہ نہ پاکستان میں نئے احمدی ہوئے جیں نہ انگلینڈ میں، نہ کینیڈ المیں اور نہ جرشی میں اور نہ بی انٹریا میں۔ جاعت کی اس موجودہ حالت، اسلام سے بیزاری، ارکان اسلام سے دوری، جماعت سطح پر جبوٹا پر جبوٹا کہ بیری سوچیں مرزا صاحب کے دعادی پر وگرام اور نظام جاحت کی اہتری نے بچھے سوچے پر بجور کیا۔ تب بیری سوچیں مرزا صاحب کے دعادی تک پہنچیں۔ پورا منظر (ایک سوسالہ) نظروں میں گھوم گیا۔ 1995ء تا 1999ء تک غور و خوش کے بعد تحرین کو خیر یاد کہ کہ کر ویوں 1999ء تک غور و خوش کے بعد محرم، کرن سیت 13 افراد کے ساتھ طلقہ بوش اسلام ہوگیا۔ المحدید گد



# شیخ راحیل احمه-جرمنی

# کفر کے اندھیاروں سے اسلام کی نورانی بہاروں تک

شیخ راجل احمد صاحب، پیرائی احمدی سے، جرحی میں ایک کے عرصے سے رہائی پذیر ہیں۔
ایک بنس کوہ میج موقف پر ڈٹ جانے والے اور سپائی کی خاطر کسی بھی نقصان کی پرواہ نہ کرنے والے،
منافشت سے پاک، نہایت زندہ دل، جرات مند، مہمان نواز اور کھری بات کرنے والے خض ہیں اور شاید
انجی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو قادیا نیت کی ظلمت سے لکال کر اسلام کی روشی بخش ہے۔ اپنے
انکی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو قادیا نیت کی ظلمت سے لکال کر اسلام کی روشی بخش ہے۔ اپنے
انکی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالی میں بھی جو چھوڑ کر
تین ہزار سے زیادہ کتب ہیں، حق کو پہچانے کے بعد 23 اگست 2003ء کو ان کا جماعت احمد یہ کو چھوڑ کر
اپنے بیوی بچی سمیت اسلام قبول کرنے کا اعلان جرمنی کی قادیائی جماعت کے لیے ایک ایپا کسی وحما کے کی
طرح تھا اور اس کے اثر ات قادیا نبوں جس بری دور تک محسوس کی ہے۔ آسیے! ان سے اپنے قبول اسلام
کی ایمان پرور دوداد شنتے ہیں۔

میں قادیان میں 1947ء کے آخر میں احمد یوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے بعد جب سے رہوہ (اب چتاب گر) آباد ہواہ، اس وقت سے متنقل رہائش و ہیں رہی ہادر بیرا ایک ذاتی مکان ہمی وہاں ہے۔ وہیں میں سکول میں گیا اور بیٹرک ربوہ سے ہی گیا۔ اس کے بعد تقریبا ایک سال تک سازہ فی اے کیا۔ ہیری دادی جان کے والد شخ امر بیدائشی صاحب بعنڈ اری، مرزا صاحب کے ''محالی'' تھے اور میری دادی جان 1900ء میں پیدا ہوئی تھیں اور پیدائشی احمدی تھیں، لیکن میرے دادا جان نے تقریبا 1913ء میں بیعت کی تھی۔ وہ 1930ء میں وفات اور پیدائشی احمدی دان کی دفات کے بعد میری دادی جان بی حالہ کی پاسے دالد ک پاسے دالد ک بیات بر بچوں کو لے کر قادیان میں رہائش پذر بولی جس وجہ سے میرے والدادر تا یا کا گھر آ کے ہمارا ہمی اصل خاندان سے تعلق منقطع ہو کیا ہاں البتہ میرے پر دادا شخ نذر محمدصاحب تھانیدار، ساکن گلی شخ جسنڈو، کو جرانوالدادر تایا اسے مرنے تک محلف احمدی کر جرانوالدادر تایا اسے مرنے تک محلف احمدی رہے، دراصل ان کی تربیت بحین بی سے قادیان میں ہوئی۔ لیکن سے ہدایت خدانے میرے نقیب میں کھی کھی دراصل ان کی تربیت بحین بی سے قادیان میں ہوئی۔ لیکن سے ہدایت خدانے میرے نقیب میں کھی کھی دراصل ان کی تربیت بحین بی سے قادیان میں ہوئی۔ لیکن سے ہدایت خدانے میرے نقیب میں کھی

مقی کہ باوجود ربوہ کے کے ماحول میں پڑھنے کے اللہ مجھے والیس اسلام میں نے آیا۔ و ما تو ایقی الا بالله العظیم

میری اہلیہ تنجاہ ضلع سجرات کی رہنے والی ہیں (ویسے تنجاہ میں آٹھ دس گھر قادیانی تنے، ان میں اب شايدايك كمرى قادياني ره كيا ہے اور باقى سب قاديانيت كوچھوڑ كراسلام كى آغوش بل بناه كزيں ہو ع بیں ) اور ان کے دادا اور ٹاٹا بھی مرز اصاحب کے ''صحالی'' تھے۔ یہ جماعت کے ایک بہت بڑے عالم مولوی محمد صادق ساٹری صاحب کی قرمی رشته دار بیں جو کہ جالیس سال سے زیادہ انڈونیشیا، ساٹرا، اور سنگا بوروغیرہ میں قادیانیت کے مبلغ رہے اور مشہورومعروف کتاب ' حقانیت احمدیت' کے مصنف ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ محض جو 40 سال ہے زیادہ عرصہ تک دوسروں کو قادیانی بنا تا رہا، اس کا اپنا ایک بیٹا جو کہ جرمنی میں رہائش پذریے،اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قادیانیت رلعنت بھیج کرمسلمان موچکا ہے اور بڑی شدو مدے قادیانیت کی نظ کئی کا کام کر دہاہے، اورسب سے بڑا بیٹا رشید سائری کرا ہی اورصوبہ سندھ کا انسار اللہ کا اعلی عہد بدار ہے ،اس کی مجمی ایک بیٹی قادیا نیٹ سے تائب ہو چکل ہے، نیز رشید سائری کی ایک، بهن ثریا زوجه احسان نور (ولد عبدالرحن انور سابق برائیویث سیکرٹری قادیانی خلیفه سوم) کا بیٹا جو پاٹا کے نام سےمشہور ہے اور اسلام آباد میں رہتا ہے بھی مسلمان ہو چکا ہے اورمسلم فیلی میں شاوی شدہ بے اور انہی مولوی صاحب کی بٹی صادقہ زوجہ محتقل کا بیٹا ارشد جمیل بددیانتی کے جرم میں بی ڈبلیوڈی ہے ا یکسین کے عہدے ہے برطرف کیا حمیا ہے اور نیب کوسات لاکھ روپیدادا کرکے گلوخلاصی کرائی ہے، حالاتکہ قادیانی این انسروں کی کھیانت داری کا برا او حند ورا پیٹے ہیں۔اب واپس ربوہ کی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ شروع میں ربوہ میں لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں دیکھتے تھے، ان کی کوئی مطمئن کرنے والی وضاحت ببت عی کم سامنے آئی بلکه ان کو دین اور قسمت کا فیصله مجھ کر قبول کرنا بڑتا تھا۔ وہاں غہبی جا میرداروں کی گرفت بڑی کمل تھی۔ انٹرویٹ پر ایک دیب سائٹ www.ahmedi.org پر راز دان كے نام سے ربوه كے ايك سابق باى في " يادي ربوه كى"كے نام سے جو چد حقائق كيے جين، ان كو پڑھنے ہے بی ایک انسان اس ماحول کا بہت کچھ اندازہ کرسکتا ہے، دیسے تو اس سائٹ پرمرزا خاندان کے بارے میں بہت ھاکت کھیے ہیں جو کہ پڑھنے ہے تعلق رکھتے ہیں اور قادیا نیوں کا منہ بند کرنے کا تیر بہدف نسخه جیں۔شروع میں نانصافیوں اورشنرادوں کی بدمعاشیوں پر جماعت احمدید کے سٹم پراعتراضات پیدا ہوئے الیکن ربوہ میں تربیت الی ہوئی تھی کہ ان اعتراضات کواول تو اٹھانے کی جراُت بی نہیں ہوتی تھی اور ا مرتبی و مصلے چھیے لفظوں میں بات کر بی وی تو تاویلات الی کدمند بند کرنا پڑتا تھا۔ ایک بات ربوہ میں تقریا ہرمقرر کہتا کہ منافقوں ہے ہوشیار رہو ، اور بدایک الی بات تھی جس کی آثر میں جو بھی بات کرنے لگتا منافق کالیبل لگا دینے اورلوگ ڈر جاتے ،کھل کر بات نہ کرتے۔ایک مقولہ ہے کہ'' ورخت اینے کھل ہے

پہانا جاتا ہے "ان اختلافات پر ذمہ داران کے جوابات درویہ نے پھوسوچنے اور تجریہ کرنے کی طرف توجہ دلائی، اس توجہ سے سرزاصا حب اور ان کے جیوں کی کتابوں اور دسری طرف کی پڑھے لکھے لوگوں، مریوں سے گفتگو کی لی ششنیں ہوتی رہیں، اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات اور عقائد کے ساتھ موازنہ کرنے کا موقع ملا، جس پر آخر کاراس بقیہ پر پہنچا کہ یہ سٹم ہی نہیں بلکہ بائی جماعت کے دعویٰ جات اور تعلیمات ہی غلط جیں۔ جھے پھیلے دلوں ایک قادیانی مربی صاحب کا جن سے اچھی علیک سلیک تھی فون آیا، کہنے گئے کہ جھے آخری ملاقات میں اندازہ ہوگیا تھا کہ بات دور جا پنچی ہے لیکن آئی دور کا اندازہ نہیں تھا، کیا والہی کی کوئی می مختب گئے کہ جھے مختب ہوں کو ایک اندازہ نہیں تھا، کیا والہی کی کوئی سے ڈھوٹھ لیتا، اور مختب ہوں کا ندارہ کران سے لڑتا، جیسا کہ اکر میں نے کیا تھا۔ جھے تعمیل مطالعہ اور تقابل کے بعد جب اس جے نہیں مختب کے اندازہ کہنا کہ کہ جھے تھے۔ کا درخت پر آ کاس بیل ہے تو پھر بحیثیت باخیر محیثیت

م اب سكول نائم كى طرف جاتا مول، وبال ممار، وماغ مي ذالا جاتا تھا كمتم لوگ بهتر موء دوسروں سے افعنل ہواس لیے کہ مہدی الزمان کے ماننے والے ہووغیرہ دغیرہ، مگرتمباری فینیلت صرف سے موعود کی غلامی، دوسرے لفظول عیل خاندان مرزا غلام احمد کی اطاعت سے بی رہے گی اوراس غلامی کی وجہ ے تم دنیا کے رہنماہو ورنہ تمباری حیثیت اور مالت غیر احمدیوں سے بدتر ہوگ ۔ آپ کس بھی قادیانی کا نفسیاتی تجزیه کرلیس آپ کومرزا غلام احمد قادیانی والا خبط عظمت کا پچھے نہ پچھے اثر ملے گا، برین واشتک کے ليے جديدترين طريق استعال كيوجاتے إن ،كوئى لحدايا نبيل كرآب كےكالوں بيل مرزاصا حب اوران کے ظلیفوں (بیٹوں) کی کوئی بات اس طرح کان میں نہ پڑے کہ ان کی عظمت، بڑائی اور آپ کی ویلی و دنیاوی زندگی کی بقاء کے لیے ان کی اہمیت ثابت نہ مور جماعت میں جموث، منافقت، دوہرا معیار، فرجی جا گیرداری اور ربوہ کے باسیوں پر ہر وقت نہ نظر آنے والا دباؤ اور اکثر کوئی نہ کوئی نی کھانی (سکینڈلز) سامنے آنا جیسی باتیں مجھے فیرمحسوں المریقے سے ان کے بارے میں سویتے پر مجبور کرتی رہیں۔ مربیان کا كردار بھى منافقت من (منافقت كرنے ير يجارے كر مجور بھى بين) ايك سے بدھ كرايك ب، من نے ایک بارایک مینتگ می ایک عوی خای کی طرف توجه دلانی تو وہاں ایک مربی صاحب نے کھڑے ہوکراس ک تر دید کردی، جس پرسب خاضرین مسکرا کرایک دوسرے کی طرف و یکھنے لکے، تھوڑی دیر بعد علیحد کی ش كب كك كداس طرح جلي من كزورى وإب اجماعى مويا انفرادى تسليم نيس كرنى وإبيه كيابيه منافقت نہیں؟ مربیان کی بات چلی تو ایک مربی صاحب میرے پاس بیٹے سے ایک اور دوست بھی تشریف لے آ ے، وہ بھی بے تکلفوں میں سے تھے، باتوں باتوں میں مربی صاحب نے ایک صاحب کا ذکر کیا کہوہ اغلام بازی میں اساتذہ کوبھی مات دے رہے تھے، ادر تنظی ہے ایک اہم شخصیت کے صاحبزادہ کوبھی اس راہ ر لگا دیا، اور بات با بر بھی نکل گئی تو ان کو جامعہ احمد بد (مبلغین تیار کرنے والا اوارہ) سے نکال ویا گیا، اس کے علاوہ اور بھی ہاتیں ان کے بارے میں ہوئیں ، اب سوئے اتفاق سے وہ صاحب بھی تشریف لے آئے ، مر بی صاحب نے اٹھ کر ان سے اتھ ملایاء اور اس لحدان کو انتہائی مخلص ثابت کرنے لگ پڑے، اور وہ صاحب اس کے باوجود جرمنی میں جماعت کے قاضی رہے اور ایک بہت بڑے ریجن کے زعیم اعلیٰ انصار اللدر ب بیں میرامخفرسوال بد ب كدكيابيمنافقت نبير مفى؟ جب احمدى عج پر جاتے بيل وه بندول س، اپنے آپ سے اور خدا سے بھی منافقت سے کام لیتے ہیں۔سب سے پہلے مسلمان کا پاسپورٹ لینے کے لیے وہ مرزاصا حب کی نبوت کا اٹکار کرتے ہیں، چران کواپنے اہل خانہ کو، پھراپنے آپ کواپنے عقیدے ك برئس كافر كليسة بير\_ جب وبال ويني بين و واضح اسلامى احكام بين كدايك امام ك ييجي سب نماز رِ مور احرى حضرات اول تو امام خاند كعبه كے بيجھے نماز نبيل بڑھتے ، ليكن اگر براهني رد جائے تو بمر خيمے ميں آ كردوباره يرجع بين، أكر صرف المام كعبر ك يتحج نماز يرجع بين اور عليمره نبين برج تو جرمي موجود ك فوے كاكيا بين كاك بوان كا الكاركرة بادركافر جانت باس كے بيجي فماز پر حنى جائز فيل، ورندوه احمدی نبیں رہتا؟ اور پر خدا کے بھی اور ایے وجمعی موجود " کے احکام کو پس پشت ڈال کر کیا ان کو یقین ہے كدان كاح قول موكا، كران بريدكدوايس آكرائي احمديون كوكهنا كديس في في عي اسلي نماز يرهى متی یا ہم احمد یوں نے اپنی جماعت کر کی تھی ، لیکن غیر اُز جماعت لوگوں کو کہنا کہ بیں نے امام کعبہ کے بیکھیے نماز پڑھی ہے کیا ان بل سے ایک جموٹ نیس؟ کیا یہ منافقت نیس؟ مجر جماعت کے بہت سارے افراد جن میں بعض اہم عبدے دار بھی شافل ہیں اپنی پوری آ مدن حماتے ہیں اور جماعت سے جموث بول کر زیادہ چندہ دیے سے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہی عبدے دارای مندسے جماعت کو یہ کہدرہے ہوتے ہیں کہائی پوری آ من پر چھرہ دو، خدا تعللے سب کھرد مکررہا ہے اور اپنی آ مدنیاں جمیا کر جموب بول کرنیکیوں کوختم ند کرو۔ یا کستان میں ، احمدی ہونے کی وجہ ہے ، جولوگ مسلسل مالی ، جانی ،عزت ، وقار اور اولا د كى قربانيان د برب بين بي بي بي الله و سالون على بالعوم الين بي بي الون على بالخسوس ، ان كوكب تك جبونى تسليال دے كر ببلايا جائے كا،كە دېم آن مليل مح متوانوبس دىر بے كل ياپرسول كى ، ووسرے لفظول من إنه حابياً سولى بردام بعلى كرے كا، آخريدان كو يج كول نيس كتية ، كداكر خوش قسمت موتو اللہ سے بی اجر لے گا، ہم تمعاری کوئی مدنہیں کر سکتے ، اور نہی یا کستان دوبارہ مجھی بین الاقوامی مرکز بے ا کا جغیرینو عام ی با تین تحمین، اصل میں اول اول جھے مرزا صاحب کے الہامات یا تم از کم ان کی تشریحات ے جہال سوالات اور عدم اطمینان کا احساس پیدا ہوا وہ'' پیٹیگوئی مصلح موجود'' اور مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب كود تين كوچاركرنے والا ، قرار دينے ير اور مرز ابشير احمد صاحب ايم اے كا " قر الانبياء ، كا خطاب تھے۔ میں ان کے جوابات برجمی بھی مطمئن نہیں ہوسکا۔لیکن چونکہ ربوہ (چناب گر) میں سدھایا گیا تھااس

لیے بیر والات مجھے نا آ سودہ ہونے کے باوجود جماعت سے پرے نہیں کر سکے، کیونکہ جب بھی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تو جیسا سکھایا گیا تھا کہ ضروری تو نہیں کہ ہر بات سمجھ میں آ جائے کے الفاظ سے اپنے کو تسلی دینے کی کوشش کرتا۔

مصلح موعود

تمام پیشکوئیاں جو اس سلسلے میں مرزا صاحب نے کیس، میں اس جگدنہ تو تعصیل میں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور نہ بی اتنا موقع ہے، میراسوال بڑا سادہ تھا ادر ہے!

مصلح موعود کی پیشکوئی پر دونوں فریقین ( قادیانی یا ربوی اور لاہوری) کی طرف سے بہت بحث ہوئی ہے۔ میں ایک عام آ دمی کی حیثیت سے جس کو نہ تو دقت سے، اور الفاظ سے الجھنے کی ضرورت ہے، صرف ایک سادہ سا سوال اٹھانا جا ہتا ہوں کہ، سرز اغلام احمد صاحب کا دعوی مسیح موعود کا ہے، اور ان کا کام بھی دین کی اصلاح کرنا تھا، لینی وہ بھی مصلح تھے۔ ان کے اپنے دعور سےمطابق وہ (1) مجدد تھے۔ (2) مثل سيح تقد (3) بروز محر تقد (4) جرى الله في حلل الانبياء تص (5) رسول اكرم علية سورج ادر مرزا صاحب جاند تے (6)مهدى موعود تے \_ (7) بھى ابراہم بھى نوح \_ (8) فاتم الخلفاء تے \_ (9) كر أن مباراج تقيه (10) بيت الله تقيه (11) بلكه محملات سي بزه كرتف اى (80) سي زياده کتابوں کے مصنف تھے۔ اور اگر مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں توبیۃ اثر ملتا ہے کدان کی شخصیت ہی وہ مخصیلی ہے جس میں 5000 سال سے لے کر رسول کر یم منافظة تک اور ان کے بعد تقریبا تمام مجدة بن کرام، اولیاء کرام خبر دے ملئے ہیں۔اب آپ خود موجیس کے گنی عظیم الشان فخصیت تھی سرزا صاحب کہ جس کے بارے میں بھول ان کے خدا کی تمام پاک کتابوں میں ذکر موجود ہے؟ اور کتناعظیم اشان کام ہوگا اس فخصیت کا؟ اور بیخصیت این حصد کی ذمدداری پوری کر کے،می 1908 وکو این خالق حقق سے جاملی، لیکن به کیا موا؟ که اس عظیم الشان محض کاعظیم الشان کام جوایک لیم عرصه تک چلناً چاہیے تھاوہ اثنا بودا اور نا پائیدار لکتا ہے کہ سات سال کے بعد عی اللہ کو ایک نیامعملی موعود بیمجنے کی ضرورت پر جاتی ہے۔ اگر مرزا محودصا حب پسرموعود کا دعوی کرتے تو شایداتنا غلط نہ ہوتا لیکن مرز امحودصا حب کا دعوی مصلح موعود کا ہے اور بقول ان کے الہای ہے؟ اورموجنے کی بات یہ ہے کہ واقع کی مصلح موعود کی ضرورت متى؟ کہیں سیاى اغراض کے تحت تواسیے اوپر بیاانہام فٹ نہیں کیا کیونکہ اس سے پچھ حرصہ قبل تک مسلسل وقفے وقفے سے ان کے قربی ساتھیوں کی طرف سے ان پر بدکاری اور زنا کے الزام لگتے رہے اور لوگ الزام لگا کر ان کو اور جماعت کو بھی جھوڑتے رہے؟

تین کو جار کرنے والا

مع موجوداس الهام كى كيا تشريح كرتے بين " بيان كيا جھ سے معزت والده صاحب نے ك

حضرت میں موجود علیہ السلام فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے کاموں بیں بھی کیسا اخفاء ہوتا ہے۔ پسر موجود ،
کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ گر ہمارے موجود سارے لڑکے ہی کسی نہ کسی طرح تین کو چار کرنے والدہ صاحب فر ماتی تھیں کہ میاں (حضرت ضلیفتہ اسے الثانی) کو تو حضرت صاحب نے اس طرح تین کو چار کرنے والا قرار دیا کہ مرزا سلطان اجمہ اور فضل احمہ کو بھی شار کرلیا، اور بشیر اول متو فی کو بھی ۔ شمصیں ( لیمن خاکسار راقم الحروف کو ) اس طرح پر کہ مرف زندہ لائے شار کر لیا اور بشیر اول متو فی کو چھوڑ دیا۔ شریف احمد کو اس طرح پر کہ اور مبارک کو اس طرح پر کہ اور فضل احمد کو اس طرح پر کہ در مرف زندہ اور متو فی شار کر لیے ، اور مبارک کو اس طرح پر کہ مررف زندہ لڑکے زندہ اور متو فی شار کر لیے ، اور مبارک کو اس طرح پر کہ میرے مرف زندہ لڑکے ذیرہ اور میا

(روايت نمبر 92، سيرت المهدى جلداول ، صنحه 73)

اب بتاہے کہ اس میں مرف مرزامحود صاحب کی فضلیت کہاں گاتی ہے، ان کے تو دوسری بول یعنی کہ امال جان کے تو دوسری بول یعنی کہ امال جان کے تو سارے بیٹے بی تلین کو چار کرنے والے ہیں ......ایک اور جگہ سے موجود فرماتے ہیں کہ '' 1883ء میں مجھ کو المبام ہوا کہ تبین کو چار کرنے والا مبارک۔ اور وہ المبام قبل از وقت بذر اید اشتبار شائع کیا گیا تھا اور اس کی نسبت تغییم میتی کہ اللہ تعالے اس دوسری بیوی سے چار لؤکے مجھے دے گا اور چھے کا نام مبارک ہوگا اور اس المبام کے وقت مجملہ ان چاروں کے ایک لڑکا بھی اس تکاح سے موجودہ نہ تھا اور اب چاروں لڑکے ایفضلہ تعالی موجود ہیں ..... (نزول ایسے صفحہ 574، روحانی خزائن جلد 18، شائع کردہ ایڈ بیشل ناظر اشاحت، 20 نوم ر 1984ء) .....اب بتا کیں کہ مرز ایشرالدین محود احمد صاحب کردہ ایڈ بیشل ناظر اشاحت، 20 نوم ر 1984ء) .....اب بتا کیں کہ مرز ایشرالدین محود احمد صاحب اس میں کہاں فٹ بیشے ہیں؟ یا کم از کم اکیلے ان پر سے پیشکوئی کیے لاگو ہوتی ہے؟ ....... بال ایک رنگ میں تین کو چار کرنے میں ایپ کو پیشکوئیوں کا مصداتی قرار دے سکتے ہیں، کہ سے بیو ہوں کی تعداد کو '' تین کو جار کرتے دے ہیں اور بار بار کرتے رہے ہیں۔''

جماعت كاچندەسىثم

یسی ہے کہ کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے چندہ ضروری ہے، اور جماعت احمد بیدیں چندہ جات کو جو اہمیت ہے، وہ کسی سے بھی تخلی نہیں، مرزاصا حب سے لے کرتمام خلفاء نے چندوں پر بی زور دیا ہے۔ لیکن خلیفہ ٹانی کے دور سے جہ عت نے جس طرح عام احمد یوں کے جذبت کو ابھار کر، مجبور کر کے، بلیک میل کر کے خہب کے نام پرلوٹا جار ہا ہے اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔

مرزامحووصاحب کے دور یس ایک بارخواجہ حسن نظامی صاحب نے قادیاں کواپنے کچی دوستوں کے ساتھ مرزامحود احمد خلیفہ ٹائی صاحب کی دعوت پر وزٹ کیا۔اس کے بعد اپنے ایک آرٹیل میں لکھتے ہیں۔
''ہم نے قادیان میں امور عامد کا معائد کیا،نشرواشاعت ادر تحریک جدید کے دفاتر دیکھے،غرض بہتی مقبرہ

ينے تو اسے سبزہ ورستہ كے اعتبار سے واقعى جنت معنوى بإيا،ليكن ايك بات بدى جران كن تمى كداس كے تمام درختوں اور پیڑوں پر قطار اندر قطار بیٹے ہوئے پرندے ایک ہی راگ الاپ رہے تھے چندو۔ چندو۔ چندہ! اس بات کو لکھے ہوئے بھی ساٹھ سترسال گزر چکے ہیں، اس کے بعدے مرز امحود صاحب اور ان کے بیٹوں کے اددار میں تو اس سے کہیں زیادہ خریب احمد ہوں کا فون نچوڑا جا رہا ہے۔اور اب تو ان کی ہڑیاں بھی چوی جارہی ہیں۔ بر حض اس بوجھ تلے کراہ رہا ہے، مرسٹم اور ماحول ایسا بنا دیا میا ہے کہ کوئی بول نہیں سکنا، مرزا صاحب این زندگی بیس بی اس چنده سشم کی بزی مجری بنیادیں رکھ دی تھیں اور پہلے ظیفہ کو چؤنکہ اتی ذاتی ولی نیس تمی اس لیے معاملہ کے حدیث رہا مرجب کدی مرزا صاحب کے بیٹوں اور پوتوں کے قضے میں آئی آو آہتہ آہتہ ملئجہ سخت کرتے گئے اور مرید غریب ہوتے جارہے ہیں لیکن پر اربوں کی جائدادوں کے مالک بن مچے میں اور مزید بن رہے ہیں۔ اب جب سے مرزا مسرور صاحب فے اقتدار سنبالا ہے، ان کا بھی مطالبہ جاعت سے مزید قرباندوں کا ہے، اورسنا ہے کداب چندوں کے بقایا جات کی بدی تن سے بدتال اور وصولی کرنے کا عظم دیا جا چکا ہے۔اب لویں کورظیف مساحب ہمی اسے ویشروظفاء کی ریت برهل کرتے ہوئے ٹی تح یک " طاہر فاؤ تریش" جماعت کو پیش کردی ہے! ویسے یس نے حتی الامکان موجودہ چندوں کی ممل فہرست پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔لیکن ممکن ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہوتو توجہ ولانے والے كا مكتور بول كا- 1- چنده عام- برفض كى آمدكا سوليوال حسد (لازى)- 2- چنده ويت- ببغى مقبرہ میں فن ہونے کے خواہش مندوں کی آ مرکا اور کل جائیداد کا وسوال حصد 3- چندہ جلسسالاند 4-چنده تح یک جدید- 5- چنده وقف جدید- 6- چنده انسار الله- آ مد کا سودال حصه (الازمی)- 7- چنده اشاعت انسادالله (لازی) ـ 8- چنده سالانداچگاع انسارالله (پلازی) 9- چنده ضدام الاحدید (لازی) 10- چنده بهالا نداجها مع خدام الاحربيه (لازي) 11- چنده اشاعت خدام الاحربيه (لازي) 12- چنده اطفال الاحديه (لازي) 13- چنده سالانه اجماع اطفال الاحديه (لازي) 14- چنده اشاعت اطفال الاحديد (لازى) 15- چنده لجنه اما الله (لازى) 16- چنده سالا نداجهاع لجنه اما الله (لازى) 17- چنده اشاعت لجنه ا ما الله (لازي) 18- چنده نامرات الاحربي (لازي) 19- چنده سالانداچاع نامرات الاحرب (لازي) 20- چنده اشاعت ناصرات الاحدييه (لازي) 21- چنده مساجد بيرون ملك\_ 22- چنده مساحد اندرون مك ـ 23- ايم في اس (فيم لازي) 24- صدقه - 25- زكوة - 26- بوت الحمد - 27- درويش قاديان فندُ \_ 28- افريقه فندُ \_ 29- يَاكُن فندُ - 30- غربا فندُ \_ 31- تعرت جهال فندُ - 32- فعنل عمر فاؤغ يثن <u>فنڈ۔</u> 33- <u>مریم جھیز فنڈ</u>۔ 34- <u>طلباء فنڈ</u>۔ 35- بعگان فنڈ۔ 36- <u>مومساجد بر</u>منی فنڈ۔ 37- مومساجد افريقه فنذ ي 38- ميدفند - (يفطران ك علاوه ب، جوميد كي نماز س يبلي يا بعد وصول كيا جاتا ب) 39-فطراند۔ 40- عطیہ جات برائے ہومینی فرسٹ (ضردری لوٹ۔ ہومینی فرسٹ کی تنظیم بظاہر انسانی

جدردی کی تنظیم ہے، لیکن حقیقت میں شعبہ لیٹ کا ذیلی ادارہ ہے اور جہال تملیغ کے جانس ہوں وہیں ان کی انسانی جدردی جاگتی ہے) 41- برودسرے تیسرے سال نی دیکوں کی تحریب، جیسے 2-3 سال قبل پانچ سو دیکوں کی تحریک - 42- فاص تحریکات مثال کے طور پرلندن میں سے مرکز کے لیے بائج ملین کے بعد مزید چده كا مطالب، وغيره وغيره- 43-مساجدك ليے مقامى جماعت سے پكموں، قاليوں، وغيره وغيره ك تحریک \_ 44 کروں کی قربانیاں خلیف وقت کی صحت وغیرہ کے لیے \_ 45 لجند کے مرکزی اربیکر کا مقامی مینا بازار کے لیے دمتنکاری و دیگر اشیاء کے عطیہ جات۔ 46- مقامی افراجات کے لیے (مثال کے طور پر · مقامی نما زسفر کا آ رها کراید مقامی جماعت ادا کرے۔ نیز مقامی تبلینی میننگز کے لیے توقع کی جاتی ہے کہ مقای جاعت یوجه افغائے۔ اگر پورانیس تو مجھ حصدوے) 47۔ مقامی/ ریجنل/ مرکزی طور بر جماعتی/ انسار/ خدام/ اطفال/ بحد/ ناصرات كے اجلاس/ اجماعات/ سالانہ جلس/ شورى/ اعزيش جلس سالاند ك علاده مختلف ييم . شال سيرت النبي ، يم من موجود بيم ملح موجود وغيره ، جماعت/ انصار/ خدام اور لجد ك تحت تبليق مينتكر، مقامي أريجل مركزي سطي يمنعقد موتى بين مين شموليت ك ليد اخراجات كاحساب لك كي الوصرف بداخراجات بى ايك بوشر بالقم بن كرمائة آئة كى - 48- وقارعل (درامل بيارعل) کے نام پر چوجسمانی، ٹیکنیکل، وقت کی بلا معاوضہ خدمات کا اجھا کی معاوضہ کا کوئی بھی حساب فیس لگایا جا سكنا\_اكر بم ديسرن شيندرة ك مطابق كم ازكم يا في ذالرني محند بي لكائيس ادر براحمى جب ابنا حساب خودلگائے کہ ایک سال میں کتنے مھنے اس نے وقار عمل کیا ہے اور کتنی دور اپنا پٹرول یا کراپیٹرچ کر کے گیا ہے، اور اگر ای نے استے مھنے کام کر کے یا کستان/ انٹریا/ افریقہ میں کسی غریب رشتہ دار کی مدد کی ہوتی تو كمى خريب كوسر جيانے كوايك كرول حميا بوتا- ياكى كا مناسب علاج بوتا، ياكين شيلا لكاكر بجال ک رونی کما کروے مکا۔ یا کمی خریب بیٹی کی محمتی کا خرچہ مہیا ہو جاتا۔ یا کمی اندھے ہوتے ہوئے ک بينائي والمل لوث آتى، دومرے اگر يه واقلي" وقار عمل" نے اور بيگار عمل تدين تو مرزا ظاعدان كے شغرادے كول اس باوقاركام مستلى بي ؟ 49- طابر قاؤنديش - دى كى فهرست سے آپ كواعدازه موكيا موكاكد اسلام جو کہ دین فطرت ہے اس کو عام احمد ہوں کی جیب سے دین کے نام پر آخری روپیرتک مینے کی موں میں نظام جماعت اور اس کے کرتوں وحرتوں نے اسلام کواحمدیت کا نام دے کردین فطرت کی بجائے ، دین چدہ، بنا دیا ہے۔قرآن کہتا ہے کہ اتنا دے جتنا تھے تکلیف میں نہ ڈالے، اور چدوں کی فیرست بتا ری ہے کہ احمدی تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں یا تھیں؟ چھرہ لینے کے لیے اور جو دے رہے ہیں ان سے اور زیادہ تکوانے کے لیے برحم کے واتی ، جامتی ،ساجی اورنشیاتی غرضیکد برحربداستعال موتا ہے۔

خیر چندے کا ذکر حمیٰ طور برآ گیا، اصل میں جب جرشی آیا اور بہاں روحانی خزائن کا سیٹ خریدا اور نقابلی مطالعہ شروع کیا توبات ہی کھے اور نظر آئی، مثال کے طور پر مرز اصاحب کی پیٹیکو ئیاں محدی

يكم اوركى دوسرى ميرے ليے ايك سواليدنشان فتى كئيں، اوركى سوال ميرے ذہن ميں پيدا ہونے لكے، ان سوالُوں کا کوئی تَسلی بخش جواب بھی نظر میں نہیں آیا۔حتی کہ 6-5 سال پہلے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مرز ا صاحب کے دعاوی جو ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، اب می نے مخلف مربیان اور دوسرے جماعتی علاء سے ان معاملات پر برائیویٹ طور پر بحث شروع کر دی، آخر تقریبا تین سال پرمچیط ان بحثوں کے بتیج میں اور دوسری بہت ساری اِلوں کامین تظرول سے جائزہ لینے کے بعدمیرا فیصلہ بیتھا کے مرزا غلام اتھ صاحب نہ تو بحدد تنے نہ بی سے بمہدی موجود سے اور نہ بی محدیث ٹائی وغیرہ ہے۔ اب ایک باخمپر فخص کی طرح ان جس بیٹھنا مشکل تھا، دوسری طرف چپوڑنے کا فیسلہ کرنا بھی اتنا آ سان نہیں تھا، آخر میں نے جماعت چپوڑنے کا فيسلد كرايا محرابنا فيسلدكسي كوبتايا نبيس محراي عهدول سعصحت كي خرابي اوراجي كاروباري معروفيت كاعذر پیش کر کے عہدوں سے متعفیٰ ہو گیا اور خاموثی ہے اپنے خاندان کو ڈٹی طور پر تیار کرنا شردع کر دیا، کیونکہ میں ایے خاعدان کو تقسیم نمیں کرنا جا ہتا تھا اور ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا جا بتا تھا۔ اس طرح دو سے تین سال کے اعدر میرے بیچے اور بڑا وامادی جاوید اقبال تیار ہو گئے کہ ہم جماعت کو چھوڑ ویں گے۔ جنوری 2003ء ٹل میں نے محرم افخار صاحب (سابق احمدی) سے کہا کہ اگر آپ کے باس کھوا پنی قادیانیت لری مود برے کے لیے محصد یں کوتک اس سے بل اکاد کا کتاب مرسری طور پر برد می تھی لیکن یا قاعدہ اس نظریہ سے فہیں کہ جماعت چھوڑنی ہے لیکن اس سے قبل دوسروں کی کاوشوں پر نظر وال کی جائے۔ افخارصاحب نے ام کے دن بی کی کتابیں مجھے لاکرویں۔ فروری میں ہم نے جاعت چھوڑنے کاحتی فیملد کر لیا اور سب سے پہلے میں نے انب بہترین دوست جمشید بھٹی صاحب، الیکٹریکل انسرکٹر، یاک بحرید كوكرا جى نيليفون پر اطلاع دى ، اس كے بعد ڈاكٹر (فزئس) اللياز احمد صاحب، كوئنگن ، جرمني كودى ـ ليكن کچم معاملات سنجمانے والے تھے اس لیے دونوں کا مشورہ تھا کہ اعلان میں پکھرتو قف کیا جائے حالا تکہ جمشید نے جب میرے نیصلہ کا سنا تو خوشی سے رو پڑا، آخر میں فیصلہ بی ہوا کہ اعلان میں پھوتو تف کرلیا جائے۔ میری اہلیاس بات براہمی تک اڑی ہوئی تقیس کہ ماں باپ کا فدہب ہے میں نے نہیں جھوڑ نا۔ وہ کہتی تھیں کہ جھے کوئی ولیل نہیں آتی ہر ہمارے باپ دادا یا گل تونہیں تھے جنہوں نے مرز اصاحب کومانا ہے، آخر میں ہم سب نے یمی فیصلہ کیا کہ اگر وہ اپنے عقیدہ پر قائم رہنا جاہتی ہیں تو رہیں، ہماری طرف سے اُمیس کوئی مئلہ پیش نیں آئے گا۔ میں نے انھیں کہا کہ خدا کے لیے اس جماعت کے بیچے لگ کر اپنا گھر نیس اجاز تا اورمیرے لیے یا این بچن کے لیے کوئی سائل نہ کھڑے کر دینا کونک یہ جاعت ہمائی کو بھائی کے خلاف، اولاد اور مال باپ کو ایک دوسرے کے خلاف، میال بیوی کو ایک دوسرے کے مقاتل فدہب اوردین سے وفاداری کے نام پر کھڑا کردیتے ہیں اور جاسوی تک کرداتے ہیں، باتی آپ کی مرضی! ایمی اعلان علیحد گینمیں کیا تھا کہ مارچ 2003ء کے آخر میں مجھے دل کی تکلیف ہوگئی جس کی مجہ سے اگرت کے

درمیان تک کا عرصد لگا تارمیتالوں کے قیام کی صورت میں نکلا۔ اگست میں میتال سے آنے کے ایک ہفتہ کے بعد افتار احمد صاحب، کولون جرشی ملنے آئے، ان سے بات ہوئی کہ کی دن فراعکر ث چلا جائے اور کرم مولانا قاری مشتاق الرحان صاحب امیرختم نبوت جرمنی سے ملاقات کی جائے۔اس سے قمل میرا ان کے ساتھ براہ راست رابط بھی ٹیس رہا تھا، محران کو عالیًا افتخار صاحب کے ذریعہ میرے جماعت مچوڑنے کے ارادہ کاعلم ہو چکا تھا۔ آخر شرز اونن باخ ام مائیز' کی مجدتو حید میں ہم ان سے ملنے محنے ، وہاں جاکر ان کو ملے تو جو پچے سنا تھا'اس کے بالکل برعکس پایا،ان کی بات چیت کا طریقہ پند آیا،اس وقت تک اعلان كاكوئى واضح اراده ندتها، بجهيمولانا مشاق الرحمان صاحب كمن كلك كدآب كاكيا اراده بع؟ من نها كر فماذك بعد والى جاد ل كا، آب سے طاقات كا اشتياق قلاً اس ليے حاضر بوا تفا، فرمانے لك كرآئ ہیں تو اعلان بھی کر دیں، جماعت جموڑنے کا عملی طور پر آپ جموڑی چکے ہوئے ہیں۔ میں نے چند کھیے سوچا اور ہاں کر دی۔ اس طرح 23 اگست 2003ء بروز ہفتہ کو میں نے بعد نماز ظهر مولانا مشاق الرحمان صاحب کے ہاتھ پرقادیانیت چھوڑ کر اسلام میں وافل ہونے کا اعلان کردیا اور ای شام کو مرز اسرور احمد صاحب کے نام ایک خط میں جماعت احمد یہ سے اپنی علیحدگی کی اطلاع کردی، ساتھ بی مختف ذرائع کو انفارم کر دیا تا کداس کی فوری اور مناسب تشمیر ہو جائے، ایک ناخوشکوارس بات درمیان میں آگئی کہ پند جیں بنس طرح مرکی بھی غلاقبی کے تحت میرے بارے میں لکھا گیا کہ جرشی کی جاعت کے سربراہ، حالاتک میں مرکزی سطح کا عبد بدار تو رہا ہوں گرسر براہ نہیں۔ خیراس طرح میں، میرے چھ بیجے، اہلیہ داماد اور ایک شیرخوار نواسد یعنی کل دس افراد محمق کی محج غلامی میں والیس آئے۔ ایک بوی اہم بات جس کا تذكره ضروبيل بے كهجس دن ميس في مولانا مشاق الرجائ صاحب سے لماقات كرنى تقى اس سے ايك دن قبل شام کو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجمع میں مولانا صاحب سے ملنے جارہا موں تو انہوں ہو جہا کد کیا صبح اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے جواب دیا کھکن ہے سبح بی اعلان کردوں یا مجھودن تھر کر، بہر حال اب بہت جلد اعلان کردیا ہے۔ وہ سخت پر بھان ہو گئیں اور پر بھانی کے عالم میں پورے کھر میں کافی در بمم صحن کے باهمچ میں بممی تهد خاند میں بممی او پروالی منزل برسی بے چین روح کی طرح کھومتی رہیں اور کس سے کوئی بات نہیں کی۔ مجر مغرب کے وقت مصلی لے کرنماز میں مشغول ہو گئیں، تقریبا دو مھنے رورو کروعا کرتی رہیں۔ آخر تھک ہار کرمصلی بری سو گئیں۔ میں نے ان کےسر کے نیچے آ ہمتگی سے تکیدر کھ دیا اوراد پر کمیل اور ما دیا۔ جب مع مول تر مجھے چر یو چینے لیس کہ کیا آج آپ نے اعلان کرنا ہے، مل نے کہا كدشاً يدادرشا يد كيجودن بعدر كينے كلى كديش بحى فيعلد بي آپ كے ساتھ شريك بور)، بي جكا بكاره كيا كه بيكيا كهدرى بين اور جب جحية كي تو خدا كاشكركيا كدبية بداكرم مواساس وتت تونيس الكل دن انہوں نے بتایا کہ میں نےخواب میں دیکھا کہ جم میاں بیوی اور ہماری بنی اکشے کھڑے ہیں اور ایک برا

ہال ہے، اس کی جیت مٹی کی ہے، ہم نیوں اس جیت کواکی طرف اکھا کرتے ہیں تو وہ دیکئی ہے کہ اس جیت کے بلا میں ہے۔ اس کی جیت کے بلا میں ہے اور اس میں چاندی کی طرح سنیہ چکدار سٹیل کی پیماں کی ہوئی ہیں اور ہدو کو کر وہ خواب میں ہی کتی ہے کہ لو پہال تو اس سے بھی زیادہ خواصورت اور کی جیت موجود ہے۔ "کنے گئیں کہ جھے خدائے بتا دیا ہے کہ اب تک ہم بھی جیت کے بیجے تھے۔ لیکن اب خدا ہمیں کی اور اس والی جیت وے رہا ہے۔ اس طرح جرآ خری رکاوٹ تھی، وہ بھی خدائے اپنی رہت سے رہنمانی کر کے دور کر دی اور جمارا بورا خاران اکھا اسلام کی وادی میں واقی ہوا۔ الحمد اللہ۔

كى مخس كے بعامت كوچھوڑنے كے بعداس كوتك كرنے كے ليے بعاعت سے جوممى بن

پڑتا ہے کرتے ہیں۔ کیابی غیرانانی، غیراطاتی اور غیر قانونی نیس کداو کول کو جماعت سے لکلے یا لگالے موت کو گوں سے ملنے سے روکا جائے۔ بدوں کے ساتھ جی جیس بلکہ بچوں تک کی زیر کمیاں بھی تلخ کرتے یں اورای طرح جھے بھی برطرح سے نتعمان کہنا دے ہیں، براسال کرنے کی کوشش کردہ ہیں، قریبی رشد داردں رکمل طور را مع تعلق کرنے کے لیے دیاؤوال دہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جمع پر اور ميرب فاندان پر ب بنیاد الرامات وبہتانات لگائے جارہے ہیں، بدالرام اس وقت کھال تھے، جب تک میں نے عليه كى كا اعلان دس كيا تها؟ كين كوتو بهت كي بين وات كما تحد ساته مهاته بيان معتار به كا-ان شاه الله اسلام تعول كرنے كے بعد بم (ش اور مرى فيلى) خوش بيں، مطمئن بيں بالتصيص فرقد، بيثار مسلمان بھائیوں نے امریکہ، آسٹریلیا، بورہین ممالک، باکستان، سعودی عرب، عرب امادات سے، بذر بعد نیلیفون اور ڈاتی طور پرتشریف لا کر چھے مبار کہادیں دیں کرم نواز شریف کے والم کینین صفور بث صاحب نے مکہ تحرمہ سے فون کر کے اپنی اور نواز شریف صاحب کی طرف سے مبارک باد دی۔ محرم محمد مثل تاراز صاحب ما بق صدر یا کستان سففون کر کے ازراہ شفقت مبارک دی، نیزعلماء کرام بھی سے یا کستان سے محترم مولانا متفور چنیوٹی صاحب نے اور ووسرے بہت سے اکا یرین فتح نبوت نے ، کم حرمدے محترم سید عنایت شاہ صاحب، کمرم قاری شاکرصاحب، کمرم عبدالحفیظ کی صاحب، لندن سے محترم مولانا منظور السینی صاحب اجير فتم نبوت برائ يورب، مولانا عبدالرحن بإوا صاحب بحرم مبلغ فتم نبوت مولانا سهيل باوا صاحب، عمرم مولانا مفتى سميل صاحب، مولاناسي الله صاحب كرائيلان، منهاج القران كممولاناحس عى

احمدی دوستوں کے لیے بیراپیغام ہے ہے کہآپ نے مرزا صاحب کو سی وہدی رمول کریم سیکی ۔ کی اتباع میں مانا ہے، اگر مرزا صاحب کی تحریوں کوئی خورے، فیر جانبدار ہوکر پڑھیں اوران کا مواز شد

یں ان سب کا دلی منون ہول، اللہ تعاتی ان کو جزاد ہے، آ مین ۔

الدین صاحب ،اوربہت سے دوسرے ،ان سب نے ایجھے طریقے سے اور بیری تو تعات سے بہت بڑھ کر خوش آیدید کہاہے اور ہر طرح سے تعاون کی پلیکش کی ہے ،ان میں کروڑ تی بھی شال تھے اور خریب بھی ، رمول پاک ہیں کے میات طیب ہے کریں کے احادیث نہویہ ہے کریں گے، توآپ کوان کے دعوے اور دراوں ہوا ہمرے فہاروں سے زیادہ نہیں نظر آئیں گے۔ مرزا صاحب کے کرداراور شخصیت کو پر عمیاں، ان کی اپنی کتب، ان کے صاحبزادگان کی کتب اوران کے اصحاب کی کتب کے مطالعہ ہے آپ کو بہت پھونظر آئے گا۔ لیکن وہ نہیں جو بیٹو نظمی سے شائع کر بھے ہیں اور آپ کو چو جاتا ہا جہ ہیں، بلکہ وہ پڑھیں جو بیٹو نظمی سے شائع کر بھے ہیں اور اب اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں اور آپ خود کہ اٹھیں کے کہ مرزا صاحب پھر بھی ہو سکتے ہیں گرنی نہیں، اور نہ ہو سکتے ہیں۔ مرزا صاحب کو مان کرکوئی مخص احمدی یا ور دین ہے اور احمد یت مرزا صاحب کا بنایا ہوادین ہے۔ اللہ ایدوالگ الگ ند جب ہیں۔ اسلام اللہ کا بنایا ہوادین ہے اور احمد یت مرزا صاحب کا بنایا ہوادین ہے۔ اللہ ایدوالگ الگ ند جب ہیں۔

مسلمان ہمائیوں کے لیے میراپیغام یہ ہے کہ عام احمدی کو ہرا نہ کہواورگائی نہ دون پیار محبت سے
ان کو بلاؤ، کیونکہ دہ مجبور ہیں، بقصور ہیں۔ وہ صرف پڑھائے ہوئے ہی نہیں بلکہ سرھائے ہوئے ہیں۔
ان کی ہرین وافتک ہوئی ہے۔ ڈائیلاگ ہے، حکمت ہے ان میں سے کافی لوگوں کو مجمایا جا سکتا ہے۔ ان
میں کافی اجھے لوگ بھی ہیں لیکن ان کے لیے ان کا ساتی، فرہی اور نفیاتی جال تو ڈتا اتنا آ سان نہیں۔ کی
اس جال کو تو ڈتا جا جے ہیں لیکن ان کو گائیڈ کرنے والا، سہارا دیے والانیس ملی، اس جال کو تو ڈنے میں
آپ اپنے اخلاق، حکمت اور حسن سلوک ہے ان کی مدو کر سکتے ہیں۔ آپ کا سخت رویہ یا سخت الفاظ ان کو اسلام کی
ہمامت کے خول میں پناہ کے لیے واپس دھیل سکتا ہے، لیکن آپ کی نری اور حسن اخلاق ان کو اسلام کی
آ نوش میں آنے کے لیے پل کا کام دے سکتا ہے۔ شکر ہے!



## محمر ما لک

# اسلام کی پناہ میں

فاکسارکا نام محد مالک ہے۔ میں عرصد دراز سے برخی میں تیم ہوں۔ میری ہوی برخی ہے۔ پس سے چار ہے ہیں۔ پھولوں کی دودکا نیس ہیں۔ بہاں میرا ذاتی مکان ہے۔ المحدللہ! کہ انچی گزر بسر ہورہی ہے۔ میرے ایک احمد کی دوست جنسیں اب قادیا نی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، سے امام مہدی کا ذکر ساتھ قادیا نی ہوگیا۔ بجھے بتایا گیا کہ یہ دوی امام مہدی ہیں جس کا ذکر آخضرت کے نے کیا تھا۔ یہ 26 دمبر 1998 عکا واقعہ ہے۔ مجھے پر کھر والوں دوستوں ورشتہ داروں کا بہت دباؤ پڑا کر میں جات قدم رہا۔ میں نے 'دسوساجد سیم' کے تحت قادیا نیوں سے ہیں ہزار مارک کا وعدہ بھی کیا۔ جس میں سے تقریبا 16 ہزار کی ادائی کردی ۔ ماہانہ چندہ بح قیمل کے تقریباً پارسو مارک دیتا رہا۔ تقریبا ایک سال میں مجلس انصار اللہ جماعت بلی ہائم کا زعیم بھی رہا۔ چند ماہ قبل ایک قادیا نی دوست نے ہی جھے بتایا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیا نی کوصرف امام مہدی بی نہیں بلکہ نی اور رسول بھی مائے ہیں۔ وہ ایکھ جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ خدا تعالی میرے جسم میں داخل ہوگیا اور جی حقیل ہوگیا اور میں نے محسوس کیا کہ اب میں ضدا ہوں اور اس کے بعد ساری دنیا ہی ۔ ذی افرون ور فیرہ !

یں نے ای وقت جماعت سے رابطہ کیا اور کہا کہ جمعے دعوکہ یں رکھا گیا ہے۔ انھوں نے جمعے بتایا کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشیٰ میں بیرسب کچھ ثابت کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ محرّم مربی جلال مش صاحب تشریف لائیں اور میں سلمان علاء سے رابطہ کرتا ہوں۔ دولوں آ منے سامنے بیٹییں جو بھی سچا ہوگا میں مان لوں گا۔ چنانچہ وقت اور دن مطے کرلیا گیا۔ جو 15 اگست پروزمنگل دن کے بارہ بج مقرر ہوا۔ میں من ان لوں گا۔ چنانچہ وقت اور دن مطے کرلیا گیا۔ جو 15 اگست پروزمنگل دن کے بارہ بج مقرر ہوا۔ میں ان ورکھی باخ" کے دو پرانے دوستوں مرم جناب مشاق بٹ صاحب اور جناب افعال صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اونی باخ میں مجد تو حید کے خطیب حضرت مولانا مشاق الرحمٰن صاحب سے رابطہ کیا۔ تدرت خداکی کہ محرّم جناب حضرت مولانا منظور احمر الحسینی صاحب برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے۔ انہوں نے بھی شرکت کرنا منظور فرایا اور یوں فاکسار کے کھر مقرر ہ وقت پر حضرت مولانا منظور احمد الحسینی صاحب پر حضرت مولانا منظور احمد الحسین

الحسینی صاحب، حضرت مولانا مشتاق الرحمٰن صاحب ، جناب مشتاق بٹ صاحب، جناب افضال صاحب چنداور دوست اور و دسری طرف سے امیر قادیانی جماعت نار درائین ڈاکٹر سید بشارت احمد شاہ ، مربی سلسلہ ڈاکٹر جلال عمس صاحب ، صدر جماعت بل بائم صوفی اعجاز صاحب ، سیکرٹری مال جماعت بل بائم طور صاحب، حبیب فان صاحب شامل متے۔ جناب مشتاق بٹ صاحب نے مربی اور امیر صاحب سے وڈیوفلم بنانے کی اجازت جابی تو انہوں نے بخوشی وے دی۔ ہمارے پاس ویڈیوفلم موجود ہے۔

فاکسارنے درخواست کی کہ قرآن اور سنت سے سرزا غلام احمد قادیانی کو بچا ثابت کیا جائے۔ مرزا قادیانی کی کٹابول کا سیٹ روحانی خزائن سامنے موجود تھا۔ چار کھنٹوں کے سخت مباحثے کے بعد قادیانی جماعت جب اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کر سکی تو میں نے وہیں کھڑے ہو کر قادیا نیت سے تائب ہونے کا اعلان کر دیا اورائحدللہ! میں مسلمان ہو گیا۔

فاکسار کے ساتھ میری فیلی کے تمام مجران جن کی تعداد آٹھ ہے، مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد
سب کو کھانے کی دعوت دی مجی تو قادیانی جاعت کے تمام افراد بغیر کھانا کھائے تقریف لے گئے۔ سب کے
مند اترے ہوئے تھے۔ جمیح ای شام بیان کر حیرت ہوئی کہ جماعت کے ان دو ہزوں نے اپنی حبادت گاہ
میں جاکر ہیہ بے پرکی اڑائی کہ میں جماعت سے بھیے ٹھکنے کے لیے شائل ہوا تھا۔ جب کامیانی نہ لی تو واہس
پلا گیا۔ اس جموث سے جمیح بہت صدمہ ہی اپنے۔ فدا جانتا ہے میں نے قادیا نہت کی فاطر اپنے سب رشتے وار
اور عزیز واقارب چموڑ دیئے تھے۔ جمیح کوئی بھی اپنے ایمان سے ٹیس بلاسکنا تھا۔ میں قادیا نہت چموڑ نے تک
اور عزیز واقارب جموڑ دیئے تھے۔ جمیح کوئی بھی اپنے ایمان سے ٹیس بلاسکنا تھا۔ میں قادیا نہت چموڑ نے کہ
اپنی آ مدنی کے ایک ایک بیسے پر قادیا نی بدایات کے مطابق چنڈہ دیتا رہا ، جن کی رسیدیں میرے پاس موجوہ
جی سے باطلان سن کر میں نے لئدن میں مرزا طاہر احمد کو بھی ایک خطاکھا جس میں مناظرے کا تفصیلا ذکر کیا
اور اپنی علیمدگی کا بھی بتا دیا اور ساتھ ہے بھی بتایا کہ جب بیسوں کے لیے جمیح بورت کیا جا رہا ہے تو میرے اوا
شدہ چھوں پر آپ کا کوئی حق ٹیس رہا۔ البذا جمیم میری رقم واپس کی جائے جسے میں سے اسلام کی راہ میں
استعال کروں۔ میری رقم پر ان کا کوئی حق ٹیس رہا۔ اگر اس بارے میں میں جموث بولوں یا کوئی دو مرا ہو لے
استعال کروں۔ میری رقم پر ان کا کوئی حق ٹیس رہا۔ اگر اس بارے میں میں جموث بولوں یا کوئی دو مرا ہو لے
اختی خوالے پر بی جموڑ تا ہوں اور مرف کہی کہتا ہوں کہ

لعنت الله على الكاذبين!

والسلام! خاكسار!

محر ما لک

قادیا نبول نے جتاب محمد مالک کوبدنا م کرنے کے لیے جھوٹا پر و پیکنڈ ہ کیا۔ ذیل میں صرف دو رسیدوں کا عکس دیا جارہ ہے جس سے معلوم ہوگا کہ جتاب محمد مالک نے قادیا نی جماعت سے رقم لی یا قادیا نی جماعت کو چندہ دیا؟ بیسیوں رسیدوں سے صرف دورسیدوں کا عکس ملاحظہ ہو:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SHIMADIYA MIRING JAMAAY DERTSERIAANIY V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 123516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| WALLE MUHD, MALLE K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | -            | - J U.C.F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Den Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| A Grante Aura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 313                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 8_Julya Berara<br>4 Verelia June                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42-                            | <u>. انت</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Plent a July                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 9 Bayes<br>7_90 Payer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-                           | -+:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 9. 04 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10-                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | - [*         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del>                    | -   #        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 865                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| [ 48 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00)-                           |              | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| distance of the second section and the second sections.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | man 8 - 7 - 2 wes man          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Control Springer Springer, No. 2 of Section 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| transferred Basel Flat. 16. 1945-9-40 (BLZ 161 181 06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 6164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ANAPASS TVA MAREETTI JAMAAY DELIVERBRAKA 4.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tel. (perg 65 4) 91 & 40 65 17 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| │ <del>ऻऀ</del> ॓॑ऻ॑॓॓॓ऻ॓॓॓॓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| MOHD MALIK N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                              | -            | - Tuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EIPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GMA                            | М            | a Charge Sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Deu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| E Charde Assa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3-7-                           |              | · Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 3 July Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38-                            | _            | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4. Tehno-justil<br>6. Wagn-Jacks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b></b> -                      | _            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ┟╍╼╼╾╂╼┩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7 the through                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                            |              | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 0 Str. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                              |              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7                             |              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _/                             |              | n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| TOPUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 855-                           |              | Of AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Constitution of the Consti |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| سر المركزير سي ١٠٠٠ - ١٠٠٠ است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6</b> -2                    | ٠ .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معيمية أيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Janes of the latest of the lat | -                              | 4/6          | 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ارم<br>د المعروب على المراجع<br>المعاون المعروب المعاون المراجع المعاون المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| January Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                              | 4/6          | 10 to | 2000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, |  |

#### عرفان محمود برق

# تفس قادیانیت سے آقاعی کے قدموں تک

عرفان محود برق صاحب آیک پڑھے کھے نوجوان کابد ہیں جو قادیہ نیت کے اعمروں سے نکل کر اسلام کے اجالوں بیل آگئے۔ ان کی داستان بڑی غمناک ہے۔ انھوں نے اپنی دالدہ اور ایک بھائی کو فدا کے فضل سے اسلام تبول کروایا ہے۔ ان کے گھر والے اور پوری قادیانی براوری ان کی جائی و تمن ہے۔

لیکن وہ اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے انھیں دعوت و تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب بھی ہیں۔ بڑی خوبصورت اور بیلی نیر قاری کرتے ہیں۔ ان کا قلم ایک ست فرام عمری کی طرح جاتا ہے۔

میرت النی صلی الله علیہ وآلہ وہلم پر بیقام گلفھاں ، قاویا نیت پر بیقام شعلہ فضاں اور مرز ا قادیا نی پر بیقام شہاب عالی ملا انتخام ایک اچھوٹی ، زالی اور مرز ا قادیا نی پر بیقام شہاب عالی مائن ہو ایک کہرے بین کی کھر کرایا ہے۔ اس موضوع پر پہلے کی نے قام نہیں افھایا۔ اس کتاب بیل انتخام ایک ایو موق نہیں اور پر سائنس حوالے تقریباً افھوں نے مصلحت کے تحت اسلای حوالے کم اور سائنسی حوالے زیادہ دیے ہیں اور پر سائنسی حوالے تقریباً افھوں نے ایک اسلام کی ایمان افروز مودود بھی بیان کی ہے جو نذر قار کین ہے۔

میں ایک قادیانی محرانے میں پیدا ہوا۔ شعور کی آ کھ کھولی تو برطرف قادیانی بی نظر آئے۔
اس قادیانی باپ قادیانی محرانے میں پیدا ہوا۔ شعور کی آ کھ کھولی تو برطرف قادیانی پیو بھا
قادیانی خرض کہ دور دور تک رشتہ داروں میں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ چتا نچہ میں بھی اس ارتدادی اور
زئد بھی ماحول میں پروان چڑھتا کیا اور قادیانی عقا کد میرے قلب و ذہن میں انرتے ہے گئے۔ چودہ سال
کی عمر کو چہنے تک میں کھل قادیانی بن چکا تھا بلکہ اب میں ایت ہم عمروں کو گھیر کر جماعت کے تفرید
پروگراموں میں لے جاتا اور آئیس قادیانی بنانے کی کوششیں کرتا۔ مجھے بھین سے مطالعہ کا بڑا شوق تھا۔ میں
توری اندی کا اہم موثر جس نے جھے خالی الذہن ہونے سوچنے متم شوت اور ردقادیا نیت کے موضوع کو پڑھنے پرمتوجہ کیا، وہ میرے محلہ داروں کا میرے اور میرے محم دالوں کے ساتھ سخت ردیہ تھا۔

ہارے مسائے کی بھی موقعہ ہر ہارے مگر کوئی چیز نہ میجے۔ اگر ہم کسی مسائے کے ہاں کوئی چیز میجے تو مسائے اسے واپس کرویے۔ علم میں کوئی بھی ہماری خوثی فی میں شائل نہ ہوتا۔ اگر ہم محلّم میں کی خوثی عمى من شامل ہونے كى كوشش كرتے تو جميں تكال ديا جاتا تھا\_ميرى دادى اور دادا فوت ہوئے تو محلے كا كوكى مختص بھی ان کی شکل تک دیکھنے کونہ آیا۔لوگ ہمارے کھر والوں کو انتہائی نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے اور بعض جذباتی مسلمان گزرتے ہوئے ہمارے مکان کی طرف منہ کر کے زورے تھوکتے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے ہارا گھر محرثین بلکہ فاتھ ڈیو ہے۔مسلمانوں کا بدرویہ مجھے جنجوڑتا اور بیرے ول برزور زور سے دستک ویتا۔ میں خود بھی سوچنا کہ وہ لوگ جو ہم سے شدید نفرت کرتے ہیں، وہ انجائی شریف اور بااخلاق لوگ ہیں۔ لیکن مارے لیے بڑے معدد ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دل نے ایک انتظائی فیصلہ کیا اور میں نے تحفظ فتم نبوت اور تردید قادیانیت کے موضوعات پر مطالعہ شروع کر دیا۔ اس دوران مجابد فتم نبوت جناب محمد طاہر عبد الرزاق سے بھی میرا رابطہ ہو گھا۔ ٹس کتب کی حاش میں سرگرداں ان کے محر پہنچ کیا۔ . انموں نے مجھے مطالعہ کے لیے بہت ی کتب مہیا کیں۔ میں نے با قاعدگی سے تد ہر ونظر میں خوب و وب کر مطالعة شروع كردياء مطالعه سے ميرى آئىميں وا ہوتى تنئيں۔ دل كى كريي كملى تنئيں اور يل تهدورتهد جرت میں اترتا حمیا۔ میرے قلب و ذہن میں جہاں مرزا قادیانی چوکڑی مارے بیٹھا ہوا تھا، جب اس کے سر برختم نبوت کے دلائل کے آہنی گرز بڑے تو مرزا قادیانی چیخا جلاتا ہماک گیا۔ میں سیرت النی صلی الله علیه وآلبہ وسلم پڑھتا گیا۔مبری سیرت سنورتی می۔آ کھول میں اسلام کی چک آ می۔ دل معطر ہو گیا۔ ہورے بدن میں ایمان کی خشبو سیل گئی۔ مجمعے نیا جنم مل میا، نی زعری ال می سف قادیانیت بادنت بھی دی اور ختم نبوت کی چکف کو چوم کراسلام کے چنستان میں داخل ہوگیا۔ الوجہل کے بیٹے حضرت عکرمہ بھیشہ یہ کہے ہوے اللہ كا فكر اداكرتے "الى ! تيرا فكر ب كوتونے جمعے بدرك دن متحول ندكيا-" من مجى بيسوي كرلرز جاتا کداگر اسلام لانے سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی تو آج ش بھی مرزا قادیانی کے ساتھ جہنم ش جات ہوتا۔ جہاں سے بھی بھی میری رہائی نہ ہوتی۔ مجھے اپنے ماشی یہ بڑا تاسف ہوتا۔ میں اپنی کوتاہ عقلی پر آ نسو بهاتا كه يس ايك ايفخف كوني ما فارم ، جي ايك شريف آدى بمي نبيل مانا جاسكا - من ايك اي بدفطرت اور بد کردار کومی موجوداور امام مهدی مات رہاہے، جوکس دفتر میں چیز ای مونے کے بھی قابل نہ تھا۔

میرے اسلام تبول کرنے کی خبر قادیا نیوں میں جنگل میں آگ کی طرح کھیل گئی۔ اُمعیں میرا قبول اسلام نہایت گران گزرا۔ اس سئلے کے فوری عل کے لیے انھوں نے اپنے لا ہور کے سب سے بڑے سینٹر اور عبادت فانے دارالذکر میں اپنے جماعتی عہدے داران عربیوں (قاویانی پوپ) اور ہمارے گھر کے بعض ڈ مددارافراد کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں مختلف قادیانی پوپ کی ڈیوٹی لگادی گئی کہ دہ ہرروز مجھے میرے گھر میں جاکراس بات کا درس دیں کہ اس دنیا میں صرف قادیا نیت تی ایک سچا فرہب ہے اور مسلمانوں والا اسلام نہایت جمونا ہے۔ (نعوذ باللہ) اس اجلاس میں جماعتی عہدے داران نے میرے باپ
اور بھائیوں کو بھی خوب ملامت کی کہ ان سے ایک پچے نہیں سنجالا گیا۔ اگر اس کے بگرتے ہوئے عقائد کو
اپ زعب کے بہتے سلے کیل دیا ہوتا تو اس کی کیا جرائے تھی کہ دہ غیر احمدیت (اسلام) قبول کرتا۔ للہٰذا
میرے باپ اور بھائیوں کی سزایہ تجویز کی گئی کہ آجیں اب ہر صورت میں جھے قادیا نیت کے کالے کنویں
میرے باپ اور بھائیوں کی سزایہ تجویز کی گئی کہ آجیں اب ہر صورت میں جھے قادیا نیت کے کالے کنویں
میں دوبارہ دھکیانا ہے، چاہے اس سلط میں آجیں سخت سے خت اقدامات کرنا پڑیں یا بیزے سے بوالا کی
جھی دیتا پڑے تو کوئی پروانیس۔ اجلاس کے فوراً بعد قادیاتی پوپ آتا اور جھے یہ جھانے کی سرقوڑ کوشش کرتا
کہ قادیا نیت ایک زندہ غرب ہے جس کا نام اسلام ہے اور مسلمانوں والا اسلام ایک مردہ اسلام ہے۔
کہ قادیا نیت ایک زندہ غرب ہے جس کا نام اسلام ہے اور مسلمانوں والا اسلام ایک مردہ اسلام ہے۔
ذرت مے گی وگرنہ وہ کافر اور جبنی تی رہے گا۔ جھے ہے جہاں تک ممکن ہوتا میں قادیاتی پوپ کو اے اس کی
خرافات کا جواب دیتا اور وہ کوئی بات بنتی ندر کھے کہ واپس چیا ہا تا۔

ایک طرف قادیانی پوپ میرے ایمان کے نفے پھولوں کو مسلنے کی کوششوں میں مصروف ہے تو دوسری طرف ہارے کھر والوں کے بدلتے رویے بھری ہوئی آ ندھیاں بن کر میرے دل میں فتم نبوت کے روثن چراغ کوگل کرنے کی جدوجہد میں سرگرم عمل سے۔اس سلسلے میں بھی تشدد کے حربے استعمال کیے جاتے تو بھی لائح کے ہتھیاروں سے کام لیا جاتا کہمی بائیکاٹ کا خوف ولا یا جاتا تو بھی جا کداد سے عاق کرنے کی وحمکیاں دی جاتیں۔لیکن اللہ رب العزت کی عطا کردہ ثابت قدمی کے پہاڑ کے آگے ان ارتدادی آ ندھیوں کا کوئی زور نہ چاتا اور میرا ایمان مرید تو بی ہوتا جاتا۔

میرے مسلمان ہونے کے بعد میرے والد نے بڑے بڑے مربیوں کو بلا کر بھے قادیا دیت ہیں والی لانے کی سرقو ڑکوشیں کیں لیکن میں مناظرہ میں ہر مر لی کو چاروں شانے چت گرا دیتا۔ میرے والک کے سامنے مربیوں کو سانپ سوگھ جاتا اور وہ یوں چپ ہو جاتے جیے ابوں پر مہر سکوت لگا دی گئی ہو۔ جب درجنوں قادیانی مر ٹی تہر نہیں ہوگئے تو ایک دن میرا والد لا ہور کے سب سے بڑے مر ٹی کو بلا لایا۔ مناظرہ شروع ہوا۔ میں نے مر ٹی کو بلا لایا۔ مناظرہ شروع ہوا۔ میں نے مر ٹی سے بہلاسوال کیا ''آپ کھی سینما گئے ہیں؟''

''سینما دیکھنے توعیاش اور بدمعاش لوگ جاتے ہیں۔ میراکیا کام' مرلی نے جواب دیا۔ ش نے اسے فوراً مرزا قادیانی کے تام نہا و صحالی مفتی صادق کی کتاب'' ذکر حبیب'' دکھائی جس میں لکھا تھا کہ مرزا قادیانی سینما دیکھنے جاتا تھا۔ یہ حوالہ دیکھ کر مرلی کا رنگ زرد پڑگیا، ہونٹ خشک ہو گئے، ماتھ پر پسینہ آگیا۔ وہ اٹھا اور میرے والدے کہنے لگا'' یہیس بہت فراب ہوگیا ہے اور آپ کا پچہ ٹا قائل اصلاح ہے۔'' یہ کہا اور چیف مرلی دم دیا کر بھاگ گیا۔ وہ فکر جس کے باعث ہرے باتے پرتویش کی سلونیں پڑتیں اور جس راتوں کو بے چینی سے لیریز کروٹیں بدانا، وہ بیتی کہ کر اس سے مقلیم مہتی ہری الریز کروٹیں بدانا، وہ بیتی کہ کہی طرح ہمارے گھر والے خصوصاً میری زندگی کی سب سے مقلیم مہتی ہیں پیاری باں اسلام کے مہلے گستان میں واظل ہو جائے اور جہنم کے بحر کتے شعلوں سے بی جائے ہی جائے۔ چنا نچہ میں نے ہمت کر کے سب سے پہلے اپنی بیاری باں کو اسلام کی دعوت و بی شروع کی۔ ایک تو وہ پہلے ہی جمت ماریخ تعرب اور ووسرا اس وعوت کی وجہ سے مزید تاراض تھیں لیکن میں نے بھی ہمت جاری رکی اور انہیں تاریخ تعرب کی کرتا گیا جن میں مرزا قادیاتی کو محمد انہیں تا وی کی ایک کا وی کو میں تاریخ کو اللہ اس کی منبول باتوں کو صدیت نبوی اس کی غلیظ حرکتوں کو سنت رسول اللہ اس کی فاحقہ بدیوں کو وجی اللہ اس کی فضول باتوں کو صدیت نبوی اس کی فلیظ حرکتوں کو مدیت مورہ اور مردل اس کی فاحقہ بدیوں کو امیات الموضین اس کے گراہ خاندان کو افل بیت اس کے بدکار ساتھیوں کو صحابہ کرام اس کے درندہ صفت خلفاء کو خلفائے راشدین اور اس کے گذرے شہر (قادیان) کو حدیثہ منورہ اور مردل اس کی منبول کی میں بیوں کہ مورک کا انہوں نے میرے ہاتھ بر کہ معتلمہ سے بھی افضل کلما کیا تو دیاتی ہوائی افترائی میں پر بیہوا کہ ضدا کی رحمت سے وہ رفتہ بھی گئیں کہ قادیا نہوں نے میرے ہاتھ بر بیشیدہ طور پر اسلام تجول کر لیا اور مرزا قادیاتی پر لیت بھی دی۔ المحد للہ۔

قول اسلام کے بچے عرصہ بعد انھوں نے ایک خواب و یکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں وہ آم پکڑے ہوئے ہیں اور ایک خوفاک تم کی کتیا ان سے وہ آم چھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ دوڑ رہی ہیں اور وہ کتیا متواتر آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ دوڑ تے دوڑ تے آپ ایک جمنستان میں داخل ہوجاتی ہیں اور کتیا یہ دیا متواتر آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ دوڑتے دوڑتے آپ ایک جمنستان میں داخل ہوجاتی ہیں اور کتیا یہ دیا کہ آموں یعنی مجلوں ہے۔ یخواب جب میری پیاری مال نے بچھے نایا تو میں نے اس کی تعبیر آمیں بے بتائی کہ آموں یعنی مجلوں سے مراد بیٹے ہیں اور کتیا ہے مراد وہ قادیاتی مبلغہ ہے جو ہمارے کھر میں ہمیں مرزائیت کی تبلیغ کرنے آتی رہتی ہے۔ وہ آپ کے اور آپ کے دو بیٹوں کے پیچھے زیادہ پڑی ہوئی ہو کہ کیونکہ اس کتیا یعنی قادیاتی مبلغہ سے بچالیا ہے۔ بچھے آمید ہے کہ اللہ پاک آپ کی زعمی میں میرے ایک بھائی کو بھی اسلام کی دولت عطافر بائے گا۔ اس خواب کے چھر اہ بعد اللہ تواٹی نے آپی رہت کے موتی میرے ایک بھائی کو بھولی میں بھی کرا دیے جس سے میری بیاری بال کا ایمان ، شاہین بن کر بلند یوں پر اُڑنے لگا۔

وہ وقت میں بھی نہیں بھول سکتا جب میری آتھوں کے اشک ساری رات میری بیاری مال کے سر ہانے میں بیاری مال کے سر ہانے میں جذب ہوتے رہے اور خدا تعالی سے بیفریاو کرتے رہے کہ وہ انھیں میری بھی زندگی وے دے۔ انھیں دل کا شدید افیک ہوا تھا اور ڈاکٹر ول نے ٹامیدی کا اظہار کیا تھا۔ ساری رات میری بیاری مال بہتال میں شدت ورد سے تو بی رہیں اور میں اکیلا ان کے سر ہانے دعا کیں کرتا رہا لیکن افسول کہ ان کی زندگی نے ان سے وفائد کی اور وہ جھے اپنی مامتا سے محروم کر کے بوئی آجیں بجرتا ہوا چھوڈ کئی اور جمعت

المبارك كي أيك من ايخ خالق حقيق سے جامليں۔ انا لله وانا البدراجعون۔

وفات سے ایک تھند قبل انھوں نے میرے پوچھنے پر دوبارہ اس بات کا اقر ارکیا تھا کہ وہ قادیائی شہیں ہیں اور ساتھ ہی جھے اس بات کی حبیہ ہی کی کہ اگر میں مر جاؤں تو صرف مسلمان میرا جنازہ پر ھیں اور جھے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی وفن کیا جائے۔ جب میں نے اپنے تھر والوں کے سامنے اپنی پیاری مال کی اس وصیت کا ذکر کیا تو انھوں نے بھین نہ کیا اور اپنے قبرستان میں قبر کی کھدائی کا آرڈر دے دیا۔ قادیائی بوپ اور قادیائی رشتے دار ہمارے کھر میں جمع ہونے شردع ہو محے لیکن میں نے موقع کی نزاکت کو بھانیج ہوئے اپنی دوستوں اور اہل مخلہ میں بیا علان کر دیا کہ میری مال مسلمان تھیں اور ان کی بیہ وصیت تھی کہ مسلمان میرا جنازہ پڑھیں۔ اس اعلان کے سننے کی دیتھی کہ ہماری ساری گئی مسلمان مجام بین سے بھر گئی۔ ممسلمان میرا جنازہ پڑھیں۔ اس اعلان کے سننے کی دیتھی کہ ہماری ساری گئی مسلمان مجام بین سے بھر گئی۔ ممسلمان میرے دوستوں نے حزید دا بطو کر کے پورے شہر کے نامور علماء کرام کو بھی اکٹھا کر لیا عظیم سکالز پر واز ختم میکالز پر واز ختم میکالز پر واز ختم نہوں تازہ برا میا اور میری بیاری مال کو لا ہور کے ایک قبرستان برحو آ وا میں وفن کیا گیا۔ در جنوں کی تعداد میں قادیائی پاس کھڑے ہے سارا منظر دیکھتے رہے کیک تعداد میں قادیائی پاس کھڑے ہے سارا منظر دیکھتے رہے کیک تی کر گات نہ ہوئی کہ وہ جنازے کی تعداد میں قادیائی پاس کھڑے ہے سارا منظر دیکھتے رہے کیک تی کر گات نہ ہوئی کہ وہ جنازے کی تعداد میں قادیائی پاس کھڑے کی کہ ماضلت کر سکے۔

وفات کے بعد اکثر میری بیاری ماں مجھے میرے خوابوں میں نہایت خوشما جگہوں پر ملتی رہتی بیں اور بہ حوصلہ دیتی رہتی بیں کہ میرے لال مرتے دم تک ہست نہ بارنا مشکلات اور پر بیٹا نیوں ہے بھی مت گھبرانا اور اپنے گھر والوں اور دوسرے قادیا نیوں کو دعوت وٹیلنے کرتے رہنا۔ اس سے اللہ تعالی اور سرکا یہ وو عالم حضور خاتم انتہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔

میری حیات مستعار میں ایک وقت ایسا ہمی کز را ہے کہ جب میں نے مرزا فلام احمد قادیانی کی تعریف میں ایک مضمون تلم بند کیا تھا۔ مرزا قادیاتی سے میری عقیدت کیدی سطی یا حقیقت شاسی کی بناء پر نہمی بلکہ محض ورافت کی ایک ائدھی تعلیمتی جس نے میری نگاموں سے تصویر کے دوسرے رخ کو کھل طور پر چھیا رکھا تھا۔

طور پر چھیا رکھا تھا۔

اس دور میں مسلمانوں کے عوای حلقوں ہے اکثر یہ باتیں میرے کانوں ہے ہوتی ہوئیں آئینہ ذہن ہے جاکوا تیں کدمرزا قادیائی ایک بدہرت جموٹا مدتی نیوت تفاجس کی ساری زندگی بدکار ہوں اور سیاہ کار بول کی دلدلوں میں چینسی ہوئی تنی کیکن ان کی گوش گزار ہوں کو میں فراموشیوں کے میرد کرتا ہی لازم ہمجتا تفا کی دلدلوں میں چینسی ہوئی تنی کیکن ان کی گوش گزار ہوں کو میں فراموشیوں کے میرد کرتا ہی لازم ہمجتا تفا کی دلیل ہوتے ہے اور اگر کوئی دلیل دی بھی جاتی جاتی تو ان قادیائی کتب ہے یہ باتیں بیری عدم توجہ کا و مصفانہ باعث بنیں۔ تاہم اس سے ایک بڑا فائدہ میہ ہوا کہ میں سے ایک روز انتہائی سوچ ہچار کے بعد نگاہ مصفانہ باعث بنیں۔ تاہم اس سے ایک بڑا فائدہ میہ ہوا کہ میں ہے ایک روز انتہائی سوچ ہچار کے بعد نگاہ مصفانہ

سے تحقیق کا دامن پکڑنے کا فیصلہ کیا اور ان کتابوں کی تلاش شروع کردی جن سے معترضین مرزا قادیانی کی سیرت اور اس کی تحریرات پر اعتراضات وار د کرتے تھے۔ ان کتابوں میں مرزا قادیانی کی اپنی اور اس کے مریدوں کی تحریر کردہ کتابیں شامل تھیں۔

آخرا یک مدت کی جال فظاندل اور عرق ریز بول کے بعد میں چند کتابیل حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ پھر خالی الذہن ہوکر مع سیاق وسیاق ان کتب کا مطالعہ کیا تو میری جیرت کی انتہا ندری کہ واقع ان کتب کی تحریرات ہے ہیں عیال ہوتا تھا کہ مرزا قادیانی، انگریز کالے پا لک اور جموٹا مدفی نبوت تھا جس کی شخصیت چالباز ہول دھوکا دہیول سیاہ کار ہول اور بہت کو منفی عادات کی گرد ہے الی ہوئی تھی۔ جسے میداء فیاض کی ذرہ نواز ہول ہے ان حقائق ہے آگاہ ہوتا کیا و سے دیے مرزا قادیانی ہے ہیری جاہت و بھے میداء فیاض کی ذرہ نواز ہول ہے ان حقائق ہے آگاہ ہوتا کیا و سے دیے مرزا قادیانی ہے ہیری جاہت و رقبت کے قادم تر کے دھا کے کی طرح ہیشہ کے لیے نوٹ گئے۔

میرے گلش اسلام میں داخل ہونے کی ایک بیری وجہ میرے وہ خواب بھی تھے جو میری دینی دیجہ میں سے جو میری دینی دیجہ می کے جاغ داہ خاب ہوئے ، خاص طور پر ایک خواب تو جھے اس دور میں آیا جب میں تقریباً میرہ چودہ برس کا تفا۔ میں کیا و بکتا ہوں کہ حبیب کبریا حضرت مجم مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمارے محلے میں تقریف لائے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے چندصحابہ کرام جھی ہیں۔ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم ایک طشت افغائے ہوئے بعض محرول میں چھل بانشخ ہمارے علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم ہماری کی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو چھل با نشخ ہمارے میں کھڑا ہیں تب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہماری کی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو چھل با نشخ ہمارے میں کھڑا ہیں دیکھر کے باس می رک جاتے ہیں اور آ کے نہیں بر سعتے۔ میں اپنے کھرے وروازے میں کھڑا ہید دیکھر کر کیک گفت پریشان ہو جاتا ہوں کہ حضور رصت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے تشریف کیوں نہیں لا رہے ، پھر جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلی نظر رصت سے میری طرف دیکھر کرتیم فرماتے ہیں اور رہ جاتے ہیں تب سادی بات میری ہم جس شری ہوجاتا ہوں۔ اس کے بعد میری آلم جاتی ہو اور میری سادی پریشانی دور ہوجاتی ہے اور میری سادی پریشانی دور ہوجاتی ہے۔

دومراخواب میں نے اس وقت دیکھا جب میں قادیانیت کے متعلق کافی تحقیق کر چکا تھا اور اس
کو بہت حد تک جمونا کروان چکا تھا۔ اس خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک بہت برا چنیل میدان ہے۔
مورج کی آتیس کرنوں سے زمین کا سینہ بہت تپ چکا ہے۔ جمعے سے کھوفا سلے پرآگ کا ایک بہت برا الاؤ
روثن ہے جو سریدگری کا باعث بن رہا ہے۔ استے میں ایک خوفاک تم کا فرشتہ قادیانیوں کے جموث نی
مرزا قادیانی کو اپنے بائیں ہاتھ میں بکڑے میری طرف آتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری کلائی بکڑ کر
اس آگ کی جانب دوڑ تا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس سے اپنی کلائی چیزانے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن
وونیس چھوڑ تا ادر آگ کی طرف بھاگنا چلا جاتا ہے۔ جیسے بسے میارے ادر اس آگ کے درمیان فاصلہ میٹا

جاتا ہے ویے ویے گری کی شدت ہمی برختی جاتی ہے۔ آخر وہ فرشتہ یک گخت بھے چھوڑ دیتا ہے اور بل قا بازیاں کھاتا ہوا زبین پر گر جاتا ہوں۔ گرنے کے فوراً بعد بیں جیسے بی سر اٹھا کر اس فرشتے کی جانب دیکھا ہوں قو وہ الاؤکے قریب کانی کر مرزا قادیاتی کواس میں پھینک دیتا ہے۔ آگ بھوکے شیر کی طرح مرزا قادیاتی پر جھپٹتی ہے ادرا ہے اپنے اغد گر الی میں لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بی میرے منہ سے ایک زور دار چج تھتی ہے اور بیس تھراکر اٹھ بیٹھتا ہوں۔ میرا ساراجسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ بیدار ہونے کے فوراً بعد میں نے کوئی لورضا کتا ہے بغیر قادیا نیت پر مشتقل اعت بھیجی اور دل سے اسلام تبول کرلیا الحمد لللہ۔ میرے قبول اسلام کے بعد جو مخالفت کی تیز وشد آ غدھیاں چلیں اور ایمان کوخش و خاشاک کی

سیرسے برن کے جانے والے سیلاب آئے، ان میں حائل اگر خدائے کم یزل کی عطا کردہ ثابت قدی اور حنور رصت عانمیان صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیضان نہ ہوتی تو یقینا چیش آمدہ چیرہ وسیوں سے میرا ایمان چراخ سحری کی طرح ڈکمگانے کے بعد کمجی کاگل ہو چکا ہوتا۔

مندرجہ ذیل تحریر میری تھنیف ''قادیا نیت اسلام وسائنس کے کثیرے میں'' کا ایک مضمون ہے جس میں مزا قادیا نی جس میں مرزا قادیا نی جس میں مرزا قادیا نی جس میں مرزا قادیا نی کی جمول ہے کہ مرزا قادیا نی گخصیت قادیا نیوں کے لیے روعانیت کش ہونے کے علاوہ جسمانیت کش بھی تھی اور وہ ایک بہت برنا جالی انسان تھا'جس پر کی بھی تھی کا اعماد کرتا بہت بڑی جمال انسان تھا'جس پر کی بھی تھی کا اعماد کرتا بہت بڑی جمال انسان تھا'جس پر کی بھی تھی کا اعماد کرتا بہت بڑی جمافت ہے۔ ملاحظہ ہو۔

مرزا قادیانی ایک جعلی تھیم خطرہُ جان

حق وصدافت کی شمع نے فروزاں خدا تعالیٰ کا تغیبر تواس کی رضا جوئی کے تالع رہتا ہے اور تمام علوم بھی ای عالم الغیب سے سیکھتا ہے لیکن البیسی نبوت کا اشاد شیطان ملعون اور شیطان صفت انسان بنتے ہیں۔ جھوٹا مدگی نبوت، کمتب بھی جاتا ہے اسپنے استادوں سے گالیاں بھی سنتا ہے اور مرعا بن کر جوتے بھی کھا تا ہے جیسا کہ مرزا قادیانی جو ان تمام عوائل سے گزر کر فرنگی کے اشارہ ایرو پر مدگی نبوت ہوا۔ مرزا قادیانی نبوت ہوا۔ مرزا قادیانی نبوت ہوا۔ مرزا قادیانی نبوت ہوا۔ مرزا قادیانی نبوت ہوا۔ مرزا تا دیانی سیکھتا ہے:

"میں نے فن طبابت کی چند کتابیں اپنے والدسے جو ایک نہایت حاذق طبیب سے پراھیں۔"
( کتاب البریہ حاشیم 150 )

طب جیے حساس شعبے میں محد در معلومات کے ہوتے ہوئے مرزا قادیائی نے مزید ستم یہ وْ صایا کہ وہ خود مند معالجت پرآ بیشا اور مختلف امراض کی ادویات سازی کرنے لگ گیا۔ جہلانے سمجھا کہ شاید سے بوے تھیم صاحب ہیں اور نیمی خبریں رکھتے ہیں اس لیے اِن کی دی ہوئی دوا ضرور اکسیر اعظم کا درجہ رکھے گی۔ چنانچے انھوں نے بیسوچ کرمرزا قادیانی سے مختلف امراض کی ادویات کینی شروع کردیں۔

## جب ترياق الهي ترياق رسوائي بن كئ

ای دوریش ایک دفعہ ہندوستان میں طاعون کی دبا بچوٹی اس موقع پر مرزا قادیانی نے بیا پائٹکو کی جماڑی کداسے الہام ہواہے کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا مرزا قادیانی کے الفاظ ہوں تھے۔ مند مسرور اللہ سالم میں اللہ میں اور مار میں اور اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

''ما کان الله یعذبہہ وانت فیہم' انه اوی انقریہ' ولا الاکرام لهلک المقام. خدا ایسانیمں ہے کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے۔ وہ اس گاؤں کو طاحون کی دست بدداور اس بیاتی سے بچائے گا۔اگر تیما پاس جھے نہ ہوتا اور تیما اکرام مدنظر نہوتا تو میں اس گاؤں کو ہلاک کردیتا۔'' (''نذکرومی 436)

''اوروه قادر خدا قادیان کو طاهون کی جابئ سے تحفوظ رکھے گا تاہم سمجھوکہ قادیان ای لیے تحفوظ رکمی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔'' (داخ البلاءُ میں 4-5 مندرجہ روحانی نزائن جلد 18' می 225-226' از مرزا قادیائی)

مرزا قادیانی کی اس پیشکوئی نے بورا ہونے سے صاف الکار کر دیا اور مرزا کی مزید ذلت و رسوائی کا سبب بن گئی۔قادیان میں طاحون کی ویائس زور سے حملہ آور ہوئی کہ قادیا نیوں کوش و خاشاک کی طرح بہا کرنے کئی اور مرزا قادیانی سمیت اس کے استی چج اشھے۔

"اے خدا ہماری جماحت سے طاعون کوافھا اے" (اخبار بدر اویان 4 می 1905م)

'ایک دفعہ کی قدر شدت سے طاحون قادیان ٹیں ہوئی'' (طبیعتہ الوقی' ص 232۔ مندیجہ روحانی ٹزائن جلد 22' ص 244'از سرزا قادیانی)

قادیان شی طاعون کی وہا پھوٹے کی وجہ سے مرزا کے گدد پھر مریضوں کا بھم لگ گیا۔ الی صورت شی مرزا قادیائی نے اپنی تھیں جماڑتے ہوئے بعث کا محوثا پی کرایک دوائی تیار کی ہے "تریاق الین" کے نام سے موسوم کیا حمیا۔ اس دوائی کی تیاری شی مرزا نے طب سے بہرہ وری اور حقیقت ناشنات کا جموت ہوں بھی کہ جنتی بھی دلی اور انگریزی اددیات ہاتھ لگی گئیں، انھیں اکھی کر کے کمس کروانا می اور آخر بہت کی فالتو "ترام" مکروہ فیر ضروری اور معزر سال ادویات سے ایک جول تا اس تیار کر اللہ مرزا قادیاتی کے بہرہ کرانا ہوری کی سے مرزایشر اسمد قادیاتی نے اس بات کا اقرار ہوں کیا ہے کہ:

"دویانی) نے طاعون سے ایام میں ایک دوائی" تریاق الی،" تیار کروائی تھی۔ معرود علیہ السلام (مرزا تا دیاتی) نے طاعون سے ایام میں ایک دوائی" تریاق الی،" تیار کروائی تھی۔ معروت خلیفداقل نے ایک بدی تھیلی یاقو توں کی چیش کی۔ وہ بھی سب بہوا کر اس میں ڈلوا دیے۔ لوگ کو معے پہنے تھے۔ آپ اعدر جا کر دوائی لاتے اور اس میں طواتے جاتے تھے۔ کو نین کا ایک بدا ڈبلائے اور وہ بھی سب اس کے اندرالٹا دیا۔ اس طرح وہ وائم ابی کاک کی کر ایک بول لاکر ساری الت دی ( مگر چندسطور بعد مرز انشیراح قادیائی اس

بات کا ہمی اقراری ہے کہ) طبی تحقیق کرنے والول کے لیے علیحدہ علیحدہ چھان بین ہمی ضروری ہوتی ہے، تا کہاشیاء کے خواص متعین ہوسکیں۔ (سیرت المهدی حصد سوم ص 218-219)

حكيم نورالدين كااقرار

جب حکیم نورالدین ظیفه قادیان نے مرزا قادیانی کی بیداحقاند حرکت دیکھی تو بے ساختدال نے بھی کہدی دیا کدمرزا قادیانی کی بید بنائی ہوئی دواکس طبی فائدے کی بجائے غیر جاندار اور بے اثر ہے۔ ملاحظہ ہو۔

مرزابشراحرقادیانی سیرت الهدی میں لکھتا ہے کہ:

('' تریاق الیی' میں مرزا قادیانی نے) دلی اور اگریزی اتنی دوائیاں ملاویں کہ حطرت خلیفہ اوّل ( حکیم نورالدین) فرمانے گئے کہ کہی ملور پر تو اب اس مجموعہ میں کوئی جان اور اثر نہیں رہا۔'' (سیرت المہدی حصہ سوم' ص 218)

الٹی ہو گئیں سب تدبیریں

مرزا قادیانی کے بنائے ہوئے اس معزرساں نفخ جے ''تریاق الی'' کا اعزاز حاصل تھا، لوگوں نے کثیر تعداد بٹس استعال کیا' لیکن صحت کے ان طلب گاروں کے ساتھ مرزا قادیانی کی روحانیت اور اس کے''تریاق الی'' نے کیاسلوک کیا؟ بڑھیے:

"اس جگه (قادیان) زور طاعون کا بہت ہورہا ہے۔کل آٹھ آدی مرے تھے، الله تعالى ابنا فعنل دكرم كرے۔ ' (مرزا قاديانی كا كمتوب محرره 16 اپريل 1904 م)

"قادیان ش ابھی تک کوئی نمایاں کی ٹیس ہے۔ ابھی اس وقت جو لکھ رہا ہوں ، ایک ہندو بیجا ، تفانام جس کا گھر کویا ہم سے دیوار بردیوار ہے۔ چند کھنٹہ بیاررہ کرراہی ملک عدم ہوا۔"

( كمتوبات احمرية جلد فجم نمبر جهارم م 116)

"مخددى كرى اخوكم سينه صاحب سلم!

السلام عليم ورحمت الله و يركاة .....! اس طرف طاعون كا بهت زور بـ ايك دومشتر وارداتش امرتسر مين بعي مونى بين بيندوز موت بين ميرت بدن يربعي اليك كلني تكي شي-" ( كمتوبات احمد يه جلد بنم مراة ل كمتوب غبر 38) فمبراة ل كمتوب غبر 38)

'' قادیان بل طاعون آئی اور بعض اوقات کافی سخت حملے بھی ہوئے..... پھر خدانے حضرت مسیح موعود کے مکان کے اردگرد بھی طاعون کی تباہی دکھائی اور آپ کے پڑوسیوں بلس کی موتس ہوئیں۔'' (سلسلہ احمد یہ جلداؤل ص 122) یہ تھا کذاب قادیان کی روحانیت اور ''تریاق اللی'' کا فیض کہ جس فض نے طاعون کی وہا کا شکار نیس بھی ہوتا تھا'ا سے بھی طاعون نے بچھاڑ کر مرزا کا کذب اور اس کی جعلی حکمت نظرہ جان کوسب کے سامنے افشال کر دما۔

### مرزا کی جعلی تھیمی کے مزید نمونے

مرزا قادیانی کو دستوں کی بیاری تھی جال سے جالل تر نیم حکیم بھی اس بات سے آشا ہے کہ دستوں میں دودھ کا استعال مزید دستوں کا باعث بنتا ہے کین جاہلیت کے عالمی کولڈ میڈلسٹ کا اعزاز شتنی قاویان کوبی حاصل تھا کہ وہ دوستوں میں بھی دودھ کا استعال زیادہ کر دیتا تھا جس سے اس پر دستوں کی مزید برسات برس پڑتی اوراس کا تقریباً سارا دن لیٹرین کے چکروں میں گزرتا۔

مرزا قادیانی کابیا مرزابشراحه قادیانی لکمتا ہے:

'' دودھ کا استعال آپ اکثر رکتے تھے اور سوتے وقت تو ایک گلاس ضرور پیٹے تھے اور دن کو بھی ا کچھلے دلوں میں زیادہ استعال فرماتے تھے کیونکہ بید معمول ہو گیا تھا کہ ادھر دودھ بیا اور ادھر دست آ گیا' اس لیے بہت ضعف ہوجاتا تھا' اس کے دور کرنے کو دن میں تین چار مرتبہ تھوڑ ا تھوڑا دودھ طاقت قائم کرنے کو پی لیا کرتے تھے۔'' (میرت المہدی' حصد دوم' ص 134)

قادیانید! خصوصاً قادیانی ڈاکٹر دھکیموادر میڈیکل افسرد! مرزے کے اس جاہلانڈعمل کی پیردی کرتے ہوئے تم پر بھی لازم ہے کہ جب شعبیں دستوں کا مرض آ گھیرے تو تم صحت کے تمام سائنسی دہلی قوائین وضوابلاکو ہالائے طاق رکھتے ہوئے فوراً دود ھاکا استعمال زیادہ کردد اور لیٹرین کو ہار ہارا ہے دیدار کا شرف بخشوادراگر دست مزید ترتی کرتے جا کمیں تو مزید دود ھ منگواتے جاڈ' پینے جاؤ اور ساتھ ساتھ اپنے جعلی نی کے طبی شخوں کی بھی تحسین کرتے جاؤ۔

#### گرمی وانوں کا علاج گرم کیڑے

''گری دائے'' جیبا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جم پر نگلنے دالے دہ ابھار جوگری کے باعث نمودار ہوتے ہیں۔ساری دنیا کے ڈاکٹر دھیم جی کہ ایک عام انسان بھی اس بات سے بخوبی آشنا ہے کہ اگر جم پر گری دانے نگل آئیں تو گرم لباس سے تھمل مجتنب رہنے ہیں ہی دائش مندی و عافیت ہے لیکن مرزائے قادیان کی عقل و حکت کی داد و پیچئے کہ شدید موسم کر ماہیں جب کری دانوں کا عذاب اس کے سارے جم کو پوٹو ہار بناتا تو بجائے نرم وسردلباس کے دہ حرید کرم لباس پکن لیتا۔

مرزابثيراحوقادياني نے لکھا ہے۔

دربعض اوقات کری می حضرت سیح موفود علیه السلام (مرزا قادیانی) کی پشت بر کری دانے لکل

"=== [

پھر مرزا قادیانی ان گری دانوں کا علاج کیے کرتا' مرزا بشیراحمہ قادیانی ہی لکھتا ہے کہ: ''بدن پر گرمیوں میں عموماً لممل کا کرتہ استعال فرماتے تھے اس کے اوپر گرم صدری اور گرم کوٹ پنتے تھے۔ یاجامہ بھی آ ہے کا گرم ہوتا تھا۔ نیز آ ہے عموماً جراب بھی سینتے تھے۔'' (سیرت المہدی حصہ اول '

سنتے تھے۔ پاجام بھی آپ کا گرم ہوتا تھا۔ نیز آپ عوا جراب بھی سنتے تھے۔ ' (سیرت المبدی حصراول مل 66)

( پھر گرم پانی سے نہاتا بھی ہوگا اور دھوپ کے بیٹے بیٹھ کر آٹھ دی انڈے ہڑپ کر کے کہتا ہوگا کہ میں خاندانی سیم ہوں۔ ناقل )

مرغا ذبح كرواكي سرير بانده ديا

ایک دفعہ قادیان میں مرزا قادیانی کا ایک عزیز سخت بیار ہوگیا، جس سے اس کا دماغ بھی کافی متاثر ہوا۔ چنانچہ اس کے گھر والوں نے مرزا قادیانی کو بطور معالج اس کا علاج کرنے کے لیے بلوایا۔ مرزا قادیانی نے وہاں بھی اپنی جالمیت کا جموت فراہم کرتے ہوئے اس مریش کا علاج یہ تجویز کیا کہ ایک مرغا ذرائح کروا کے ویسے بی خون میں لتھڑا ہوا اس بھارے کے مریر با ندھ دیا۔

سرت المهدى من مرزايشراحمة ويانى اس واقعد كمتعلق يون رقم طراز ب:

'' معترت والدہ صانبہ لینی ام الموشین اطال اللہ بقائمائے جمھے سے بیان کیا کہ ایک وفعہ مرزا نظام الدین صاحب کو بخت بخار موا۔ مرزا نظام الدین صاحب کے عزیزوں نے معترت صاحب کو اطلاع دی اور آپ فوراً وہاں تشریف لے مجھے اور مناسب علاج کیا۔ علاج مید تھا کہ آپ نے مرغا ذرج کرا کے سریر باندھا۔'' (میرت المبدی' مصدوم' ص 27)

مرزا قادیانی کے متعلق اس طرح کے درجنوں حوالہ جات پیش کیے جاسکتے ہیں، جن سے دہ جعلی معالی یا نیم عکیم تو بدی دور کی بات ہے ایک کم فہم انسان بھی قابت نہیں ہوتا لیکن قادیا نیوں کی مرزا قادیا نی کے متعلق اعراق تعلید کی انتہا دیکھئے کہ بجائے وہ مرزے کی ان بہودہ ادر جاہلانہ حرکات دیکھ کر اس سے عقیدت کے تمام بندھن تو زکر اسلام کے چمنستان روح افزایش دافل ہوتے وہ اب تک اے "علم الطب" کا شہنشاہ تصور کیے ہوئے ہیں۔ قادیا نیوں کا روز نامہ اخبار "افعنل" اپ 12 اکتوبر 2002ء کے شارے میں لکھتا ہے:

""سیرنا وامامنا حضرت بانی سلسلد احمد بید (مرزا قادیانی) نے اپنی روحانی آکھ اور چیئم بسیرت سے جہاں" علم الادیان" پر الی انقلائی روشن ڈالی کہ دن چڑھا دیا، وہاں" علم الابدان" یعنی میڈیکل سائنس اور طب کے سلسلہ میں بھی پوری عمر بے شار روحانی تجربات ومشاہدات کے بعد دنیائے طب کے لیے ایسے بیش قیمت رہمااصول رکھے جو صرف ادر صرف ایک ربانی مصلح بی کی خدانما فخصیت سے مخصوص

ہو سکتے ہیں اور دعویٰ سے کہا جا سکتا ہے کہ آج تک طب اور سائنس کے ماہر فاضلوں کا لٹریچ ان پیلوؤں کے اعتبار سے بہت صدتک خاموش ہے۔''

قادیانی اخبار 'الفضل'' بہاں جموث بولئے میں اپنے گرو گھٹال مرزا قادیانی کو بھی مات دے گیا ہے۔ حالا تکد حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے طب کے میدان میں جو انسانیت کش اور معفر رسال اصول مرتب کیے ہیں ان کی نظیر طب اور میڈیکل سائنس کے ماہرین میں تو کیا کسی فٹ پاتھ پر بیٹے ہوئے اس محض میں بھی نہیں پائی جاتی جس کی عمل جمدونت بھو پرواز رہتی ہے۔

لیکن اگر باقی باتوں نے قطع نظرا کیے لید کے لیے مرزا قادیانی کو نیم محکیم بھی تسلیم کر لیا جائے پھر بھی اسلام اور جدید سائنس مرزا قادیانی کی تردید پر کمر بسته نظر آتی ہے کیونکہ نیم محکیمی کی مخبائش نددین اسلام میں ہے اور ندی جدید سائنس میں، طاحظہ فرمائیں:

## جابل معالج اسلام اورجد يدسائنس كى نظريس

اولا اسلام نے انسانیت کے لیے حفظان صحت کے ایسے اصول مرتب کیے ہیں کہ بندہ زیادہ سے زیادہ بیار پول سے قبل از وقت بچا رہے۔ تاہم اگر کوئی بیاری جملہ آور ہوجائے تو اس کا مناسب علاج مجمی پیش کیا ہے۔ طب کو ہا قاعدہ ایک فن کے طور پر پروان پڑ سمانے اور اس فن کے ماہر بن پیدا کرنے ہیں شب سے زیادہ دخل اسلام کو حاصل ہے۔ دنیا ہیں سب سے پہلے ہپتال مسلمانوں نے بی قائم کیے اور سب سے پہلے ہپتال مسلمانوں نے بی قائم کیے اور سب سے پہلے ہپتال مسلمانوں نے بی قائم کیے اور سب سے پہلے ہپتال مسلمانوں نے بی قائم کے اور سب سے پہلے ہپتال مسلمانوں نے بی قائم کے اور سب کے پہلے ہو تال مسلم کا فران امت مسلمہ کے طبی خطوط پر علاج کیا جا سکے۔ اس مسلم ہیں تاجدار کا نیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ راہ در اور اور امت مرزا کے لیے باعث حق شنای ) ہے۔

ارشاد نبوی صلی الله علیه وآله وسلم ہے:

"ومن تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن.

ترجمہ: جس محض نے علم الطب سے ناآ مگی کے باوجود طب کا پیشرا نعتیار کیا تو اس (کے غلط علاج معتراثرات) کی ذمدداری ای محض پر عائد ہوگی۔''

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ بیار ہو گئے۔ان کے علاج کے دوطبیب آئے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موقع پرتشریف فرما تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث موقع پرتشریف فرما تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں بیس سے جس کا تجربہ زیادہ تھا،اس نے اس محابی رسول کا علاج کیا۔ سے جس طعبیب کاعلم طب پرعبور اور تجربہ زیادہ تھا،اس نے اس محابی رسول کا علاج کیا۔

حضورنی كريم صلى الله عليه وآله وسلم في ايك اور جكدار شاوفر مايا.

ایکما اطب من نطب و هو لا یعرف طبا فهو ضامن. (ابوداؤد کتاب الطب)

"اگرکی نیم علیم کی وجہ ہے کوئی مرگیا تو اس کی موت کا ذمد داروہ ڈاکٹر ادر علیم ہوگا۔"

اس فر مان نے جہال لوگول کوطب میں تخصیص کے لیے مہیز دی وہال اسلام کی اولین معد پول
میں ہی جعل سازوں ہے : بچنے کے لیے میڈ یکل کا ایک با قاعدہ امتحانی نظام وضع کرنے میں ہمی مد ملی ۔ بہی
وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے ماہرین طب اور مرجن پیدا ہوئے۔

دنیا میں سب سے پہلے ڈاکٹروں اور طبیبوں کے لیے امتحانات اور رجشریش کا با قاعدہ نظام عباسی ظافت کے دور میں بغداد میں وضع ہوا جے جلد ہی پورے عالم اسلام میں نافذ کرویا گیا۔ واقعہ بول ہوا کہ ایک جل حکیم کے ناتص علاج سے ایک مریض کی جان چلی گئے۔ اس حادثے کی اطلاع حکومت کو پیشی تو تحقیقات کا حکم ہوا۔ پند بید چلا کہ اس عطائی طبیب نے میڈیکل کی مروجہ تمام کتب کا مطالعہ بیس کیا تھا اور چندایک کما ہول کو بڑھ لینے کے بعد مطب (Clinie) کھول کر بیٹھ گیا تھا۔

اس حادثے کے فوری بعد حکومت کی طرف سے معالجین کی ہا قاعدہ رجٹریش کے لیے ایک بررڈ بنایا گیا، جس کی سربراہی اپنے وقت کے عظیم طبیب سنان بن ثابت کے ذمہ ہوئی۔ اس بورڈ نے سب سے پہلے صرف بغداد شہر کے اطباء کو ثار کیا تو پت چلا کہ شہر بحر میں کل 1000 طبیب ہیں۔ تمام اطباء کا باقاعدہ تحریری امتحان اور انٹرویولیا گیا۔ ایک ہزار میں سے 700 معالج پاس ہوئے۔ چنانچ رجشریشن کے بعد انجیس پریکش کی اجازت دے دی گئی اور ناکام رہ جانے والے 300 اطلباء کو پریکش کرنے سے روک دیا گیا۔

61 ھے کے مشہور طبیب ابن مبل بغدادی نے اپٹی مشہور کتاب ' مخارات' میں مند معالجت پر بیٹے نے لیے چھ ضروری شرائط رقم کی ہیں اور لفف رید کہ مرزا قادیانی میں ان رقم کردہ شرائط میں سے ایک شرط بھی نہیں یائی جاتی ۔ این مہل بغدادی لکھتے ہیں کہ:

اس معالج پر اعتاد کیا جانا چاہیے جس نے علم طب کی تحصیل اپنے وقت کے بڑے بڑے اساتڈہ فن سے کی ہواور عملی مشق و تجربہ کے لیے ایک مدت دراز تک ماہرین کی خدمت بیس رہا ہواور ان کی تحرافی بیس مریضوں کی دکھ جمال اور علاج معالجہ کیا ہواور ان بزرگوں سے سند مہارت حاصل کی ہو تب جاکر بیار ہول کی طرف رجوع کرے۔"

اسلام اورمسلمان اطباء کی ان ہوایات سے آج عالمی اوارہ صحت World Health)

Organization) W.H.O کی تنظیم بھی متنق ہے اور قانونا مطالبہ کرتی ہے کہ تمام غیر مستند عطائیوں
(Quacks) کی پریکش کومسد ووکر دیا جائے۔

(Preventive and Social Medicine By Dr. Seal p160)

ہورپ میں عطائیت کے فاتے کے لیے سب سے پہلا قانون 1821ء میں معرض وجود میں آیا۔ اس کی رو سے ہر وہ فض جو علاج معالج کا دمویدار ہے لیکن اس کے پاس کی مشتلہ محکم کالج یا اسٹیٹیوٹ کی سند یا اجازت نامہ نہیں تو قانو نا ایسے فض کو پر کیش کرنے کی قطبی اجازت نہیں اور اگر ایسے معالج سے کسی مریض کو نقصان کنچے تو اس کا تاوان معالج کوادا کرتا پڑےگا۔

قادیانی اسوچ کداگر مرزا قادیانی آج کے اس دور میں زئرہ ہوتا لو یقینا ایک مجرم کی حیثیت سے اس پرمقدمہ چاتا اور وہ جعل سازی کرنے اور لوگوں کوموت کے گھوڑے پرسوار کرنے کے جرم میں پھائی کے بہتدے پرائنا دیا جاتا بجرتم کی افسوس می سلتے رہ جاتے کہ کاش ہمارا نی طب و حکمت کے میدان میں قدم ندر کھتا لوشاید بھائی کے بہتدے سے فی جاتا اور یہ ذات ورسوائی دیکھتا توشاید بھائی کے بہتدے سے فی جاتا اور یہ ذات ورسوائی دیکھتا توشاید بھائی کے بہتدے سے فی جاتا اور یہ ذات ورسوائی دیکھتا تھیب نہ ہوتی۔



# مظفراحد مظفر راہی منزل مراد یا تا ہے

(بدانوو بوقتم نبوت اكيثرى لندن كه ذائر يكثر جناب عبدالرمن باداني كيا)

مجعج راحیل احمدادر مجعج حاویدا قبال کی بهتر الل خاند قادیانی جماعت سے علیحد کی کرفر س انجمی گرم تھیں کہ جرمنی کے شہرتسم (ہمبرگ) سے تعلق رکھنے والے ایک نہایت مخلص پیدائٹی احری مظفراحیرمظفر نے ا بی المیہ کے جراہ مجد تو حید آفن باخ میں مولانا مشاق الرحن امیر عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت جرمنی کے ماتھوں اسلام قبول کرتے ہوئے جماعت احمد یہ ہے اپنی علیحد کی کا اعلان کر دیا۔مظفر صاحب ہمبرگ جماعت مل مختلف ادوار من بطور ريجنل سيرفري تجديد صحت اور وقار مل كي شعبول من جماعتي خدمات سر انجام ویتے رہے۔ ووایک اعلیٰ باید کے شاعر ہمی ہیں، انھوں نے مخلف عماعتی متابلہ جات میں گولڈ میڈل اور بہت ساری تعریفی اساد بھی ماصل کر رکھی ہیں۔ انھول نے ایک نہایت ہی شا عدار اور پر و قارتقریب جس کا انعقاد وہاں کی مقالی تنظیم نے کیا تھا، سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے اس رومل کے بیچے سات سال کی سنت بنی کے ملاوہ ذاتی مشاہرات ، جماعت کا دافلی کردار ، سنت نبوی ہے جماعت کا اجتناب اور جاعت کے غیرفطری وغیر شرق شعار بھی شامل ہیں۔ تقریب پٹی مولانا مشتاق الرحمٰن کے علاوہ پہلے سے عماحت مچوڑنے والے جناب افتخار اممہ اور جناب شیخ راحیل احمہ نے بھی اظہاد خیال کرتے ہوئے کہا کہ بر مع کھے طبقہ کا جماعت احمد یہ چوڑ تا اس بات کی نشائدی کرتا ہے کہ جابا ندسوج والی اندمی عقیدت کے دن حتم ہورہے ہیں اور مجھدار لوگ اب حقیقت پہندانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کررہے ہیں۔ انعول نے ان تمام امریوں کو جوایک انجانے ڈر کی وہ سے کہ کہیں وہ ا کیلے ندرہ جا کیں اور بھاعت کوجموٹا سمجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جینے رہنے پر مجیور ہیں پیغام دیا کہ وہ ہمت ہے کام کیس اور مرزا غلام احمہ قاد ہائی کی غلای کا طوق گلوں ہے اتار پھینک کر حضرت محمر مصطفعتات کی غلای میں آ کر انی آ خرت سنواری ، ہاری اور ہار ہے تمام مسلمان ہوائیوں کی بائیس آ ہے کو محلے لگانے کے لیے ہر وقت کھلی ہیں۔ منظفر احمر مظفر کو میار کیادوں کے فون کرنے والوں میں بہت ساری اعلی شخصیات کے علاوہ سابق صدر بإكستان جناب دفق تاردمجی شائل ہتے۔مظفرصاحب نے گذشتہ سات سال کی دیسری کا حوالہ دیا ہے، بیدوی عرصہ ہے جب جموفی بیعتوں کا ایک طوفان برتمیزی ایے جو بن پر تفا۔ دنیا کو بیوتوف بنائے کے چکر میں جماعت فود الو بن گل اور جو وقت تربیت کر کے اجر بوں کو سدھانے کا تھا، جموث کے بیچے

بھاگ کر ضائع کر دیا تمیا اور عام احمدی کو نود اپنی سوئ سوچنے کا دفت ال عمیابس کے نتیجہ میں نہ تو مجمونی بیعتیں رہیں بلکدا ہے بھی ہاتھ سے جانے گے۔ قادیاتی خلیفہ مرزا طاہر جرمنی کی لاکھوں جموئی بیعتوں کواپے سر لے کر عبرت کا سامان بنا جبکہ جرمنی کی قیادت چالیس بچاس بیعتیں بھی نہ بچاسکی۔ چند درجن غیر ملکی افراد جو جماعت میں موجود ہیں وہ صرف اس لیے کہ جماعت نے آئیس اپنی بہنیں یا بیٹیاں نکاحوں میں وے رکھی ہیں یا پھران کومعقول مشاہروں پر ملازم رکھ لیا گیا ہے۔ اس جموث نے خود احمد ہوں کے ایمان حزازل کیے۔ ایس ایکھران کومعقول مشاہروں پر ملازم رکھ لیا گیا ہے۔ اس جموث نے خود احمد ہوں کے ایمان حزازل کیے۔ ایک ایکھ فاصے احمدی بردگ میں کہنے کہ جب دنیا کا سب سے بدا جمونا محض عبداللہ واکس ہاؤزر ہمارا امیر موقو تھر ہمارے حقید سے کی کی فود بخو دمشکوک ہو جاتی ہے۔

موجودہ قادیانی خلیفہ مرزامسروراحمرصاحب بیسب کچھ دیکھنے کے باوجودیا تو ہاتسری بجارہ ہول گے اور بات کے بعداتنے ہول گے اور یا پھرمنیر جاوید سے نیا خطبہ کھوا کریا ہ کر رہے ہو گئے ورنہ بیسب پھی جانے کے بعداتنے برے جسوٹ اور فراڈ کا اعتراف کرتے ہوئے وہ جسوٹوں کونٹان عبرت بنا بھے ہوتے۔ اب اس سابقہ گلص اور شیدائی احمدی کا ایمان پرورا نٹرویو پڑھے اور فور فرمایے کہ قادیانی جماعت کس مقام پر کھڑی ہے؟

بہادر پنمانوں کے علاقے ،صوبہ سرحد کے خوبصورت شہر نو شہرہ کے باس ، مظفر صاحب مسکراتے چہرے کے ساتھ فاطلب سے دل موہ لینے دالے اندازش بات کرتے ہیں۔ دہ ایک اجھے شاعر ادر سابق پیدائش احمدی ہیں۔ چہ بہن بھائیوں میں تیسر انمبر ہے ان کا۔ جماعتی خد مات میں ایکٹور ہے ہیں، ان کوشاعری میں جماعت نے کی سرٹیفلیٹ بھی دیتے ہیں وہ گولڈ میڈ اسٹ ہیں۔ نوشہرہ میں سکول سکے اور اس شہر کو تیجلز آف سائنس کی ڈگری کینے کے بعد چھوڑ کر دنیا دیکھنے کی گئن میں زفتہ بھری اور جرشی پہنچ لو اس میں کہور ہے۔ ان کے ایک خوبصورت شعر سے انٹر دیوکا آغاز کرتے ہیں۔

کل سے مظفر کر رہا ہے بہکی بہکی مختگو آج سے ککھ دو اسے بھی دوستو کفار میں

نما ئندہ سائٹ:السلام علیم مظفر صاحب، خوبصورت شعر ہے، آپ کو کفارش سے بھیس یا؟ مظفر احمد مظفر: وہلیم السلام، شکر پہ (جنتے ہوئے ) آپ جمیے مسلمان ہی جھیے۔ نما ئندہ سائٹ:معاف سیجنے کا شروع میں پھیزاتی سوال کروں گا، کیا آپ بیدائش احمدی ہے؟ مظفر احمد مظفر: جی! میر ہے پردادا کرای قدر نے مرز اغلام احمد صاحب کی بیعت کی تھی۔ نما ئندہ سائٹ: بختصر ساخاندانی ہی مظرا گر آپ کو اعتراض نہ ہو؟

مظفر احمر مظفر: پلیز بے تکلفی سے پوچھے! ہم پانچ بھائی اور ایک بہن ہے۔ والد صاحب بیعنل بینک آف پاکستان میں واکس پر یذیڈ بنٹ اور بعدازاں بینک کے چیف آ ڈٹ آ فیسر صوبہ سرحد تھے۔ بینک آف پاکستان میں واکس پر یذیڈ بنٹ اور بعدازاں بینک کے چیف آ ڈٹ آ فیسر صوبہ سرحد تھے۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اور آپ کے ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں؟ مظفر احمد مظفر: تی امیری شادی الکلیند میں پہاس ساٹھ سال سے آباد جالندھرے راجیوت خاندان میں ہو کی ہے اور میرے ماشاء اللہ تین نبح ہیں جن میں سے دو بینے احمدیت سے تا نب ہونے کے بعد اللہ نے انعام کے طور پر عنایت کیے ہیں!

نمائندہ سائٹ: کیا آپ کی دالدہ حیات ہیں ادر آپ کے قبول اسلام کے بعد ان کا ادر دوسرے افراد خاندان کا رویے آپ کے ساتھ کیا ہے؟

مظفر احمد مظفر: والدصاحب فوت ہو بھے ہیں، والدہ صاحب حیات ہیں اور باوجود کیہ وہ اس فیصلہ سے خوش نہیں ہیں لیکن ان سے تعلق برقرار ہے۔ ایک بہن اور ایک بھائی نے ممل طور پر قطع تعلق کر لیا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی رابطہ نہ ہونے کے برابرہ!

نمائنده سائك: آب كے خاندان من كوئى جاعتى ذمددار يوں برجمى فائز ب ياتما؟

مظفر احمد مظفر: و پے تو عہدے دار میں بھی رہا ہوں ادر گھر کے دوسرے افراد بھی پکھ نہ پکھ جاعت میں ایکٹو ہیں لیکن اگر آپ جماعت کی ملازمت کے بارے میں پوچ درہے ہیں تو میرے تایا مولانا محمد شفیح اشرف ناظراصلاح وارشاد تھے، اوراحمدی جانتے ہیں کہ یہ آیک بہت اہم عہدہ ہے جماعت میں!

نمائنده سائث: آب نے کن جماعتی عبدوں پر کام کیا ہے؟

مظفراحدمظفر:

تراث تھا منظر ٹو نے جو بت عہد کھٹی میں خدا کے واسطے ایسے خدا کی بات رہنے دو

کین آپ کی بات کا جواب ۔ از بھین تا قادیانی جماعت مھوڑنے تک بیشار عبدوں پرکام کیا ہے۔ اوائل عمر میں ناظم صحت، بعدازاں ناظم و قارعمل ، ناظم تجدید ، ناظم اطفال ،سیکرٹری مال ، نائب قائد مجلس خدام الاحمدید، قائد مقامی وغیرہ

نمائنده سائث: کیا آپ نے سب قادیانی خلفاء کی بیت کی؟

مظفر احمد مظفر: بی نہیں، موجودہ خلیفہ میری تائب وہراءت کے بعد اقتدار ہیں آئے۔

نمائندہ سائٹ: آپ کا بنیادی اختلاف مرزا صاحب کی تعلیمات پر موا یا نظام پریا کی عبد اسے ذاتی اختلاف پر جماعت چھوڑی؟

مظفر احمد مظفر: میرا کسی ہے کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، کیکن نظام ہما صت سے اور مرزا صاحب کی تعلیم سے ، دونوں سے مجھے اختلاف ہوا۔

نمائندہ سائث: کونی تعلیمات آب کے زدیک غلاقیں؟

مظفر احمد مظفر: مرزا قادیانی کی تعلیمات کے دوجھ کے جاستے ہیں، ادل وہ حصد جر 1901ء

ہے پہلے کا ہے اور دوسرا وہ حصہ جو اس ہے بعد کا ہے! مرزا صاحب کے افکار ونظریات دونوں حصوں ادر اورار میں مختلف ہیں، یعنی پہلے حصہ میں انداز فکر اور رنگ میں ہے، اس حصہ میں مرزا میا حب دعوئی نبوت ہے انکاری ہیں اور مدگی نبوت ہے انکاری ہیں اور دوسرے حصہ میں یعنی 1901ء کے بعد صرت کرنگ میں دعوئی نبوت کے اقراری ہیں۔ مرزا صاحب کی تعلیمات میں اول درج کا تعناد اور تاویلات ملتی ہیں جو مرزا صاحب کی تعلیمات میں اول درج کا تعناد اور تاویلات ملتی ہیں جو مرزا صاحب کی تعلیمات میں اور دماغی خلل پر دکیل سخت بن جاتی ہے!!!

نمائندہ سائٹ: آپ مرزاصاحب کے دعوے کو حقیقی طور پر کس نظرے دیکھتے ہیں؟ مظفر احمد مظفر: وی جو پوری امت مسلمہ کی مشتر کہ رائے ہے، جو واضح طور پر اپریل 1974ء میں مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی تمام مسلم تنظیموں کی آ واز ہے آ واز طاتے ہوئے اور دید میں اس کی تائید میں 7 ستمبر 1974ء کو یا کستان کی قومی اسمبلی میں فلاہر کی گئی۔

نمائندہ سائث: اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں مرزا صاحب کے ظفاء کے متعلق ان کے سینے اور خلیفہ تانی مرزا بشیرالدین محود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

مظفر احمرمظفر: اس موضوع پر تاریخی اوراق خود گواه جیں اوران تاریخی حوالہ جات اور شواہد پر میرا بچرا احتیاد ہے۔

ممائندہ سائٹ: آپ تو عہدے دار تھے اور آپ بتا سکتے ہیں کہ مرزا طاہر کی بیعتوں کی حقیقت کیا تھی؟

مظفر احمد مظفر : دیکعیس بر سراسر دروغ کوئی ہے اور اس کا حقیقت سے دورکا بھی واسط نہیں! یہ محض افراد جماعت کا مورال بلند کرنے ، ان ش بھی ہوئی حدت ایمان کی چنگاری کو ہوا دینے ، جماعت میں امرنگ پیدا کرنے اور کا میاب خلافت کے جہنڈے بلند کرنے کی ایک کارآ مدکوشش تھی ، جو وقی طور پر افراد جماعت میں دُود مالی کورفع کرنے میں ایک کرن کا کام کر گئی اور عام قبم سادہ لوح آ دی اس نرفے اور وجو کے میں آگیا کہ اور وسی کے دقت آ میالیکن اور دو کے میں آگیا کہ اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لرزہ معلی طور پر یہ کاوشیں اور دع ہے سمندر کی جماگ کی طرح بیٹھ کے اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لرزہ بیٹھ میں اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لرزہ بیٹھ میں اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لرزہ بیٹھ میں امراد میں اور احمد کی اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لرزہ بیٹھ میں اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لرزہ بیٹھ میں اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لرزہ بیٹھ میں اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لرزہ بیٹھ میں اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لوزہ بیٹھ میں احمد کے بیٹھ کے اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لوزہ بیٹھ کے اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لوزہ بیٹھ کے اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لوزہ بیٹھ کے اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لوزہ بیٹھ کے اور احمد کی خود حقیقت کا سامنا کر کے لوزہ بیٹھ کے اور احمد کی خود کی خود کی خود کو دیت کی خود کی

نمائندہ سائٹ: قادیانی جلسوں میں اکثر غیر کھی بینی بوروہین افراد آتے ہیں، کیا وہ سب احمدی ہیں یاوہ بھی کوئی دھوکہ ہے؟

مظفر احمد مظفر: جین نہیں! یہ جماعت کا وطیرہ رہا ہے کہ ایسے موقعوں پرتمام غیر کمکی سفارت خانوں کو دعوت نامے بھیج دیے جاتے ہیں، یہ افراد ان دعوت ناموں کا پاس کرتے ہوئے" ویک اینڈ" میں کانچ جاتے ہیں، یہ احمدی نہیں ہوتے صرف وی آئی بی کے طور پر مدعو ہوتے ہیں۔ دیکھنے والافورا مرعوب ہو جاتا ہے کہ اس قدر غیر کمی افراداحدی ہو گئے ہیں، در حقیقت بیسب غیر کمی سفارت فالوں کے کارکن ہوتے ہیں۔

نمائنده سائث: قادیانی حفزات کتے میں کداسلام کی کی قتمیں ہیں۔ آپ نے کون ی قسم کو محلے لگایا ہے؟

مظفر احمد مظفر: وہ اسلام جے مرزا صاحب نے اپنی اخراض معومہ اور مقاصد فرمومہ کے لیے رد کر دیا تھا، جے مردہ اسلام کہا تھا، جے باس دودھ سے تھیددی، جے مولو یوں کا اسلام کہا، علی نے اس اسلام کو قبول کیا ہے!!!

نمائندہ سائٹ: آپ کے خیال میں جماعت سپائی یا جموث، کس معیار پر کھڑی ہے؟ اوراس جماعت کی کوئی اہمیت ہے؟

مظفر احمد مظفر: بدونیا دار الفتن ہے، نت نے فتنے آئے دن سرافعارہ ہیں۔ زمانہ قدیم مل جبریہ، قدریہ، مخزلد اور کرامیہ جیسے فتنے پیدا ہوتے رہے، وہ بھی اصل اسلام کے دعویدار تھے۔ انھوں نے صحابہ کرام کے عقائد ومسلک سے ہٹ کرنے موقف اور عقائد کھڑ لیے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت کو قرآن کریم نے الگ ہوا، قرآن کریم سے الگ ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ محابہ کرام کے عہد ہیں بی اہل ہوا اپنا کام دکھا بچے تھے۔ بیرمدے کی جمیت سے دست مردار ہونا چاہے تھے۔ بیرمدے کی جمیت سے دست مردار ہونا چاہے اوقات ہوگا۔ سوالے قبل وقال سے کیا چامل!

نمائندہ سائث: جیا کہ آپ نے کہا کہ بیسلد تغیری ٹیل تو اس کا نقصان عالم اسلام پرکیا ؟

مظفر احمد مظفر: حكيم الامت علامه اقبال في بزے واضح رنگ ميں بروقت فرما ديا تھا كه
"قاد يادنى اسلام اور ملت دونوں كے غدار ميں" اور محرايك اور جگه فرماتے ميں" قاديانيت يبوو يت كا جربه
ب" كار فرماتے ميں" قاديانيت كاسب سے بڑا نقصان سے به كدايك غير مسلم اسے اسلام مجھ كر قبول كرر با
موتا ہے اور البيد بيد موگا كدوه ايك كفر سے تكل كر دوسرے كفر على جار با موتا ہے۔"

نمائندہ سائٹ : علائے اسلام قادیانوں کا تعاقب کردہے ہیں، کیا آپ ان کے کام سے مطمئن ہیں؟

مظفر احدمظفر: المحدللد! مرزا صاحب کی وفات کے بعد جماعت ایک منظم تحریک کی صورت افتیار کرگئ ہے، اگر چہ علاء نے مرزا صاحب کی زندگی میں بی اس جماعت کا تعاقب شروع کر دیا تھا جواب تک جاری ہے۔ سب سے پہلے علائے لدھیانہ نے اس کی تکفیر شروع کی ،بعدازاں دیگر علاء نے اس کی تکفیر شروع کی ،بعدازاں دیگر علاء نے اس کی

تقلیدگی، جن علماء نے ان کا ہر میدان و کاذ پر محارب و کا صرو کیا ان میں سرفہرست مولانا محد عالم آئی، مولانا ثاء الله امر تسرح الله الله علی اور حضرت پیر مہر علی شاہ گواڑ و گی تھے۔ بعد میں محدث العصر حضرت سیدانور شاہ صاحب سمیری شخ الحدیث دارالعلوم دیو بند بھی متوجہ ہوئے اور انہوں نے جماعتی طور پر مقابلہ کی طرح ڈالی۔ انہوں نے مجلس افرار کے سرخیل خطیب ہند حضرت سیدعطاء الله شاہ بخاری کے ہوئے و بہت کر کے انہیں امیر شریعت مقرر کیا اور ان کی پوری جہ عت کومقابل لا کھڑا کیا۔ ای طرح علامہ اقبال نے مولانا ظفر علی خات کو اس طرف متوجہ کیا۔ تقسیم ہند کے بعد احمد یوں کا سابقہ فات کے قادیان حضرت مولانا محمد حیات سے بڑا۔ اس کے بعد مولانا متحور احمد چنیوٹی 1951ء سے ان کے پیچھے گے ہوئے ہیں اور جنموں نے مرزامجمود سے لے کر مرزا مرود تک سب خلیوں کو مبللہ کا چینے اور دعوت اسلام دیے آرہے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا احرام کرتا ہوں۔

نمائندہ سائٹ: قادیانی کہتے ہیں کہ آپ مرتد ہو گئے ہیں۔ آپ کا کیا جواب ہے؟ مفلفر احدمفلفر: جس ایسے افراد کی و ماغی صحت مخدوش قرار دوں گا۔ مرتد کے نفظی معنی ہیں کافر ہو جانا، لمحد ہو جانا، اسلام سے بھر جانا، لیکن کفر سے براہ ت کا اعلان کرنے والے کو، کفر سے تائب ہوئے والے کو مرتد نہیں بلکہ مسلمان کہتے ہیں۔ میرے نزد یک تو اس سلسلہ کے پہلے مرتد خود مرز ا صاحب ہوئے کہ اسینے خدموم عقائد کے نشریش خارج از دائرہ اسلام ہوئے۔ للغذالیا کہنے والا احدی خود اسینے مانتے براس

لفظ مرتدكي مرتفديق ثبت كرتا ہے۔

ٹمائندہ سائٹ: آپ کے بقول مرزا صاحب جموٹے ہیں لیکن احمدی حضرات کا کہنا ہے کہ چونکہ خدا کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم ترتی کررہے ہیں، لیکن جھوٹوں کے ساتھ تو خدا کی نصرت مہیں ہوتی ؟

مظفر احمد مظفر: دنیا کا مزاح بی ایبا ہے کہ یہاں خیر وشرکو پھٹنے پھولنے کے لیے یکساں ماحول فراہم ہے، بلک شرکی تشمیر دہلی نیادہ مہل و تیزی سے ہوتی ہے، ہم جے پاگل خیال کررہے ہوتے ہیں عوما اس کی نگاہ میں باتی سب پاگل ہوتے ہیں۔ائد ھے کو ہر طرف اعمیرا دکھائی دیتا ہے، بہرے کو چہار سوسناٹا محسوس ہوتا ہے، ای طرح احمد ہوں کا گمان بھی غلا ہے کہ وہ کروڑ وں تک بھٹی مسے ہیں۔حقیقت سے کہ دہ آئے میں نمک کے برابر بھی ٹیس، ان کیسر کے فقیروں کو جو کہا جائے یا جیسی کیسر تھینی دی جائے ہے اس پر چل آئے ہیں کیسر معنی دی جائے ہے اس پر چل تھیں کیسر کھنی دی جائے ہے اس پر چل تھیں کیسر کھنی دی جائے ہے۔اس پر چل تھیں کیسر کھنی دی جائے ہے۔

نمائندہ سائٹ: قادیا نیوں کا کہنا ہے کہ اگر 1974ء والی قوی اسمبلی کی کارروائی نشر ہو جائے۔ تو سارا پاکستان احمدی ہوجائے گاء آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مظفر احمد مظفر: قبقید جریہ کرنے دکھے لیں۔ مریمری چیش کوئی ہے کہ اس سے سارے احمدی مسلمان ہو جائمیں مے اور جماعت چھوڑ دیں مے!!!

نمائندہ سائٹ: قادیانی کہتے ہیں کہ چونکہ تمام فرقوں نے مل کرہمیں کا فرقرار دیا ہے اس ممار ہونی قبل میں ایسی کا جونکہ ہوں کا ہوں کا میں ایسی کا فرقرار دیا ہے اس

طرح ہم ایک بی فرقہ ناجیدرہ جاتے ہیں؟

مظفر احمد مظفر: اسمبلی نے ایک نہیں دوفرقوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ لا ہوری احمدی اور قادیانی احمدی ، دونوں پر علیحدہ علیحدہ جرح ہوئی اور دونوں خود کو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ سیحتے ہیں، اس طرح بدوفرتے ہوئے ایک نیس!!!

نمائندہ سائٹ: قادیاندں کے لیے کوئی پیغام اگرآپ دینا جاہیں تو وہ کیا ہوگا؟

مظفر احمد مظفر: احمد ہوں سے صرف آئی گرارش ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں کم از کم تین بار فرور پر عیں اور بیمرزا صاحب کا بھی ارشاد ہے اور میری گزارش بھی ۔اگر ممکن نہ بوتو جناب محم ستین خالد کی کتاب ''شروت حاضر ہیں'' ضرور پر عیں اور دیگر مسلمان براوری سے نفرت دھارت کی بلند فصیلیں تو در راصل دین حق کو بچائیں جو چودہ سوسال پہلے سے اس روئے زمین پر موجود ومحفوظ ہے، جس کی کوٹ تی اس کی حقانیت بردال ہے۔

> مظفر تلخ اتنا تو نہیں تھا تصہ الفت تو دہراتا توہے پر تھے سے دہرایا نہیں جاتا



#### عبداللدر بيول

# سراب کاسحر ٹوٹٹا ہے!

میرا نام عبداللدریول (Rinol) ہے۔ یس البانوی النسل مقدونیکا باشدہ ہوں اور اس وقت بیلجیم یں زیرتھیم ہوں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح یس بھی قادیانیت کے دجالی جال میں بہت ہے دراصل لوگوں کی ایک قلیل تعداد کوئی قادیا نیت کے جبوئے ہوئے کاعلم ہے، کیونکہ مشرقی بورپ میں بسنے والے مسلمان کیونسٹ حکومتوں کے زبانے میں غذہی آزادی سے قطعا محروم ہے اور ان کے لیے غذہی تعلیم کا حصول ممکن ندتھا، اس لیے وہ اٹی کم علی کی بنا پر قادیا نیت کا آسان ہدف ہیں۔ یہ سب بنانے کا مقد یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر مشرقی بورپ کا باشدہ ہونے کی بنا پر قادیا نیت کے خلاف مزاحم نہ ہوسا۔

2000 ء ش ایک قادیائی نے فتہ قادیانیت کو اسلام کا ایک فرقہ کتے ہوئے جھے متعارف کرایا۔ اس قادیائی طالب علم نے جھے بتایا کہ قادیائی مشن ہاؤس جس قادیانیت کے بارے ش البانوی زبان ش کی کتب موجود ہیں۔ چونکہ جس نے اپنے بیدلہ جیم جس ہونے کی بنا پر ایک طویل عرصے سے اپنی زبان (البانوی) جس کتب نہیں پڑھی تعیس اس لیے زیادہ تر اپنی مادری زبان کو پڑھنے کے مواقع دستیاب بورنے کی فطری دلجی کی مطرف داخب ہوا۔ نی الواقع اس طور پر وجوانوں کوقادیائی ڈاکٹروں سے رابط کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ ان ڈاکٹروں کواچ مشرقی ہورپ کے مسلمان نوجوانوں کی خصوصی مالت سے خصوصی واقفیت کی بنا پر مشرقی ہورپ کے مسلمان نوجوانوں کی خصوصی مہارت مامل تھی۔ یہاں جس سے وضاحت کرتا چلوں کہ قادیائی مشن کے ساتھ مسلک واشک کی خصوصی مہارت مامل تھی۔ یہاں جس سے وضاحت کرتا چلوں کہ قادیائی مشن کے ساتھ مسلک مذہب کی اشاعت جس قطعاً ناکام رہے۔ ابتداء جس قادیائی خرب کو اسلام کا فرقہ بچوکر اسے قبول کرنے خراص کی مارت حتی کہ جس بھی مشرقی ہورپ کے مسلمانوں جس کے مسلمانوں جس کی مشامل کی جس بھی مشرقی ہورپ کے مسلمانوں جس کی مشامل کی میں ہونے کی آگائی پر اسے ترک کر دینے حتی کہ جس بھی مرف کی اوان جس شامل رہا۔

اس تفصیل بی جائے بغیر کہ بھے کیے پینسایا کیا، بی بینسرور بتانا چاہوں گا کہ بی ان کے جال سے اللہ کیے جال ہے بہن پکا میں کہ جال سے جال بی بہن پکا میں کہ جال ہے بہن پکا میں کہ جال ہے بہن پکا میں کہ جال ہے بہن پکا ہوں۔ قادیانیت کی باح قادیانیت کی بنا پر قادیانیت کے بارے بی میری معلومات بی اضافہ ہونے سے بھے پر واضح ہوتا شروع ہوگیا کہ پکھ گر بڑ ہے۔ نہ بی جھے قادیانیوں بی ان کے بارے بی پکھ می تھا اور نہ بی بہ جانتا تھا کہ قادیانی مسلمانوں بانی کی موت کے فوراً بعد تفریق کے بارے بی پکھ میں بی جھے بعد بی می ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک کے از لی دھن یہودی غیرقادیانی مسلمانوں کے نزدیک یہودی غیرقادیانی مسلمانوں کو افرار دانتے ہیں۔ بہدوہ غیرقادیانی مسلمانوں کو کا فرار دانتے ہیں۔ تا بیدی کے ایک مسلمانوں کو کا فرار دانتے ہیں۔ تا بیدی کے نودیک کے نزدیک کے ایک کی افتادہ میں نمانوں کی خاکم کے ایک کو ایک کے ایک کی کو ایک کے ایک کے

میں یہ بیجنے سے قاصر تھا کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والے اور ہمارے بیارے نی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والے (یبودی) اپنے آپ کومسلمان کہلوانے والے کسی گروہ کے لیے پہندیدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ خصوصاً جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور برقرار دیاہے کہ یبودی اسلام کے دشمن ہیں۔

قادیانی لڑی کے مطالعہ سے یہ بات بھی میرے علم علی آئی کہ قادیانیوں کے اگریزوں سے بھیے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ قادیانیت کے بائی آنجمائی مرزا غلام احمد کے بیٹے نے اپنی کتاب " دوست الامیر" میں اس بات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ اس کے باپ نے پکی جنگ عظیم میں اگریزوں کی فتح کی دعا کی تھی۔ اگریز برصغیر پاک و ہند میں بطور استعاری قوت کے داخل ہوئے تھے۔ اس طور پر اپنے وطن کو استعاریت کا نشانہ بنانے والوں کی فلست کی دعا کرتا زیادہ منطقی بات تھی کیکن مرزا قادیانی کے اس کے برعش ممل سے فابت ہے کہ برطانوی استعار اور قادیاندی میں باہم تعلق تھا۔ بعد از اس جھے ایک اس کے برعش ممل سے فابت ہے کہ برطانوی استعار اور قادیاندی میں باہم تعلق تھا۔ بعد از اس جھے ایک قائین کر دید دلائل سے بیٹا بت کیا کہ قادیانیت نی الحقیقت اگریزوں کے مفاوات کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ایک تح یک ہے اور اس کا عروب سے ساتھ بھی گہر انعلق ہے۔ ان تمام معلومات نے بھے قادیانیت کو ایک اسلای گروہ بھنے کی پر ویوں کے ساتھ میں بہت مددی۔

قرآن مجيد من ارشاد خدا وندي ہے۔

ترجمہ: "اے ایمان والوا نہ بناؤ یہود اور نصاری کو (اپنا) دوست (و مدگار) وہ آ پاس عل ایک دوست دوست میں ایک دوست علی افرجس نے دوست بنایا الحس تم عل سے سے۔

بِ شك الله تعالى بدايت نبيس ديتا ظالم قوم كوـ' (المائده: 51)

قادیانی بنے سے 6 ماہ قبل میں نے ایک واضح خواب دیکھ۔ اس خواب میں میں نے نبی کریم حفرت محد ﷺ کی زیارت کی۔ان کے ہتلا نے بغیر ہی مجھے یقین تھا کہ وہ پیغیرا سلام ﷺ ہی ہیں۔ میں خود کو بڑا خوش نعیب محسوس کر د ہا تھا۔ جھے یقین سا تھا کہ جھے کوئی اچھی خبر دی جائے گی۔ میں نے اس سے قبل ابیا واضح خواب نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے بیارے نبی ﷺ نے چندعمودی سرمکی لائنوں والاخویصورت سفید لباس زیب تن کرر کما تفاران کے گیسو دراز اور چیرو انور بہت پیارا تھا۔ انہوں نے میری مادری زبان البانوى من جمع بشارت وى اس كے ليے آپ سكت في الفظاكار و (garth) استعمال كيا من في اس ہے پہلے پہلفظ کبھی نہیں سنا تھا۔ میری آ کھ کھلی تو میں نے اپنے اکل سے جوابے کام پر جار ہے تھے ،اس لفظ (garth) کے معن دریافت کیے۔ انہوں نے متایا کہ بدلفظ محریا بھیروں اور دوسرے جانوروں کے باڑے کے گردنگائی جانے والی باڑ ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی اس لفظ کا بھی مطلب بتایا تاہم اس نے اضافہ کیا کہ یہ اینے اندر حفاظت کا مفہوم میں رکھتا ہے۔ قادیانیت میں شمولیت کے وقت یہ خواب میرے ذہن میں نبیں تھا۔ بعد ازاں جب میں نے اس خواب کے بارے میں مثن کے لیڈر اور واعظ کو بتایا تو انہوں نے بار بار بیکہا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی یا ان کے 4 خلفاء میں سے کمی ایک کودیکھا ہے۔ میں نے جواب دیا کرمیرا کامل بقین ہے کہ وہ حضرت محمد تلک تھے۔ جب میں نے بیخواب دیکھا تھا۔اس ہے بیشتر میں اپنے سائقی طالب علم کی وجہ سے تقریباً قادیانی ہو چکا تھا۔اس نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں میرے ذہن میں کھ مشکوک وشہات ہی ڈالی دیے تھے۔ جب میں نے اس سے اس خواب کے حوالے سے قادیا نیت کے بارے میں اسے شکوک وشبہات کا اظہار کیا اوراسے بیمی ہلایا کہ میرے شہات کی بنیاد میرا خواب ہے، تو اس نے مجھے لکھا کہ دراصل وہ خواب تمہارے لیے اللہ تعالٰی کی طرف سے قادیانیت کی جانب راہنمائی کی خرض سے تھا۔ یعنی وہ خواب اللہ تعالی نے حمیں اس لیے دکھایا کتم قادیانیت کے دائرہ میں داخل ہو جاؤ اب اگرتم یہ بھتے ہو کہ اس خواب کی یہ بعبیر درست نہیں تھی تو پھر حمہیں ہماری بجائے اللہ تعالی کو (نعوذ باللہ) موروالزام مخبرانا جاہیے۔

میں نے قادیانی طالب علم کی متذکرہ بالاتحریر کے جواب میں لکھا کہ بے فٹک اللہ تو تی نے بھے
پیخواب دکھائے اور معفرت محمد علی کو کواب میں ویکھنا ایک بڑی سعادت ہے۔ بیدورست ہے کہ میں نے قبل
ازیں اسلام سے انحواف کیا لیکن بید قطعاً عارضی تھا اور اس عارض انحواف سے جھے قادیا نیت کا اسلی چرہ ویکھنے
کا انقاق ہوا اور مجھے چند چل کیا کہ قادیا نیت سراسر کمرائی ہے۔ اس طور یہ میرا مقدر تھا کہ میں تہارے ملقہ
میں شال ہو جا دُل اور مجھے بیتنی طور بریہ بیت چل جا کہ قادیا نیت مطلقاً غلط ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے ایک کتاب بعنوان" اسلای اصولوں کی فلائی" کلمی تھی۔ جب شی نے قادیانی مبغوں سے قادیانی ندہب کے ہائی کی کھی ہوئی کچھ کتب فراہم کرنے کی درخواست کی تو شوری کے صدر نے فدکورہ بالا کتاب پڑھنے کی جویز دی۔ اللہ کی رحمت سے اس چھوٹی سی کتاب نے اسلای اصولوں کو تو شردر کر چیش کرنے والے کذاب کی نشاندی کے لیے کافی مواد فراہم کیا۔ اس کتاب کے انگریزی ترجے میں سورة الدکائر کی 8 آیات ہیں۔ مرزا غلام احمد نے جان ہو جو کراپی ذاتی تشری کو تعقیمت کی پہنچانے کے لیے آیات قرآئی کا غلام جمد کیا ہے۔ بلکہ آخر میں انہوں نے" تم اپنے اعمال سے جہم کو جان جاؤ گے" کا اضاف کیا ہے۔ ایسا کرنا ایک خوفاک جرم ہے۔ قرآن پاک می تحریف کرنے کا جرم کوئی بہت جاؤ گے" کا اضاف کیا ہے۔ بھو پر یہ ثابت ہوگیا کہ مرزا غلام احمد قادیائی ایک دجائی تھا اور ان کی جماعت اسلام دخمن کرسکتا ہے۔ بھو پر یہ ثابت ہوگیا کہ مرزا غلام احمد قادیائی ایک دجائی تھا اور ان کی جماعت اسلام دخمن ہے۔ بودہ مرحلہ تھا جب میں قادیائی تشخیم سے کال گیا۔



#### عثان بیری

#### قاديانيت سے فرار

میری پیدائش آ نرش کیتحولک والدین کے ہاں ہوئی۔مطالعہ نقابل ادیان ش میری دلچیں تغزیباً 25 سال کی عمر میں بدھی۔ مراکش اور محارت میں کئی سال گز ارنے کے بعد اسلام کی طرف تھنچا چلا میا۔ اسلام کے بارے میں میری پندیدگی اے اپنانے کی خواہش میں تبدیل ہونے کے ساتھ ہی مجھے مسلمانوں کی رفاقت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ڈنمارک کے دارانکومت کو بن بیٹن میں قیام کے دوران ٹیلی فون کی درق مردانی سے مجھے صرف ایک بی مسجد "احدید اسلامک مشن" مل ۔ اس کا مطلب تھا کہ کس بھی سكول اوركار لج ك ليے جوابي طلباء كومبركا دورہ كرانا بالبح تے يا جمد جيسے فومسلم كے ليرمرف" احرب مسلم شن" كرسواكوكى جاره كارتيس تفا-كو بعدازال جمع معلوم جواكر تركون، مراكشيول اور ياكستانيول ك یاس ایس جمیس تھیں جنس وہ بطور سجد استعال کرتے تھے۔ بیاحمد یہ جماعت کے ساتھ میرا بہلا تعارف تھا، جس كا اعلى استطلائث ثلي ويون اور متعدد زبانول ش شائع مونے والے جرائد ش بوا معجد آنے والے یا کتانیوں، ڈیٹن نومسلموں اور ایک معروف امریکی موسیقار شہاب صاحب نے میرا خیر مقدم کیا۔ میں ان ولول خود بھی موسیقی سے وابستہ تھا۔ کو کہ میں نے حقیقا ان میں شمولیت افتیار تہیں کی مگر انموں نے جھے نماز پڑھنا سکھائی اورمطالعہ کے لیے جھے متعدد کتب دیں۔ جن ٹیں قرآن تکیم کا ترجمہ بھی شامل تھا۔ بیترجمہ نجے بہت دلیسپ لگا۔اس سے قبل میرے باس صرف دشمن اسلام گریگوگ بیس (Greoge Sale) کا لکھا ترجمہ تھا۔ 6 ماہ تک کو پن میکن کے قادیا نول کے ساتھ نماز جعد ادا کرنے کے بعد لندن لوشنے پر مجھے بیدد مکھ کر مابوی ہوئی کہ بر مجھم کی قادیانی برادری کو بن میکن سے بنجیدگی، ذبانت اور نظم میں کم تر متی ۔ مسجد کے لیے ان کا انظام انتہائی مھٹیا تھا جس میں بہت کم لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے آئے تھے۔ اس سیٹ اپ کے سحر کے ٹوٹنے کے بعد میں نے برشکھم کی مرکز می مجہ جانا شروع کر دیا۔ یہاں جھے جمیکا کے متعددلوگ لمے جن کا تجریبی جھ جیسا تھا۔ انعوں نے بھی احدیہ جماعت کومسلمان تھے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کی تجی مگر بائ جائے کے بعد اسلام تول کرلیا تھا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ کس نے جھے احمدیت اور اسلام کے درمیان فرق کے بارے میں بتایا تھا۔ تاہم میں ابھی کو گوک کیفیت میں تھا۔ مجھ سے دابطہ رکھنے والے قادیا نیول نے میرے مسلمانوں کی بر مجھم مسجد جانے کا سخت برا منایا۔ جھے صاف طور پر کہد دیا گیا کہ ایک نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اجر یوں نے کہا کہ صرف وہی حقیق مسلمان اور صرف انہی کے گروپ کو اعتقال پند نظریات کے باعث مغرب قبول کرتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے جس ایک طرف تو قبروں کی پوجا کرنے والے نئیاد پرست ہیں۔ بھی وہ وقت تھا جب مرزا قادیانی کی اطاعت کا صلف نامہ جھے و مخط کرنے کے لیے چیش کیا گیا، جس پر چل نے و مخط کردیے۔ کو کہ شوق جس مرزا قادیانی کی اطاعت کا صلف نامہ جھے و مخط کرنے کے علاوہ میرا موسیقاران طرز زندگی تبدیل ہوا تھا۔ دہم الاقت کی ادر جھے کرا ہی جس کہ من تا دیا ہوں کے مرز اور جھے کرا ہی میں تا لانہ جلے جس شرکت کی ہدایت کی اور جھے کرا ہی جس کہ فضائی سنرکا کلک دیا۔ جس کرا ہی اور لاہور سے ہوتا ہوا ریوہ پہنچا۔ جہاں جس ایک یا دو حربوں سے کے فضائی سنرکا کلک دیا۔ جس کرا ایک اور لاہور سے ہوتا ہوا ریوہ پہنچا۔ جہاں جس ایک یا دو حربوں سے میں کہا تھی تا دی کر کے موثر انداز جس قابی حرف ایک جو کہا ہوں ہوئیا۔ جہاں جس آیک یا دو حربوں کو اور وہ کی خواتین سے شادی کر کے موثر انداز جس قابی دوروس کی تا جس کی داہ جس کی راہ جس مائل ہے، لہذا اس فینے سے محفوظ رہا۔ جسے جس کہا تا کہا گیا گیا کہا کہا کہا کہا داروں کہوں کو جہوڑ نے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دی گو ارادہ نہیں تھا۔ حد تا دیائی لاک کی کہ چوکہ میری اہلے میرے نہ ہماری تا دیائی لاک کی کہا دادہ نہیں تھا۔ سے شادی کر لوں۔ میری تین بیاری می تینیاں تھیں اور میرا ان کو چھوڑ نے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی انگریزی میں ترجمدی کئی کتب نے جھے بہت پریشان کیا۔ ان میں ایک دی تھی جس میں اس سے موبود نے خواب میں ایک درخت پر بہت سے سفید پرند سے بیٹے دیکھے تھے۔ پھراس نے آ دازشی جس نے انگریزی میں کہا کہ میں تمسیس اسلام کی ایک بری جماعت دوں گا۔ جمعے بوا تعجب ہوا کہ فیج ،خوبصورت اور اغلاط سے پاک عربی میں قر آئان کریم ا تار نے والا خدا گرائمر کی رو سے دوست جملے نہیں اتارسکنا۔ جب میں ربوہ میں تھا تو یہ وئی پھر میرے ذہین میں تازہ ہوگئ۔ ہم تین بور پی باشندوں کو دی کے پرندوں کے طور پر چیش کیا گیا۔ ربوہ میں قادیانی بھامت کے افلی عہد بداروں سے بھی باشندوں کو دی کے پرندوں کے طور پر چیش کیا گیا۔ ربوہ میں قادیانی بھامت کے افلی عہد بداروں سے بھی ادر گرد در ہے والے چھوٹے قادیانی کا شکاروں کو تعلیم دلاتے (انھیں ماسکویا رومانیہ بھیجا جاتا جہاں تعلیم سستی اور پھر دو اس بوز ھے شکرگزار کا شکار جس کا بیٹا بخت مینت میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے نہیں رہا تھا، کی زمین بلور عطیہ قبول کر لیے۔ اس طری دیا پڑی۔ وہ اس میں خور کہ تھیں کہا جاتا ہے، کی سلطنت کی زمین بلور عطیہ قبول کر لیے۔ اس طری دیا پڑی۔ وہ اس میں نے لوگوں کو سخت کا شائت اور غیر مہذب پایا اور جھے وہاں سے نگل کر بہت حاضری دیا پڑی۔ وہ اس میں نوگوں کو سخت کا شائت اور غیر مہذب پایا اور جھے وہاں سے نگل کر بہت حاضری دیا پڑی۔ وہ اس میں نوگوں کو سخت کے خوت قادیان میں مرزا تا صر سے معافی کر یہ ہور کھی جو کے اس کے پاس خوری وہوتا جو کسی جسی قائل ذکر ہمند سے بھی ملاقات کی۔ اس کے پاس ایک کیا سے کھی مرزا نا صر سے معافی کرتے ہوئے کی اس کے پاس ایک کیا تاہی کی مرزا نا صر سے معافی کرتے ہوئے کی اس کے پاک

تصور سیخ لیا۔ میں قادیاتی جماعت کے چوتے سر براہ مرزا طاہر احمد ہے بھی لما جس نے طویل لیکھر میں ہمیں بتایا کہ مغرب میں افلا قیات کے سواہر چز بہت زبردست اور شاندار ہے اور مغرب کو اپنا اخلاق سنوار نے کے لیے ربوہ سے رہنمائی لینا ہوگی۔ جمھے تو یہ بدید از قیاس بی لگتا تھا۔ بمیری ملاقات جن لوگوں سے ہوئی متحی، بمیرے نزدیک ان کا شار دونوں میں سے ایک میگری میں ہوتا تھا۔ ایسے جابل جن کو اپنے کردو پیش آنے والے حالات کا بالکل اندازہ نہیں تھا یا ان کا شار ایسے بدمعاشوں میں ہوتا تھا جو اپنے اسلام کے نام پر کے جانے والے فراڈ سے آگاہ تھے اور بدنیتی کے ساتھ اپنی عماعت کی کرپشن میں شریک تھے۔

قسے مختر میں اس بے ایمان اور سازشی قد مب سے ایما پیزار مواکہ میں نے جلد از جلد اس سے جان چیزانے کا فیصلہ کرلیا۔ میں اس نتیج پہنٹی چکا تھا کہ اگر احمہ سے بی اسلام ہے تو ایسے اسلام سے تو بین مجل سے میں نے نماز، ویلی مطالعہ اور اسلام تعول کرنے کا خیال ہی ول سے نکال دیا۔ میں نے موسیق چھوڑ کر آئر لینڈ میں ایک فارم لیز پر لے لیا، کی سال میں نے اسلام کے بارے میں شاذ و ناور بی سوچا۔ پھر رب جلیل کی مہر پانی سے ڈبئن میں، میں سلمان برادری کے چند لوگوں سے طا اور ہم دونوں میاں بوی نے 1984 و میں ڈبئن میر میں اصلی اور حقیقی اسلام تعول کرلیا۔ الحمد نشد۔



#### ا نٹروبو:نصیراحمه آزاد

#### ندامت کے آنسو

#### خوش قست نومسلم رانا محدر فق کی قادیانی ند ب اور نظام کے بارے میں اکمشافاتی کفتگو

4 جون 2004ء کو مرکزی جامع مجد ریلوے کالونی قیصل آباد میں جعد السارک کے اجتماع میں نفروں کی کونغ میں قادیانیت سے تائب ہونے والے رانا محد رفیق خان نے معروف عالم دین ' خطیب صحافی اور دانشور جناب صاببزادہ طارق محمود کے ہاتھ پر اسلام آبول کیا۔ بعد ازال مشرف بہ اسلام ہونے والے رانا محمد رفیق کے اعزاز میں دفوت عصراند دی گئی اور ان کا انٹرویوریکارڈ کیا گیا۔ بید انٹرویو تاریک کی گئی اور ان کا انٹرویوریکارڈ کیا گیا۔ بید انٹرویو تاریک کی دولی اور قادیا نیت کے چھل میں تھنے ہوئے افراد کودعوت اسلام کے تکتر نظر سے پیش کیا جارہا ہے۔

سوال: رانا صاحب آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ اور آپ کس طرح قادیانیت کے چنگل میں کھنے؟ جواب: میر اتعلق راجیوت خاندان سے ہے۔ تقتیم سے قبلی ہمارے بڑے خلع جالند حرقصیل نواں شہر اور موضع کریام کے درہنے والے تھے۔ ہماری زمینیں تھیں ہمارے خاندان کے دو تین افراد مرز ا خلام احمد قادیانی کا شہرہ من کرقادیان گئے۔ خدا جانے وہ کیوں قادیانی ہو گئے؟ دیکھا دیکھی باتی خاندان والے بھی قادیانی ہو گئے ۔ اب میر اپورا خاندان اور سسرال والے قادیانی ہیں۔

سوال: آج كل آب كمان ريائش يذرين؟

مير اكو كي خصوصي مطالعة بين نقابه

جواب: ہم پہلے نیمل آبادر ہا کرتے تھے۔ پھر ۸۸ ج بسہیانہ فیمل آباد میں نظل ہو گئے۔ آج کل ہماری رہائش ۱۳۳۳ءی آفیسر کالونی نمبر فیمل آباد میں ہے۔ میں محکہ واسا میں ملازمت کرتا ہو۔ سوال: کیا آپ قادیانی عقائد اور مرزا غلام احمہ قادیانی کے دعویٰ جات سے کمل طور پر آگاہ تھے؟ جواب: جس طرح مسلمان کے کمر میں پیدا ہونے والا بچرا ہے نہ نہب کو سچا سمتنا ہے۔ اسی طرح میں مجمی قادیا نہت کو اس لحاظ سے بچ ہی سمجھتا تھا۔ کیونکہ میں پیدائش قادیانی تھا۔ باتی قادیا نہت ب سوال: گریدانقلاب کیے آیا؟ آپ قادیانیت سے کیوں بزار ہوئے اور بالآ خراس ندہب سے تائب مراکع؟

سوال: مرزا غلام احمد قاریانی کے دہ کو نے دموے تھے جن کے باعث آ پ تعز ہوئے؟

جواب: میرے ایک کاشیمل دوست نے ایک بار مجھ ہے کہا کہ آپ نے مرزا صاحب پر وی لانے والے فرشد کا نام "فیجی ٹیجی" تھا جو اکثر مرزاصاحب کے پاس آتا تھا۔ میں چونکہ لاظم تھا۔ میں نے فورا اس کی تر دید کر دی اور کہا ہے بات من گرت ہے۔ کونکہ ہمارے مرزاصاحب پڑھے کی ہے آ دی تھے آدی تھے الی بات بیودہ آدی تی کرسکتا ہے۔ اس جواب پر میرے دوست نے شرط لگا نے کو کہا۔ تب میں نے حوالہ طلب کیا۔ ایک اور طازم طامت خان صاحب "حقیقت الوی" کتاب لائے۔ جس میں "فیجی ٹیجی" کا ذکر موجود تھا۔ مجھے اس پر بہت تدامت ہوئی۔ جلدی "منتیت الوی" میں مرزاصاحب کا بیدوگوئی کہ" اللہ تعالی نے جھے تمام انبیاء کا مظیر تھی اسال اور حرید بیدوگوئی کہ" میں ہوں میں میون میں ایوا ہم ہوں میں الاہم ہوں میں اسال اور حرید بیدوگوئی کہ" میں ہوں میں ہوں میں اور اور میول کے گراند کو اسے نی تھیج کی ضرورت کیا تھے۔ اس کے بعد مرزاصاحب کی کائی تھے۔ اس کے بعد مرزاصاحب کی وگئی جات پڑھتا گیا تو بھی پر ان کی اصل حقیقت آشکار ہوئی گئی۔ قرآن مجد کی کہ انسان ہوں کہ میں ایا ہوئی جات پڑھتا گیا تو بھی پر ان کی اصل حقیقت آشکار ہوئی گئی۔ قرآن مجد کی کہ کہ انسان ہوں اکر ہوئی جات پڑھتا کے اور ہمیات کی انسان ہوں کہ میں ایا ہوئی ہیں کہ اسال کے بعد مرزاصاحب کے دوالے سے نازل ہوئی تھی۔ کہ ان میں حکوب دشن کو پھی آپ سے دہیں بلکہ ہم نے اس کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ کہ ان حکوب دشن کو پھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے مارے تھے۔ میں نے سوچا کہ مرزاصاحب نے کس جگ میں حصورا کر ہوئے گئی۔ کہ اس حقول کہ مرزاصاحب نے کس جات کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ کہ ان حال میں حکوب دشن کو پھی آپ سے نہیں بلکہ ہم نے مارے کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ کہ ان حالت میں حکوب دشن کو پھی آپ سے نہیں بلکہ ہم نے مارے کے۔ میں نے سوچا کہ مرزاصاحب نے کس جگ میں حصورا تھی۔ کہ اور کو بیے تی مارے کے۔

انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ اس قسم سے حوالوں نے بیری آ تعمیں کھول دیں۔ ''ایک غلطی کا اذالہ '' مرزا صاحب کی تصنیف کردہ کتا بچہ پڑھا۔ جس سے صفحہ کا پر انہوں نے تھا ہے '' محمد رصول الله واللہین معه اضداء علی المکفار رحماء اجتہم۔ اس وی اللی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ '' مرزا صاحب ک'' نزول میے '' کتاب پڑھ کر تو مجھے کی وضاحت طلب کرنے کی یا مزید غور والکری ضرورت کی مخوائش می باتی نہ رہی کہ جب انہوں نے اللہ کا نی اور رسول ہونے کا دعوی کیا۔ اپنی وی کے بارے میں کہا وہ ایسی می پاک وی ہے بیے دومروں نہوں پر نازل ہوتی ہے۔ مرزا صاحب نے قرآن مجد کو اپنے منہ کی با تمی ترار دیا۔ مرزا صاحب کا بیدو کی کی اور نیوں پر نازل ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کا بیدو کی کی افزان ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کا بیدو کی کی قدر نفو ہے کہ قرآن مجد تا دیان کے قریب نازل ہوا۔ بیا تمی موالے بڑھ کر میرا منہیں جا گیا گیا ہے کی اسلام قبول کروایا ہے۔ بیکھ اسلام قبول کروایا ہے۔ بیکھ اسلام قبول کروایا ہے۔

سوال: مرزائيت كوچور كراسلام كوقبول كرنے كے بعد آپ كيا محسوى كرتے ہيں؟

جواب: من نے تقریباً گزشته دس ماہ خود عی قادیانی ند جب پر خور وخوش کیا۔ اب میں اپنے آپ کو سیح مسلمان مجتا ہوں۔ جس دن سے اسلام قبول کیا میں اپنے آپ کو ہلکا محسوں کرتا ہوں۔ یقین کریں پہلے ضمیر بوجمل تھا۔ اب ردھانی سکون اور آسودگی میسر آئی ہے۔ دعا فرمائیس کہ اللہ مجھے اسلام پر احتقامت مطافر مائے۔ (آئین)

سوال: رانا صاحب آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے جموٹے دعوی نے جمجمور ااور آپ نے سچادین امندار کرلیا۔ باقی قادیانی اس طرح کو نہیں ہوجتے؟

جواب: اصل بات بہ ہے کہ پیدائی ندہب والے اکثر اپنی نداہب پرکم می فور کرتے ہیں۔جس گھر میں آتھیں کھولیں وہی ندہب اپنایا افتیار کیا اور اُسے کی جان لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا دور شینی ہے۔لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنی ندہب پر تحقیق کریں۔ ندہی کا بیں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ای طرح نی نسل بھی نام کی قادیانی ہے۔اگر بالفرض وہ اپنے ندہب پر فور بھی کریں تو ان کوجتنی مراعات حاصل ہیں اور بطور اقلیت وہ استے منظم ہیں کہ کی قادیانی کاکوئی کام نہیں رکتا۔ جبکہ مسلمان دھے کھاتے چھرتے ہیں۔

سوال: قادیاندس کی ٹی سل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: نی نسل کو ان سے خاص شغف نیمں۔ وہ اچھاروزگار اچھا معیار زندگی دیندی آسائش اور موج میلہ چاہیے ہیں۔ یہی وجہ ہے قادیانیوں کی نی نسل بورپ امریکہ مغربی جرشی بیخی ہیرون دنیا کا رخ کئے بھرتی ہے۔ البتہ اگرنی نسل کو قادیانی عقائد اور بالخسوس مرزا خلام احمد قادیانی کی خرافات ہے آگاہ کیا جائے اور وہ اخلاص ہے اس پرغورکریں تو آئیں وائرہ اسلام ہیں لایا جا

سکتاہے۔

سوال: رانا صاحب قادیانی جماعت بہت پراپیکٹ وکرتی ہے کہ تماری تعداد روز بروز بوھ رہی ہے اور لوگ قادیا نیت میں داخل ہورہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: یہ بالکل غلظ ہے۔ قادیائی جماعت جس طرح دعویٰ کرتی ہے اس طرح اب تک تو آدھی دنیا کو قادی دنیا کو قادیائی موجاتا ہا ہے تھے۔ یکف پراپیکنڈہ کی صدتک ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سوال: آپ کو یا دہوگا مرزا طاہر بیرون ملک بھاگ کئے تھے۔ انہوں نے برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ مرزا طاہر کیوں فرار ہوئے تھے؟

جواب: آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میری اطلاع کے مطابق ان کے ظاف آل کا مقدمہ درج تھا۔

حکومت انہیں گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ مرزا طاہر جمائتی مثن و بی مقصد یا اپنے نہ مب کی تہلنے یا

خدمت کے لئے بیرون ملک نہیں گئے تنے بلکہ اپنی جان بچانے کی خاطر فرار ہوئے تنے۔ اس

حدمت کے لئے بیرون ملک نہیں گئے تنے بلکہ اپنی جان بچانے کی خاطر فرار ہوئے تنے۔ اس

سے آپ اندازہ لگا کیں کہ وہ اپنی اقلیت اور نہ مب کے معاطے میں کتے تخلص ہے؟ جزل محمہ
ضیاء الحق نے اشناع قادیا دیت آرڈینس نافذ کیا تھا۔ لیکن مرزاطا ہرا پی اقلیت کو ب یارو مدو
گارچھوڈ کر بھاگ گئے۔

سوال: راتا صاحب اب یقیناً آپ نے قادیانی جماعت کے اندرونی نظام پر فور کیا ہوگا۔ آپ کے قادیانی جماعت کے بارے ش کیا تاثر ات جیں؟

جواب: رائل فیلی کی حکومت ہے۔ کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا۔ وہ جو چاہیں کریں۔ کوئی گرفت نہیں۔ جماعت کا نظام آ مرانہ اور جابرانہ ہے۔ جماعت کی قیادت کے خلاف آ واز اشانے والوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ بس قادیانی جماعت کا منشور چندہ کا حصول اور سلمانوں کو محمراہ کرتا ہے۔ ہر قادیانی اپنی آ مدنی کا دی فیصد جماعت کو دسینے کا پابند ہے۔ بھی وجہ ہے کہ دائل فیلی عیش وعشرت کی زعدگی بسر کرتی ہے۔

سوال: آپ یہ بتاکیں کہ قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے کو نسے طریعے استعال کرتے ہیں؟
جواب: پہلے تو وہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ سم مسلمان کو اپنے جال ہیں پینسانا ہے۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ
ان سے تعلقات اور دوئی بو حانا شروع کرتے ہیں۔ انہیں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
جواب میں نری کو دکھ کر گھر پلا مراسم بھی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں اپنے ہاں دھوت پر مدہوکرتے
ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شکار کو چناب گھر مرکز میں لے جاکیں۔ وہاں خوب آ ؤ
جگت ہوتی ہے اور خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی تبلیغ شروع کرتے ہیں اور طرح طرح
کے ڈورجہ ڈالتے ہیں کہ آپ ہمارا بیعت فارم پر کرویں۔ جماعت آپ کی ہر طرح مدد کرے

گی۔ کھر میں کوئی نو جوان بے روزگار ہے تو یہ لا کچ دیں گے کہ لڑکے کو اچھی ملازمت یا ہیرون ملک بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح مختلف قتم کی تر غیبات تحریص اور لا کچ دے کرمسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سوال: رانا صاحب کیا آپ یہ بتانا پند کریں کے کہ ممراہ قادیا نیوں کو کس طرح وامنِ اسلام سے وابستہ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: اس میں شک جیس کہ قادیانی جماعت کے پاس بہت وسائل ہیں۔ بدر اپنے دوئت ہے۔ کیکن فدہب اخلاص اور کر دار سے پھیلتا ہے۔ المید یہ ہے کہ قادیا نہت کو اسلام کے لباوہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر قادیا نہت کو قادیا نہت کو قادیا نہت کو قادیا نہت کو گاہ ہوگیا ہوتا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مسلمان ختم نبوت کا مبلغ ہے۔ اپنی آبادی میں جہاں جہاں قادیانی جیں۔ مسلمان ان کو طیس مرزا قادیانی کی کتاجی اور حوالہ جات دکھا تیں۔ اسلام کے خلاف ان بیاء کرام کے خلاف محابہ کرام اور المل بیت کے خلاف ان کی خرافات اور ان کے جموٹے دئوے انہیں دکھائے جا تیں۔ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اس کی خرافات اور ان کے جموٹے دئوے انہیں دکھائے جا تیں۔ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ امید ہے ان کی محنت اور اخلاص ضرور رکھ لائے گا۔

روال: چونکہ آپ کی کی تبلیغ سے سلمان ہیں ہوئے۔ تو پھر آپ نے تبول اسلام کے لئے اس مرکز کا خصوصاً صاجز ادو طارق محود صاحب کا انتخاب کیوں کیا؟

جواب: مولانا تاج محود مرحوم کا نام بہت من رکھا تھا۔ بلکہ قادیانی کہا کرتے تھے یہ مولوی ہمارے لئے بہت خطرناک ہے۔ ہوا یہ کہ دل ش جب سلمان ہونے کا فیصلہ کرلیا تو اتفاقاً بمرے ایک دوست خائن ڈوگر صاحب جعد کے لئے جھے یہاں لے آئے۔ صاجبزادہ طارق محود کا میرت النبی تفاق پر بیان تھا۔ جس نے جھے بہت متاثر کیا۔ دل نے فیصلہ دیا کہ اس مرد بجاہد کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ اسکلے جعد اللہ تعالی نے جھے یہ سعادت بخش دی کہ قادیانی قلحہ کی باتھ پر بیادوں کو بلا دینے والے بجاہد تم نبوت مولانا تاج محولاً کے جاہد تھی نبوت مولانا تاج محولاً کے جاہد تھی ساری کو در سے ساتھ اس قدر محب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا۔ بی شکر گزار ہوں مولانا اور نمازیوں کا جنہوں نے میں بھول سے اس قدر میں بھول سے میں بھول سے کہ بیس بھول سے دیارکا مظاہرہ کیا اور جس قدر سے اکرام کیا گیا میں ساری زندگی تھیں بھول سے دہیں بھول سے دیارکا مظاہرہ کیا اور جس قدر سے ااکرام کیا گیا میں ساری زندگی دیوں سے دہیں بھول سکوں گا۔

سوال: رانا صاحب آپ کا بہت شکر یہ کہ آپ نے قیتی وقت نکال کر ہمیں فتد قادیا نیت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کیں۔

جواب: آپ کابھی بے مدشکریہ۔

#### سيد داشدعلي

## مرزا قادیانی کے ایک عقیدت مندکی بغاوت

میمر عہاس علی لدھیانوی حضرت شاہ سلیمان تو نسویؓ کے مرید تھے۔ ان کی وفات کے بعد میر صاحب نے ایک اور مرشد کی تلاش شروع کردی۔ بیہ 1880ء کا زبانہ تھا اور انبی دلوں میں مرزا غلام احد قادیانی نے نبوت کی طرف اپنا سغراہمی شروع کیا تھا۔ جب مرزا قادیانی نے ان کی کتاب '' را ہین احمد بی'' اور ان کے کشفی وعودُل کے متعلق سنا تو حزید تحقیق کیے بغیر مرزا غلام احمد کوا بنار ہنما تسلیم کر لیا۔ یقعلق 1882ء میں اس وقت شروع ہوا جب مرزا قادیانی نے'' براہین احمدیہ'' کا تیسرا حصہ اہمی ٹائع کیا تھا۔ خالب امکان بھی ہے کہ میرعباس صاحب ان کے پہلے مرید تھے۔اہمی تک کسی نے مرزا قا دیانی کی بیعت نہیں کو تھی ۔ مکتوبات احمد میر کی پہلی اور سب سے تعینم جلد ان خطوط پر مشتل ہے جو مرزا غلام احمد نے میرعباس کو لکھے۔ میرعباس نے الی وفاداری اور تابعداری کا مظاہرہ کیا کہ وہ تمام احمد بوں پرسبقت لے محتے۔ آئدہ سالوں میں متعدد ایسے واقعاف ہوئے جب مرعباس کے یکی يقين کود پچکے لگے تاہم انہوں نے مقیدت مندی ترک نہ کی۔ بالآخر 9 سال تک تار کی میں بیٹکنے کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی اور میر صاحب نے احمدیت کی تمام زنچریں توڑ دیں اور دوبارہ وائرہ اسلام میں وافل ہو گئے۔حسب دستور جماعت احمد یہ کے بانی مرز اغلام احمد اور ان کے پیروکاروں نے میرصاحب کے خلاف غلیظ الزامات کی ہو چھاڑ کر دی محر میرصاحب کے بائے استقامت میں لغزش نہ آئی بلک انہوں نے مرزا غلام احمہ کو کھلا چینٹج ویا کہ اپنی نبوت ٹابت کرنے کے لیے آنھیں حضرت محمد پیلانے کی زیارت کرائیں ورنہ مرزا کو جموٹا ٹابت کرنے کے لیے وہ حضور کا دیدار کرائیں گے رکیکن مرزا غلام احمہ براہ راست ان کا مقابلہ ندکر <u>سکے۔</u>

مرز اغلام احمر کی طرف سے میر صاحب کی تعریف

۔ اپنے مختلف محطوط میں مرزا غلام احمد قادیانی نے میر صاحب کی تعریفوں کے ہل باندھے ہیں۔

انہوں نے لکھا۔

ج وہ لافانی ذات جس نے آپ کو بی خلوص دیا ہے وہی ہے، جس نے خود آپ کو چنا ہے۔ (خط بتاریخ 21 مئی 1883 مکتوبات احمہ بیجلد اول)

المحدیللہ اللہ تعالی نے آپ کو میرا انتہائی قریبی انسار پہلا ہے۔ فدوی کو آپ کی موجودگ پرفخر ہے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغواور رم کی تمل جسیم سجمتا ہوں (خط بتاری 29 اکتوبر 1883 مکتوبات احمد بہ جلداول)

مہر وہ خوش قسمت ہے جس میں اچھائی عالب ہے۔ بیاوگ وہ بیں جو بعظیے نہیں۔ان کے اندر کی روشی ان کے اندر کی روشی ان کوشیطائی تار کی سے بچائی ہے۔ گرا سے لوگ قبل تعداد میں بیں اور الحمداللہ میں آپ کو ان چندافراد میں سے اول درجے پر ویکما ہوں۔ (عط بتاریخ کیم جنوری 1884ء کھوبات احمد سے جلداول)

ا کے خلوص اور حشق اپنی معراج کو گئی چکا ہے۔ پیاللہ کافضل ہے۔ وہ انہی کوعطا کرتا ہے جن کووہ جاہتا ہے۔ (خط بتاری ڈ15 اپریل 1885 مکتوبات احمد پیجلداول)

کہ آپ نے ذہب کو پھیلانے اور اسمام کا نام سر بلند کرنے کے آلیے جو مشعت کی ہے اللہ آپ سے اللہ آپ سے اللہ آپ سے اس طرح راضی ہوجس طرح وہ اسپے بندوں سے راضی ہے۔ (خط بتاری فا معلوم کمتوبات احمد بیجلد اول)

مزید براں اپنے ان قربی ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے، جوان کا پیغام پھیلانے کے لیے تیار تھے، مرزا غلام احمرا پی کتاب ''ازالہ او ہام'' میں کھتے ہیں:

" جی فی اللہ میر عباس علی لود بانوی میر اول دوست ہیں جن کے دل میں خدا تعالی نے سب سے پہلے میری مجت والی اور جوسب سے پہلے تکلیف سفراٹھا کر اہرار اخیار کی سنت پر بقتم تجرید محض للہ قادیان میں میرے لئے کے لئے آئے۔ وہ بھی ہرگ ہیں۔ میں اس بات کو بھی نہیں ہول سکا کہ بدے ہجو ہوں کے ساتھ انہوں نے دفا داری دکھائی اور میرے لئے ہرایک تھم کی تکلیفیں اٹھا تمیں اور قوم کے منہ سے ہریک تھم کی تکلیفیں اٹھا تمیں اور قوم کے منہ سے ہریک تھم کی تکلیفیں اٹھا تمیں اور محت عدہ حالات کے آدی اور اس عابز سے روحانی تعلق رکھنے والے ہیں اور ان کے مرتبہ اطلاع کے ثابت کرنے کے لئے بیکائی ہے کہ ایک مرتبراس عابز کو ان کے حق میں المہام ہوا تھا۔ اصله قابت و فوعه فی المسماء۔ وہ اس مسافر خانہ میں محض متوکلانہ زندگی برکرتے ہیں۔ اپنے اوائل ایام میں وہ ہیں ہیں تک اگریزی دفتر میں سرکاری طازم رہے کر بیاعث خربت و درویتی کے ان کے چرہ پر نظر ڈالنے سے ہرگز خیال نہیں آتا کہ وہ اگریزی خواں بھی ہیں۔ لیکن فراصل وہ بنے کائن اور مستقم الاحوال اور دقتی اللہم ہیں گر باائی ہمہ سادہ بہت ہیں۔ "

(ازالهاد بام ص 791 مندرجه روحانی خزائن ص 527-528 ق از مرز اغلام احمد قادیاتی)

#### میرصاحب کی ثابت قدمی:

او پر میرصاحب کی تعریف بلی جو کچھ کہا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہاس کی ہرقادیانی کی نظر میں بہت اہمیت ہے تاہم اس کے علادہ بھی مرزاغلام احمد نے میر صاحب کے بارہ بلی بہت کچھ کہا ہے حتیٰ کہ مرزاغلام احمد کومیرعباس کے خلوص کے بارے میں (مبینہ) دقی بھی انزی۔

مطلب وی ہے کہ میر صاحب اپنے عقیدے کے اس قدر کی اور قابت قدم ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیا نی کہ مرزا غلام احمد قادیا فی کی بارے بی ان کے عقیدے بی لفزش کا سوال بی پیدائیں ہوتا۔ مگر جب میر صاحب مرزائیت سے تائب ہوکر دوبارہ دائرہ اسلام بی دافل ہو گئے تو مرزا کے بیروکاروں نے مرزا غلام احمد سے استفیار کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں ہوا؟ اور جب خدا تعالی نے صفور (لیعنی مرزا غلام احمد) کو بتایا تھا کہ اس درخت کی جڑیں زمین میں مضوفی سے جمی ہوئی جیں تو بھرید کیسے اکمز کئیں؟

#### میرصاحب کی جماعت چھوڑنے کی وجوہ:

میرعباس صاحب کی مرزائیت چھوڑنے کی کئی وجوہ تھیں۔ وہ روحانی سر بلندی کے خواہاں تھے اور اس مقصد کے لیے وہ مرزاغلام احمد کے ساتھ 9 سال تک رہے۔انہوں نے ایک پر خلوص بیروکار اور خادم بننے کے لیے ہرمکن کوشش کی جیسا کہ متذکرہ بالاتحریریں ثابت کرتی ہیں۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بجائے روحانی سربلندی کے حصول کے زیادہ تر شکوک وشبہات اور ڈبنی پراکندگی کا شکار ہوتے چلے گئے۔مرزاغلام احمد نے ان کے جماعت چھوڑنے کی دو وجوہ بیان کیں۔

🖈 💎 دولی کے مباحثوں کا جرصاحب کے دل پر الثااثر۔ ہ

ان کے دل میں رائ بی فلط خیال کہ میں تیجیری ہوں، بھزوں سے اٹکاری ہوں، شب معراج کی تر دید کرتا ہوں، نبوت کا دعویدار ہوں، تیفیروں پر بہتان تراثی کرتا ہوں اور اسلامی عقائد سے اٹکاری ہوں۔ (تبلیغ رسالت جلد دوئم صفحہ 82)

قارئین یہ جان جائیں گے کہ مرزاغلام احمہ نے مخلف پینجبروں کے میجووں کو جیٹلایا تھا۔ انہوں نے یہ واقتی تحریر کیا تھا کہ نی کریم ایپ جسم اور روح کے ساتھ شب معراج کوئیس گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے پینجبروں پر بہتان ہاندھا، نبوت کا دعویٰ کیا اور واقعتا اکثر اسلامی عقائد سے منہ موڑا۔

مرزا صاحب کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ندصرف نیچریت کی طرف مائل سے بلکدان کی ہراوا ہی تفرق اور مغربیت کی شان ہویدائتی۔ مرزا صاحب نے میر صاحب کے جس اشتہار کا ذکر کیا ہے وہ انحول نے دبد بدا قبال رئی پرلس لدھیانہ ہی چچوایا تھا۔ میر صاحب نے اس میں مکھا تھا کہ ہیں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ مرزا صاحب قطعی نیچری ہیں۔ مجوزات انہیاء اور کرامات اولیاء کے

قطعی مکر ہیں۔ معجزات اور کرامات کو مسریزم قیاف قواعد طب یا دستکاری پر بنی جانے ہیں۔ ان کے نزدیک خرق عادت جس کو تمام اہل اسلام خصوصاً اہل تصوف نے مانا ہے کوئی چیز نہیں۔ سرسید احمد خان اور مرزا غلام احمد کی نیچریت میں بجر اس کے کوئی فرق نہیں کہ وہ بلہاس جیکٹ و پتلون ہیں اور بیاباس جبر و وستار اور صوفیائے عظام کے دفتر کو درہم برہم کرنے والے۔ (اشاعة السنہ جلد 13 مص 382)

یہاں ضمنا یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ حضرت مرزاصا حب نصاری کی طرح پردہ نسوال کے بھی قائل نہ تھے۔ چنانچہ حسب بیان میاں بیر احمہ صاحب ایک مرجہ ''صاحب کی ساخیہ اسٹیٹن پر پنچے تو ابھی گاڑی آنے بیں دریخی۔ آپ (انگریز اور اس کی میم کی طرح) بیوی صاحب کے ساتھ سٹیٹن کے پلیٹ قارم پر ٹیلنے گئے۔ یہ دیکے کرمولوی عبدالکریم سیالکوئی جن کی طبیعت فیور اور جوشلی تنی علیم مولوی نور الدین صاحب کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ بہت لوگ اور پھر فیرلوگ اوھر اوھر پھرتے ہیں۔ آپ حضرت سے عرض کر دیں کہ بیوی صاحب کے کہیں الگ بٹھا دیا جائے۔ مولوی نور الدین صاحب نے کہا کہ بیس تو نہیں کہتا آپ خود کہ کر دیکے لیں۔ ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت کے پاس سے اور کہنے کہا کہ بھا ویسجئے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ تی بیس ایک بہت کی جائے۔ مولوی نور الدین کی طرف آئے۔ انھوں نے کہا کہدے کولوی موادی وی الدین کی طرف آئے۔ انھوں نے کہا مولوی صاحب! جواب لے آئے؟ (سپرة المہدی مولوی نور الدین کی طرف آئے۔ انھوں نے کہا مولوی صاحب! جواب لے آئے؟ (سپرة المہدی مولوی نور الدین کی طرف آئے۔ انھوں نے کہا مولوی صاحب! جواب لے آئے؟ (سپرة المہدی مولوی نور الدین کی طرف آئے۔ انھوں نے کہا مولوی صاحب! جواب لے آئے؟ (سپرة المہدی مولوی صاحب)

یہ میرصاحب کی بھیرت تھی کہ انہوں نے مرزا غلام احمد کی جانب سے صری الفاظ میں ان دعود سے قبل بی 1892ء میں بھانپ لیا تھا۔ وہ واقعہ جس نے بالآخر ان کی آتھیں کھول دیں اور مرزائیت سے تائب ہونے کا حصلہ دیا وہ یہ تھا کہ ایک بارلدھیانہ میں ایک مسلمان شعبرہ باز آیا۔ انہی دنوں مرزا غلام احمد نے مسلم موجود ہونے کا دعویٰ کرتا شرع کیا بی تھا۔ وہ شعبدہ باز مرزا غلام احمد کے پاس آیا اور کہایا تو آپ جھے کوئی کرتب دکھا کیں ورنہ میں آپ کو اپنا کرتب دکھا تا ہوں۔

مرزا غلام احد نے جواب دیا کہتم اپنا کرتب دکھاؤ۔

اس پر شعبدہ باز نے ایک چاقو کی مدد سے زمین میں ایک مجمونا ساسوداخ کیا۔ اس میں چند نظ ڈالے اور بھرسوراخ بندکر کے اس پر پانی جھڑک دیا۔ بھی بی دیر بعد زمین سے چند ہود ہے بھوٹ پڑے جو دیکھتے ہی و کھتے تقریباً ڈیڑھ فٹ او نے بھوگئے۔ مگران میں سے ہرایک پر 5 سے 7 مختلف میں کے پھول کمل کئے اور ان میں سے ہرایک کی خوشبو الگ الگ تی۔ اس شعبدے کا نظارہ کرنے والے تمام لوگ مہوت رہ گئے۔ شعبدہ باز نے ایک بار بھرمطالبہ کیا۔

'' جھے کوئی معجز و دکھائے اور چھرٹس آپ سب کو حرید شعبدے دکھاؤں گا۔''

مرز اغلام احمر نے جواب دیا۔

" میں صرف دعا کرنا جانتا ہوں، اس کے سوا میں پھیٹیں جانتا۔" بعد از ال مرز افلام احمد نے میرعباس سے کہا" ہمیں بیشعبدہ ضرور سیمنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ ج ہے اسے سیمنے کے لیے 100 یا 200 مروبے علی کون ندخری کرنا پڑیں۔ مروبے علی کون ندخری کرنا پڑیں۔

بہتا ہوت میں آخر کیل تھی۔اس بات نے میر صاحب کے دل میں ستقل مگرہ ڈال دی۔ انہوں نے سوچا کہ بیس متم کے سیجا ہیں۔ بیتو صرف ایک مادہ پرست فخص ہیں۔اگر ان کا دل اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر محبت ہے بھی منور ہوتا تو وہ اس شعیدہ بازے شعیدے سے متاثر نہ ہوتے۔

### میرصاحب کا مرزاغلام احمد ہے اپنی نبوت کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ

جب میر صاحب نے جماعت احمد یکو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حسب معمول مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کی جانب سے دضاحتوں اور میر عباس صاحب پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ مرزا غلام احمد نے میر صاحب کی تعریف و توصیف میں اتر نے والی سبینہ دی کے بارے میں طویل وضاحت کی۔ انہوں نے لکھا کہ کسی پوشیدہ نقص اور کروری کے باعث میر صاحب تکلیف میں جالا ہو گئے ہیں اور اس تکلیف کے باعث ان کا جذباتی لاؤ کہ دوحانی قیمن میں بدل حمیا ہے، جس سے ختک مزاتی اور اجنبیت پیدا ہوئی۔ پھر میرا احر ام بھی ختم ہوگیا اور احر ام کے ختم ہونے سے ان کے دل پر قتل پر تھی جس سے بنصیبی نے جنم لیا اور اس بدھیبی کے باعث بہتان با تدھے 'بعزت کرنے اور جمعے کم تر خابت کرنے کا ارادہ کیا۔ نے جنم لیا اور اس بدھیبی کے باعث بہتان با تدھے 'بعزت کرنے اور جمعے کم تر خابت کرنے کا ارادہ کیا۔ (آ میل نیملہ دوحانی فرائن جلد 4 صفحہ 345)

ایک اور جگه مرزا غلام احمد نے یوں وضاحت کی ہے:

"بالآخر ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ بیر عباس علی صاحب نے 12 دیمبر 1891 ، میں مخالفانہ طور پر ایک اشتہار ہمی شائع کیا ہے جو ترک اوب اور تحقیر کے الفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ سوان الفاظ سے تو ہمیں کچھ خرض نہیں، جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ ہی بگڑ جاتی ہے لیکن اس اشتہار کی تین باتوں کا جواب دینا ضروری ہے۔

اول: یدکه بیر صاحب کے دل میں دہلی کے مباحثات کا حال خلاف واقعہ جم گیا ہے۔ سواس وسوسہ کو دور کرنے کے لیے میرا یکی اشتہار کافی ہے بشرطیکہ میر صاحب اس کوغور سے پڑھیں۔

دوئم: یدکہ میرصاحب کے دل میں سراسرفاش فلطی سے یہ بات بیٹ گئی ہے کہ گویا میں ایک نیچری آدی ہوں، مجزات کا مشر اور لیلۃ القدر سے انکاری اور نبوت کا مدمی اور انبیاء علیم السلام کی اہانت کرنے والا اور عقائد اسلام سے مند کھیرنے والا۔ سوان اوہام کے دور کرنے کے لیے میں وعدہ کرچکا ہوں کہ عنقریب بیری طرف ہے اس بارہ میں رسالہ مستقلہ شائع ہوگا۔ اگر بیر صاحب توجہ ہے اس رسالہ کودیکھیں کے تو بشرط توفیق از لی اپنی بے بنیاد اور بے اصل بدظنع ں ہے بخت ندامت اٹھا ئیں گے۔

یہ کہ میر صاحب نے اپنے اس اشتہار میں اپنے کمالات ظاہر فرما کر تحریر فرمایا ہے کہ گویا ان کو رمول نمائی کی طاقت ہے۔ چنانچہ وہ اس اشتہار میں اس عاجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ اس بارہ میں میرامقابلہ نہیں کیا۔ میں نے مرزا صاحب ہے کہا تھا کہ ہم دولوں کس ایک مسجد میں بیٹے جائیں اور پھریا تو بھے کورسول کریم کی زیارت کرا کراسپے دعاوی کی تقیدین کرا دی جائے اور یا میں زیارے کرا کراس بارہ میں فیصلہ کرا دوں گا۔

آ سانی فیصلی م 34 مندرجدردهانی تزائن م 347 ق ازمرزا فلام احمد قادیانی)

اگر واقعی میرصاحب نے سے قادیاں کواس شم کا کوئی چیننے دیا تھا تو معلوم نیس میرصاحب نے مرزا قادیانی کی اس تحریر کا کیا جواب دیا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ جب میرصاحب نو دس سال کی طویل مدت تک اسلام سے منقطع ہوکر مرتد ہونے والے سے تو یہ س طرح ممکن تھا کہ مجوب رب العالمین مسلی الله علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس خواب میں قدم رنجے فرماتے؟ آخر جب میرصاحب نے وادی کفر سے لکل کر ریاض اسلام میں قدم رکھا تو رویت رسول مسلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سعادت یارسول نمائی عود کر آئی۔

حسب معمول مرزا فلام احمد نے اس چینج کو آبول کرنے کی بجائے بہانہ بازی شروع کردی۔ پھر مرزا فلام احمد نے میرعباس صاحب کومشورہ دیا کہ وہ ان کی محمدی بیگم سے شادی کی چیش کوئی پوری ہونے کا انتظار کریں۔

مرزا قادیانی نے لکھا:

سوتم:

" پیشکو یوں کے متظر رہیں جو ظاہر ہوں گی۔ ازالداؤہام کے صفحہ 855 کودیکھیں۔ ازالداؤہام کے صفحہ 855 کودیکھیں۔ ازالداؤہام کے صفحہ 635 اور 396 کو بغور مطالعہ کریں۔ اشتہار وہم جولائی 1887ء کی چی گوئی کا نظار کریں۔ جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے ویسئلونک احق ہو قل ای وربی انه لحق و ما انتم بمعجزین. زوجنا کہا لا مبلال لکلماتی. و ان یروا ایة یعرضوا ویقولوا مسحر مستمر۔ اور تھے سے پوچسے بی کہ کیا یہ بات کی وقوع میں آئے بی کہ کیا یہ بات کی حوق میں آئے سے دوگ بیں سات کو وقوع میں آئے سے دوگ بیں سکتے۔ ہم نے خوداس سے تیرا عقد تکاح باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کو کوئی بدائیس سکا۔ اور سے دوگ بیس کے کہ بیکوئی بکا قریب یا بکا جادو ہے۔

11-15-23-1-28-2-26-2-27-2-14-27-28

1-10-14-23-7-14-11-34-23-34-5-1-7

2-14-1-5-7-1-2-7-14-1-16-11-34-7-1-34-7-28-5-14

7-1-28-2-14

( آساني فيعلم 40 مندرجد روحاني خزائن م 350 ح 14 مرز اغلام احد تاوياني )

قار کین ایددیکھیں کہ مرزا فلام احد نے کس خوبھورتی سے حضور تھی کو ویکھنے یا ان کی بشارت کرنے کے معالم سے کئی کڑا آئی ہے۔ مرزا فلام احد نے ایک بار کار میر صاحب کو اپنی چیش کو تیوں اور نمبروں کی کہیلی جس میں ایک کی کشش کی۔ مرزا فلام احدی محدی تیکم سے شادی بھی نہ ہوسکی۔ کوئی بھی حتی کہ مرزا فلام احد قاد یائی خود بھی نمبروں کی اس کیلی کا مطلب ٹیس جانے تھے۔



#### مولانا تاج محدّ

## مرزأ قادیانی این جلیل القدر" مرید" کی نظر میں

و اکس عبداکلیم خال صاحب پٹیالوی، وہ مشہور ومعروف فخصیت ہیں جو قریباً 25 برس تک مرزا فلام احمد قادیانی کے خاص الخاص، جلیل القدر مریدین بٹی شار ہوتے رہے۔ مرزا صاحب کو آپ سے بے پاہ محبت تھی۔ اللہ جارک و تعالی نے ڈاکٹر صاحب پر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ 25 برس بعد مرزائیت سے تائب ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرزائیت کے زمانے بٹی قرآن کریم کی ایک تغییر بنام ' تغییر القرآن پالقرآن' تکھی۔ مرزا فلام احمد کے فزد یک ڈاکٹر صاحب کا کیا مقام تھا؟ اس کے لیے مرزا صاحب کے درج ذیل ارشادات ذہن میں رکھے:

'' مدید یکی بیل آچکا ہے کہ مہدی موجود کے پاس ایک چپی ہوئی کتاب ہوگی، جس بیل اس کے تین سو تیرہ اسحاب کا نام درج ہوگا۔ یہ بیٹیکوئی آج پوری ہو گئی۔۔۔۔۔ بموجب منشا مدعث کے یہ بیان کر دیتا پہلے سے ضرودی ہے کہ یہ تمام اسحاب خسلت مدق و مفا رکھتے ہیں اور وہ یہ ہیں آ پھر اس سے آگے مرزا صاحب تین سو تیرہ صاحبان کا نام درج کرتے ہیں، جن میں نمبر 159 پر ڈاکٹر عبدائکیم خال صاحب کا نام ہے ا''۔ (انجام آ تقم م 324 فیمر اس م

مرزا صاحب نے اپنی کتاب ''ازالہ ادہائ' مطبوعہ لا ہور مل 808/404 پر ڈاکٹر عبدانکیم صاحب کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے کہ' 'جی فی اللہ میاں عبدانکیم خال جوان صار کے ہے۔علامات رشدہ سعادت اس کے چرہ سے نمایاں ہیں۔ زمیک اور فہیم آ دی ہیں۔ انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں۔امیدر کمتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے گا۔''

ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرزائیت کے زمانہ میں قرآن مجید کی جوتنیر کسی تھی۔ اس کے متعلق مرزاصاحب لکھتے ہیں:

" واکثر صاحب کی "تغیر القرآن بالقرآن" ایک بنظر تغیر ہے۔ جس کو واکثر عبد القرآن مادی ہے۔ جس کو واکثر عبدہ عبدہ ا

شیریں بیان ہے۔ اس میں قرآئی لکات خوب بیان کیے مجے۔ بی تغییر دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔ ' (اخبار 'برز شارہ 38، جلد 9، 9 کتوبر 1930ء بحوال فسانہ قادیان)

چنکہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں اللہ تعالی کو خدمت اسلام لینا منظور تھا، اس لیے 25 برس مرزائیت یں ضائع کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو توبی توفق ملی۔ ڈاکٹر صاحب کے مرزائیت سے تائب ہونے کی اصل وجو ہات کیاتھیں؟ اس کا تذکرہ تو آ سے آ سے گا۔ پہلے ہم مرزا صاحب پر بحران کے طاری ہونے کی مالت کا ذکر کرتے ہیں، جوڈاکٹر صاحب کے مرزائیت کو چھوڑنے پر طاری ہوئی۔ کھتے ہیں:

'' ذا کشرعبدا کیم صاحب کا اگر تقوی کی میچ ہوتا تو وہ مجھی تغییر تکھنے کا تام نہ لیتا کیونکہ وہ اس کا اہل می نہیں تھا۔ اس کی تغییر میں ذرہ بھرروحانیت نہیں اور نہ ہی ظاہری علم کا کچھے حصہ۔'' (اخبار'' بد'' 7 جن 1906 ، بحوالہ فسانہ قادیان)

موچے کا مقام ہے۔ واکٹر صاحب جب تک مرزائی دہے، ان کی تغییر ایک بے نظیرتغیرتمی اور عمدہ شیریں میان کی تغییر ایک ب عمدہ شیریں میان تمی، دلول پر اثر کرنے والی تعی ۔ جب مرزائیت سے تا بب ہوئے تو مرزا صاحب نے ان کی خدمت شروع کر دی کہ ایسا تھا، ویسا تھا، گنجا تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا۔ تغییر تکھنے کا نااہل تھا، روحانیت نزدیک نہ چکی، فاہری علم سے کے حصہ نہ پایا۔

حقیقت یہ ہے کہ انکشاف صدافت اور قبول حق کے لیے خدا کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے چونکہ جب تک فضل خداوندی انسان کے شام حال نہ ہو، صراط متنقیم اور راہ ہدایت کا میسر ہوتا عاممکن ہے۔ اس لیے کہ '' انسان اپنی عقل میں علمی کرسکتا ہے، لیکن خدا تو اپنی راہنمائی میں غلطی نہیں کرسکتا''
عاری اسلام میں اس قتم کے متعدد واقعات موجود جیں کہ تیفیر آ طرائز بان میافئ کے بعد مرزا قادیانی کی طرح کی مرعمان نبوت باطلہ پیدا ہوئے۔ جن پر ہزاروں نہیں ، بلکہ لاکھوں مردودان از کی انسانوں نے ایمان لا کی مرائی عاقبت کو برباد کیا۔ ان جموثے نبیوں پر ایمان لانے والوں میں بعض بڑے یہ نہیں ہے اور پھران لینی بقاہر اس قدر لائق و قابلی کہ قادیانی نبوت اور خلافت ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے اور پھران کے لئی اور عروج ماصل ہوا۔

چنانچ مرزا قادیانی این کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

'' حضرت نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی وفات کے بعد ایک خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا۔ کُن فریقے حرب کے، مرتد ہو گئے اور جموٹے پینیم کھڑے ہو گئے تھے۔ خدا نے حضرت ابو بکر کے کاموں میں برکت دی اور نبیوں کی طرح اس کا اقبال چکا۔ اس نے مضدول اور جموٹے نبیوں کو خدا سے قدرت اور جلال پاکر قمل کیا۔ آئے تحضرت کے بعد چند شریر لوگوں نے تیفیری کا دعویٰ کر دیا۔ جن کے ساتھ کُن لا کھ بد بخت انسانوں کی جمیت ہوگی اور دھمنوں کا شار اس قدر بڑھ کیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے بھی جی چیز نہ تھی۔ جس فض کو اس زمانہ کی تاریخ پر اطلاع ہے۔ وہ گوابی دے سکتا ہے کہ وہ طوفان ایبا طوفان تھا کہ اگر در حقیقت اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا، تو اس دن اسلام کا خاتمہ تھا۔'' (''تخذ کیاروی' می 93-95) ''خور کا مقام ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نبوت حقہ کی تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت مسیلمہ کذاب اور اسود علی نے کیا کیا تھنے برپا کر دیے تھے۔ ایسا بی این صیاد نے بہت فتہ ڈالا تھا اور یہ تمام لوگ بزار ہا لوگوں کی ہلاکت کا موجب ہوئے تھے۔'' (''کتوبات احمہ یہ' جلدہ جم نبر 2، می 113)

پس مرزا صاحب کے ان ہر دو نہ کورہ ہالا حوالوں سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ پیٹیسر اسلام سکانٹے کے بعد چندشریر اور بدمعاش اشھے، جنموں نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا اور ان کی بیعت کرنے والے بد بخت لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو گئے۔ای طرح مرزا صاحب نے بھی نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔ چنانچے مرزاصاحب ککھتے ہیں کہ

" ہمارا دوئوئی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"

("وافع البلاء" ص 10-11، "بدر" 5 مار ي 1908 م)

شاید کسی کے دل میں بید خیال پیدا ہوکہ وہ جمو نے پنجبر، مکر اسلام سے اور مرزائی بظاہر معدق اسلام ہیں۔ سواس کا مختفر جواب بیہ ہے کہ جونوعیت، دعویٰ اسلام کی اس وقت مرزائیوں کی ہے، وہی نوعیت ان کی تقی۔ یعنی جس طرح مرزائی، مرزا قادیانی کے الکار کی ڈجہ سے تمام مسلمانوں کو کافر بچھتے ہیں۔ اس طرح وہ بھی مسلمانوں کواپنے خانہ ساز پنجبروں کے الکار کی وجہ سے کافر بچھتے تھے۔ ورنہ اسلام کے دعو بدار بظاہروہ بھی تھے۔ چنانچہ اس امر کا اعتراف خود امت مرزائیہ کو بھی ہے۔ ملاحظہ ہو:

> "مسیلمه کذاب مع اپنی جماعت کے بظاہر اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ اعمال سحرید وغیرہ میں اس کو ہزا دخل تھا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت کثیر آ دی ہو گئے تھے۔" ("ربوبے" جلد 7، نبر 6-7، ماہ جون وجولا لُ 1908ء، ص 226 قادیان)

مر باوجود ان تمام ناقاتل رہائی، المان رہا دل فریدوں اور باطل رستیوں کے، پھر بھی ان گرفآران الحاد و صلاحت میں بعض اشخاص موجود ہوتے ہیں کہ جن میں فطرتی طور پرکوئی نہ کوئی نیکی اور خوبی پوشیدہ ہوتی ہے، جس کی بدولت بھی نہ کہی ایسے کمراہ انسان بھی خداوندان عالم کی رہنمائی میں صدافت ابدی بیٹی نور اسلام کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔

ان میں سے ایک مارے ڈاکٹر عبدالکیم خان صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کافی

عرصد مرزا قادیانی کے مریدرہے۔آخر ہادی برق نے ان کی رہنمائی کی اور ان کوئع ہدایت سے منور فرمایا۔ ذلک فصل الله یو تیه من بشاء.

چونکہ ڈاکٹر صاحب مدق وصفا کی خصلت رکھے تنے اور رشد و سعادت کی علامات ابن کے چرے سے نمایاں تھیں۔ نیز خدا تعانی کومنگورتھا کہ ان سے اسلام کی خدمات کی جا کیں، اس لیے ترک مرزائیت کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف نے نہایت تحدی کے ساتھ سے اعلان کیا کہ خداو تد عالم نے بذر بعبر الہام جھے اطلاع دی ہے کہ میں صادق ہوں اور مرزا قادیانی کا ذب، میں حق پر ہوں اور مرزا قادیانی باطل پر اور میرے صادق ہونے کا جموت ہے ہے کہ مرزا قادیانی میری زعدگی میں عی ہلاک ہوگا۔ چنا چید ڈاکٹر صاحب فرماتے جی کہ جھے خدا کی طرف سے ہے الہام ہوا کہ

''مرزاسرف، كذاب ادرميار ب\_ماوق كي سائے شرير بلاك موكا۔''

("اهلان ألق والهام الجعه" ص 4و" تبليغ رسالت" جلد 10 مس 115)

ڈاکٹر صاحب کا کیما واضح اور صاف الہام ہے کہ صادق کے سامنے شریم ہلاک ہوگا۔ اب اس میں کسی تاویل وغیرہ کی مخبائش نیں ہے۔ جو کا ذیب اور شریح ہوگا، وہ پہلے مرے گا۔

اب مرزا صاحب نے دیکھا کہ وہ فض جس کویٹ نے کل دنیا کے سائے اپنے دھوی مہدویت یں بلود ایک دلیا کے سائے اپنے دھوی مہدویت پر یس بلود ایک دلیل کے بیش کیا تھا، آج وہ فض شمرف جھ سے مخرف بی ہوگیا ہے، بلکہ ممری مہدویت پر ضرب کاری لگاتا ہوا اور اس کو باطل کرتا ہوا نہایت تحدی ہے یہ بی اعلان کرتا ہو جاؤں گا۔ اب مرزاتی نے ہوں اور اپنی معداقت کا معیار بیش کرتا ہے کہ یس اس کی زعر کی بی بیس بلاک ہو جاؤں گا۔ اب مرزاتی نے "ملاآں باشد کہ جب نہ ہود' کی مثال کے مطابق واکٹر مہدا تھیم خان کے مقابلے میں جواب شائع کیا۔ گر کرشہ قدرت دیکھے کہ وہ جواب بی برق آسانی بن کرمرزاتی کے خانہ ساز دھوئی مہدویت اور نبوت کو خانہ ساز دھوئی مہدویت اور نبوت کو

اب جواب لما حقد موردا ما حب لكي إلى:

"اس امرے اکثر لوگ واقف ہوں کے کہ ڈاکٹر جبدا کیم خان صاحب، ہیں ہی ک کہ داکٹر جبدا کیم خان صاحب، ہیں ہی ہی کہ حک میرے مریدوں بین داخل رہے۔ چھ ہی میں انام کذاب، مکار، شیطان، مخالف ہو کئے جیں اور ایپے رسالہ اس الدجال بیں میرانام کذاب، مکار، شیطان، دجال، شریر، حرام فور کھا ہا اور جھے خائن، جمم پرست، نفس پرست، مفسد، مفتری اور خذا پر افتر اکرنے والا قرار دیا ہے اور کوئی ایسا عیب نیس ہے جو میرے قد شیل لگا۔ کویا جب سے ونیا پیدا ہوئی ہے۔ ان تمام بدیوں کا مجمود میر سرسواکوئی تیس کر را اور پھر اس پر کفایت نیس کی بلکہ بنجاب کے بوے بوے شہروں کا دورہ کر کے میری عیب شاری کے بارہ لیکچر دیے اور انواع واقسام کی بدیاں عام جلسوں

میں مرے ذمہ لگا کیں اور میرے دجود کو دنیا کے لیے ایک خطرناک شیطان سے
ہزر ظاہر کیا اور پھر میاں عبد انکیم صاحب نے ای پر اس نہیں کی بلکہ ہر ایک بیکیر
کے ساتھ بیٹی گوئی بھی صد ہا آ دمیوں میں شائع کی کہ جھے خدا نے البر م کیا ہے،
کہ بیشی تین سال کے عرصہ میں فنا ہوجائے گا، کیونکہ وہ کذاب اور مغتری ہے۔
میں نے اس کی ان پیشین گوئیوں پر صبر کیا گرآج جو 14 اگست 1906ء ہے۔
پھر اس کا خط آیا ہے۔ اس میں بھی تعما ہے کہ 12 جولائی 1906ء کو خدا تعالی نے
اس فض کے ہلاک ہونے کی خبر جھے دی ہے کہ اس تاریخ سے تین برس تک ہلاک
ہوجائے گا۔ جب اس حد تک نوبت بھی گئی تو اب میں بھی اس بات میں کوئی
مضا کتے نہیں و بھتا، کہ جو بھی خدا نے اس کی نسبت میرے پر ظاہر فرمایا ہے، میں
مضا کتے نہیں و بھتا، کہ جو بھی خدا نے اس کی نسبت میرے پر ظاہر فرمایا ہے، میں
اس صورت میں تمام برکرداروں سے بڑھ کر سزا کے لائن ہوں تا کہ لوگ میرے
نشنہ سے جات یا کیں۔

وہ پیش گوئی جو خدا کی طرف سے میال عبدالکیم خان صاحب اسشنٹ سرجن پٹیالہ کی نبعت مجھے معلوم ہوئی ہے، جس کے الفاظ یہ جیں خدا کے مقبولوں میں تعولیت کے مونے اور علامیں ہوتی ہیں، ان پرکوئی غالب بیں آ سکتا۔ رَبِّ فَرِقْ ہین صاحِق وَ گاذِب. "

(المشتر سرزا غلام المرسط موجودة دياني، 16 أكست 1906 و" تبليغ رسالت" ، جلد 10 ص 113) مرزا قادياني نے كہا كه خدائے مجھے فرمايا:

دوسی رحمان ہوں ، میری مدد کا مختظررہ اور اپنے دخمن کو کہددے کہ خدا تھے ہے مواخذہ لے گا اور پھر فرمایا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھا دول گا۔ یعنی رخمن جرکہتا ہے کہ صرف جولائی 1907ء ہے جودہ میسنے تک تیری عمر کے دان رہ گئے ہیں۔ میں اس کوجوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دول گا تا کہ معلوم ہو کہ میں غدا ہوں، بی تقلیم الثان پیش گوئی ہے، جس میں میری فتح اور دخمن کی فکست کا بیان فرمایا ہے اور دخمن الثان پیش گوئی ہے، جس میں میری آئے کھول کے رویرہ اصحاب فیل کی طرح تا بود اور جاہ ہوگا۔ " (فاکسارم زافلام احمد، 5 فوہر 1907ء، "بلنج رمالت" جلد 101م 131) در آئے در اور وہ ریاست بھول کے اور وہ ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور وہ دالل ہے۔ اور وہ ڈاکٹر ہے اور وہ دالل ہے۔ اور وہ ڈاکٹر ہے اور وہ دیاست بھیالہ کا دہنے والل ہے۔ جس کا دام موراکہ ہے کہ میں اس کی ذیم گئی

یس بن 4 اگست 1908 و تک بلاک ہو جاؤں گا اور بیاس کی جائی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ یو خض الہام کا دعوی کرتا ہے اور جھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے اس اس نے بیٹی کوئی کی ہے کہ جس اس کی زندگی جس بن 4 اگست 1908ء تک اس کے سامنے بلاک ہو جاؤں گا۔ گرفدانے اس کی چیش کوئی کے مقابل پر جھے خبر دی ہے کہ وہ خو دعذاب جس جتل کیا جائے گا اور خدا اس کو بلاک کرے گا اور جس اس کے شرے محفوظ رہوں گا۔ ہو بیدوہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے باتھ جس سے۔ بلاشہدیہ بی بات ہے کہ جو شخص خدا تعالی کی نظر میں صاوق ہے۔ باتھ جس ہے۔ بلاشہدیہ بی بات ہے کہ جو شخص خدا تعالی کی نظر میں صاوق ہے۔ خدا اس کی مدد کرے گا۔"

("چشر مرفت" معنف مرزاندام احرة دیانی مس ا 32 مندر بدر دمانی نزائن با 23 مس مرفت می این می 23 می 337)
حق و باطل کا فیصله کن معرکه آپ کے سامنے ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالکیم خان صاحب کا بید
الہام که صادق کے سامنے شریر ہلاک ہوگا۔ حرف بحرف بورا ہوا اور مرزا فی کا الہام کہ میرا دشمن مینی ڈاکٹر
عبدالکیم میری آ کھوں کے سامنے ہلاک ہوگا اور خدا میری عمر کو بڑھا دےگا، از سرتا یا غلط ثابت ہوا۔ چنا نچہ
مرزاصا حب 26 می 1908 و بھا مل لاہور بمرض ہینے ہلاک ہوگئے۔

(ديكمو"بدر"2 جون 1908 وو"حيات ناصر" ص 14)

ادر جناب ڈاکٹر صاحب موصوف 1919ء کواٹی طبعی موت سے انتقال فرما کر اپنے ہادی پرخل سے جالمے۔

ڈاکٹر صاحب نے مرزائیت سے تائب ہونے کے وجو ہات ''تقیر القرآن بالقرآن' کے آخری ایڈیشنر سلقرآن بالقرآن' کے آخری ایڈیشن ش سفیہ 244 تاصفیہ 290 باعیسٹی انبی متو لیک کی تقییر کے تحت تحریر فرمائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بیان درج کرنے سے پیشتر مولوی دوست ٹھر شاہر مولف'' تاریخ احمدیت'' کا بیان مجمی پڑھ لیجئے، جو''تاریخ احمدیت'' جلد چہارم، ص 178 پرورج ہے کہ

'' واکٹر عبدالکیم پٹیالوی نے جواپ عقیدہ کی وجہ سے کہ نجات کا دار و مدار صرف ایمان تو حید وقیامت پر ہے جماعت سے خارج کیا گیا۔''

" تاريخ احديث علد چهارم ، ص 8 7 1 كى مندرجد بالاعبارت عى دراصل اس مغمون ك

محرک ہے۔

ڈاکٹر معاحب کے مرزائیت سے تائب ہونے کے وجو ہات خودان کی زبائی سنے۔ لکھتے ہیں: ''عرصہ 25 سال تک میرا بھی عقیدہ رہا کہ سج علیہ السلام جو رسول تنے فوت ہو چکے ہیں اور بڑی ارادت کے ساتھ میں مرزا صاحب کا مریدر ہا۔ ان کے عیب اور خطاؤں کو بشری کزوریوں پرمحول کرتا رہا۔ عالم قرآن اور مزکی خلق ہونے کی نبست قالی دیوے سنتا دہ مجمع اس فی مشکل میں ان کی طرف سے مل ہوئی نہ کوئی کلتہ معرفت ایبا سنا جو مجمع اپنے طور بر معلوم نہ ہوا ہو، نہ ان کی صحبت بیل سزکیہ نسس اور دجوع انی اللہ کے قاص تا فیر دیمی، جو فیبت بیل میسر نہ آئی۔ پھر محکی حسن عقیدت کے طور پر قریبا ہیں روپے باہواد سے جی الامکان ان کے نظر، سکول، افبارات اور کتب و فیرہ کی احداد کرتا رہا۔ اردو، اگر بزی تفاسیر اور تذکر آ الفر آن ہزاروں روپے کے صرف سے ان کی تائید ہیں شائع کرتا رہا۔ حسن عقیدت کے نظیر نے بھی پھوسوچے نہ دیا۔ و کر مرزا کی وجہ سے عام مسلمان میری عقیدت کے نظیر نے بھی پھوسوچے نہ دیا۔ و کر مرزا کی وجہ سے عام مسلمان میری متعقیدت کے نظیر نے بھی ہو تھا نیو ان کے بہت مستقید متحسب ایجامی جموں نے میری دئی تصانیف کو پڑھا تو وہ ان سے بہت مستقید موسی محرف اور محتل جومضا بین ان اور محرب نام کھتے رہے کہ مرزا صاحب کے متعلق جومضا بین ان اور محرب نام کھتے رہے کہ مرزا صاحب کے متعلق جومضا بین ان اور محرب نام کھتے رہے کہ مرزا صاحب کے متعلق جومضا بین ان کو نکال دیں تا کہ عام مسلمان اس سے مستقید ہو سکیں محر بیل نے ان کی تحرب دور پر میں ہیں، ان کو نکال دیں تا کہ عام مسلمان اس سے مستقید ہو سکیں محربی نے نیان کی تحرب کی ہو کیا۔

جماعت احمریہ میں مرزا کے اذکار کا جوش ایسا غالب ہوگیا کہ شیخ تقدیس اور تحمید تجدید باری تعالی قریب قریب مفقود ہو گئے یا تحض برائے نام رکی طور پررہ گیا اور سوائے اس ایک مسئلے (حیات و وفات سے علیہ السلام ) کے اور تمام قرآئی تعلیموں کا چہ چا جا تا رہا اور جس ایک ہی مسئلہ کا خداق رہ گیا کہ گویا پرشش باری تعالیٰ کی بجائے مرزاصاحب کی پرشش قائم ہوگئی اور عملی طور پر ان کا کلمہ الا المعر ذا ہوگیا کہ ذکہ الا جس معبود ومطلوب وہی ہے۔ جس قدر جس اس بات پر زور دیتا تھا کہ کوئی فض کا مل نہیں ہوسکیا جب بحک کہ قرآن مجید کے قمام مسائل پر علی التناسب نور نہ دیا جا گئی ہوں کہ خون اور خت فسادات کی بنا ہورای کو قمام امور پر غالب اور مقدم کرنا ایک قسم کا جنون اور خت فسادات کی بنا ہے۔ مگر وہ مرزا کے بی خالب اور مقدم کرنا ایک قسم کا جنون اور خت فسادات کی بنا ہے۔ مگر وہ مرزا کے دیا ایس ختے ہے۔

جن ہناہ پر بلی عقیدہ مسحیت و مہدویت و مجددیت مرزا صاحب سے تائب ہوا ہوں، وہ مخضراً حسب ذیل ہیں:۔

تمام مسلمانوں کو جومرزا صاحب کونه مانیں، فارخ از اسلام اور جبنی قرار دینا اور ان کے ساتھ تعلق دکھنے کوحرام ہتلانا۔

-1

-2

جب اہالیان سیالکوٹ نے ایک تحریک ہیں کی کدنگر کی آ مدوخری کے اہتمام کے واسطے ایک کمیٹی مقرر ہونی جا ہے واب دیا کہ

میں کی کا خزانجی ہوں۔

-3

-7

-9

جب بتر کی ویش ہوئی کرنظر کا انظام توجه طلب ہے۔ مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ازخودرفتہ ہو کر جواب دیا کر کیا یس بھیاری ہوں؟

. به (مرزاغلام احمر) ایمان، هلک یوم اللین کامعطل کننده بر کیونکه نجات مرزا

غلام احمد کے ماننے پر بی منحصر ہے۔ غور کرومساوات جریہ پر ....

فداكا مانا + اتمال صالحه+مرزار إيمان= نجات

فدا كا ماننا + اعمال صالحه - مرزا پرايمان = نجات

فدا كامانا + اعمال صالحه - يعني فيج

پس آپ کا کلہ یہ ہوا لا الله الا الله وزا. کیونکہ نجات اللہ کے مانے اور اعمال صالحہ پر نیس بلکہ مرزا کے مانے پر ہے۔ خدا کا مانا اور اعمال صالحہ سب آج ہیں۔
آپ تو تمام دنیا کوجنی بنانے کے لیے اتنا بھی نہیں پوچھتے کہ تیرے پاس ہم پر ایمان لانے کے لیے کافی ولائل پنچ یا نہیں۔ پھرتو کس وجہ سے مخالف ہے۔ کیول نہ ہوآ سانی تھم جو ہوئے۔ پھرتو سوچ۔ خداوند عالم، قرآن جمید اور اسلام کو کیول ذہوآ سانی تھم جو ہوئے۔ پھرتو سوچ۔ خداوند عالم، قرآن جمید اور اسلام کو کیول دیس کرتے ہو۔ براہ خدا ایک دفعرتو اپنے گر بیان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ کیا تمام دنیا پر آپ خود تملی کر کیا تاکل کر کیا تھا ہم کے جمرم آپ اور آپ کی جماعت میں جو ایسے کی نہیں ہرگر نہیں بلکہ عدم تبلیغ کے جمرم آپ اور آپ کی جماعت میں جو ایسے احکام کو دیائے ہوئے کھر بیٹھے ہیں اور تمام دنیا کوسر کی اور کافر بنار ہے ہیں۔

مرزا صاحب کا بید مئلہ کہ میرے ماننے کے بغیر نجات نہیں۔ رب العالمین کی ربوبیت عامداورالرحمان الرحیم کی رجمانیت و رحمیت تامدکو پامال کرنے والا اور کل عالم کی سعید فطرتوں اور نیک عملوں پر مجھاڑ چھیرنے والا ہے۔ بید مئلہ کہ خدا کا ماننا اور اعمال صالحہ اس وقت تک لیچ ہیں جب تک کہ مرزا کو مدار نجات نہ مانا جائے۔

محش قر آن وحدیث ادر عقل سلیمہ کے خلاف ہے۔ قر آن، حدیث اور تیرہ سوسالہ اسلام کومردہ قرار دیتا۔

8- سیدالرسلین اور خلفائے راشدین کی سخت تو بین ہے کدان کے مفن تو بہتی مقبرہ نہ بنیں اور خلام احمر کا مذن بہتی مقبرہ بن جائے۔

بے چارے مولولوں کو، جو محض اسلام کی خاطر آپ کے خلاف کررہے ہیں، ان کو وقد الحرام، خنازیر، کوچھم، شیطان، حرامزادہ، اوباش، لومڑی، دجال، چوہڑے

چہار، سور اور بندر زندیق قرار دیا، کیا بیٹمل مرزا صاحب کا واجب الاطاعت ہے۔ہم دن رات لوگول کوئش کالیاں نکالا کریں یا قرآن کریم کی اطاعت کریں۔ اس امر میں کیا مرزا صاحب کی متابعت جاہیے یا احکام قرآنی اور ارشاوات سیدالرسلین کی اطاعت، جن میں عج کی بابت بخت تا کیدہے۔

11- كياسبمسلمان ايهاى كري ياموديك محدى تهذيب سووريد

12- ائی کنابول کے لیے رقم زکوۃ طلب کرتا اور کنابوں کی قیت اصل مصارف سے ۔ سہ چنداور جہار چندر کھ کران کا نفع اسے صرف میں لانا۔

13- "ازالدادہام" میں من علیہ السلام کی ڈیش کوئیوں پر طنزا کھا گیا ہے کہ یہ ہمی کچھ ڈیش کوئی ہے کہ زلز لے آئیں ہے، مری پڑے گی، لڑائیاں ہوں گی، قط پر قط پڑیں گے۔ پھر ایس ڈیش کوئیوں کوعظیم الشان بتایا جا رہا ہے۔ سیح علیہ السلام کے معجوات کوسمریزم کرشے بتایا۔

14- البدر 23 جوری میں شائع کیا کہ ہرایک بیعت کنندہ پر فرض ہے کہ حسب ہو فیق امواری یاسہ بابی لنگر خانہ میں چندہ ردانہ کرتا رہے۔ ورنہ ہر تین ماہ کے بعداس کا ثام بیعت سے خارج ہوگا۔ کیا تمام انبیاء ایسے بی پیٹ گزارا کرتے تھے۔ اس حساب سے جو بے چارہ نادار چندہ نہ دے سے وہ گویا اسلام سے خارج اور چنم میں جمولا جائے گا۔

یں نے چند ضروری تجاویز پر ایک ضروری خط و کتابت شروع کی، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے مجھ کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ بید خط و کتابت علیحدہ بیام الحکم نمبر 4 شائع ہوگئی ہے۔ چیکہ 13 متی کو پیس نے ایک خواب کی بناء پر بیر بھی شائع کر دیا تھا کہ جب تک مرزا صاحب اپنی موجودہ زیاد تیوں کا علاج کر لیس، بیں اپنی بیعت والی لیتا ہوں۔''

محرم قارئین کرام! بیتھیں وجوہات جن کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالکیم خال صاحب پٹیالوی مرزائیت سے تائب ہوئے۔ ہارے خیال میں علاوہ ان وجوہات کے سب سے بڑی وجہ جواختلافات کا باعث نی، وہ یتی کہ مرزاغلام احمد مسلانوں کو کافر کیوں کہتا ہے؟

مرزا فلام احد کے بیٹے مرزا بشیر احدایم۔اے نے ''کلمت افعل' من 49 پر ٹھیک لکھا ہے کہ ' ''معرت میں موجود نے عبدالحکیم خال کو جماعت (مرزائیہ) سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمد ہوں کومسلمان کہنا تھا۔''



a وهشفاف نيمليجوكذب كومدات كالمئيد كمات إن-

و وعيد آخري فيل جنوال والل كانان علاقية كالركوي

ود الماس المعلق المعلق المن المعلق فيت من وكارول كريم والدول والمنظول المن المرور الله الما والمدول المن ديا-

ع وہ دونوک فیصلے بنیں تر رکہ ہے ہوں مردہ خریر اور اور ان میں اور ان اس میں وہ اور ان اس میں دونوک اور ان اس می ن کا وہ دونوک فیصلے جنین تر رکہتے ہوئے اختل مصفین شیخ الم ششیر صدیق اور درہ فارد آن کا روب دھار کئے ۔

La Contraction of the Contractio

و دوالهان برويط جور من المناف ويتي المنه المستريق المان راسد المسترية

a وه جماعتماد نصل جوول وري والمعدد المريكي والمحتاث والمانية على المانية على المساحكير من المعين والمع الله ال

ت كاد بالدول كار في ماد شور الدول من المن المن المن المن كار فد في دواويد. على قاد الدول كار ف عد الدور التي كار ويدر آن الدور كار الدور كار الدور ال

ا المسلم ، إلى المال الدوا في كا خلف وردي كا وه كاف المسيم جس في برقاد يالي المسيم جس في برقاد يالي المسيمة بسالة المسلم المسلم المسلم المسلم كالقراد ياسيد

على الميل الميان المين المين

قمت -/200

صفحات-/536

# قاديانيت أسازاري

# Ū

#### بينتر **المتنائلا**

بیکتاب محض ایک روائی کتاب نہیں .... یکوزے میں سمندزاور قطرے میں سمندزاور قطرے میں دجاری مظہر ہے۔ یہ کتاب قادیانی جماعت کے بانی مرزا قادیانی اس کی ادلا ذنام نہاد طلیعوں اور دیگر قادیا نہوں کی مشند تصانیف اور انہی کے اخبارات و رسائل میں مطبوعہ غلیظ و شرمناک عبارتوں اور رکیک و کریبہ جماقتوں کے نا قائل تردید تکئی و دستاویزی شواہد لیے ہوئے ہے۔ قادیانی جرائم کے بیشوت استے واضح ہیں کہ ونیا کی کسی بھی عدالت میں ان علی وستاویزات کی صدافت کو چینے کرنا کسی بھی قادیانی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں اس کتاب میں ورج تمام حوالہ جات اور تکسی شواہد کی ثقابت کی فیمدواری قبول کرتا ہوں۔ قادیانی کا جماعت کے مرقبراہ مرز اطابرا محسمیت دنیا کے تمام قادیانیوں (بشمول لا بوری گروپ) کو چینے کرتا ہوں کی آگر اس کتاب میں موجود کوئی بھی قادیانیوں (بشمول لا بوری گروپ) کو چینے کرتا ہوں کی آگر اس کتاب میں موجود کوئی بھی عمل غیر حقیقی یا ایک بھی حوالہ من گھڑت بایا جائے تو مؤلف ہرتم کی مزایا نے کے لیے تیار ہے! بصورت دیگر آئیس ضد اور بہت دھری کی تاریک راہ چھوڑ کر اسلام کی کشادہ تیار ہے! بصورت دیگر آئیس ضد اور بہت دھری کی تاریک راہ چھوڑ کر اسلام کی کشادہ تیار ہے! بصورت دیگر آئیس ضد اور بہت دھری کی تاریک راہ چھوڑ کر اسلام کی کشادہ تیار ہے! بصورت دیگر آئیس ضد اور بہت دھری کی تاریک راہ چھوڑ کر اسلام کی کشادہ تیار ہیں آئیانا جائے ہے۔

اس وسطع وعریض کرهٔ ارض پر ..... ہے کوئی جگر دار قادیانی جواس چیننج کوقبول کرے!













سفات /872 تبت /300



7232336-7352332:اردوبازار، لا بحرب فران: 7232336-7352332 E-Mail:ilmoirtanpublishers@hotmail.com اسلام خاطف اور پاکستان دشمن این جی اوز کا بصیا مک کروار





نامورسكالرزاوردانشوروں كےإنكشافاتی قلم سے چیختے حقائق

#### پاکستانی تاریخ کے سربست راز پھلی بار بے نقاب ھوتے ھیں(

- انسانی خقوق کی نام نهاوعلمبرداراین جی اوز نے امریکہ،اسرائیل،روی اور بھارت وغیرہ کی طرف سے عالم اسلام کے فلاف روار کھی جانے والی بھیا تک سازشوں اور بولنا کے جنگوں پر مجرماند دیپ کیوں سادھ رکھی ہے؟
- پاکستان کے ایٹی پروگرام کورول بیک کرنے ، افواتِ پاکستان کا ایُخ منے کرنے جسنِ پاکستان واکم قدیر کی علامتی قبر بنانے ، بھارتی ایٹی دھاکول پر ٹوشیال منانے اورا سرائیل کوشلیم کرانے کی گھناؤنی سازشی مہم کے پی بردہ کون ہے؟
- آئين پاکتان مين موجوداسلاي شقول بسلمه مسلم اقدار، تباب آموز شرق روايات اورمر بوط فائداني نظام كى رخ كي كس كي شدير كي جاري ہے؟
  - غیرممالک سے ملنے دالے اربوں رویے سے فند زس س برد داشیں نے کیے فرد برد کیے؟
  - 🖝 نسانی،علاقاتی مسلکی اور همو بائی تعقیبات کی برجارک کٹریٹلی این جی اوز کی ڈوری کون ہلا رہاہے؟
    - جاكلة ليبرك آثر من وطن عزيز كم متحكم معيشت وتجارت كوتباه كهدني كدر برده مقاصد كيات،
- کن این تی اوز کے دفاتر اور اعلیٰ عہد بیراروں کے گھر کمی وغیر کمی شخصیات کی خوشنودی حاصل کرئے کے لئے
   مے خانوں اور فینہ خانوں کا روپ دھارتے رہے؟
- اسقاط حمل کونورت کی صحت وحسن کاضامی، کنڈ وم کچرکوا کیسویں صدی کا تشخص اور ہم جنس پری کو تحقی آندادی قراروینے کی تریک کے بس پردوکون سے عوال وعنا صرکا رفر با ہیں؟
- طوائف کو" آواب وتهذیب" کی "معلّم" اور" جنس محنت کش" کے القابات دینے اور" کوٹھا کچر" کو "فروغ ثقافت" کانام دینے کے در پردہ مقاصد کیا ہیں؟

پاکستان کے دشمنوں کو پہچا ننااوران کے عزائم کونا کام بنانا ہرمحت وطن پاکستانی کا فرض ہے **یہ کستاب یقیینا آپ کی رہنمانی کریے گی!!!** 

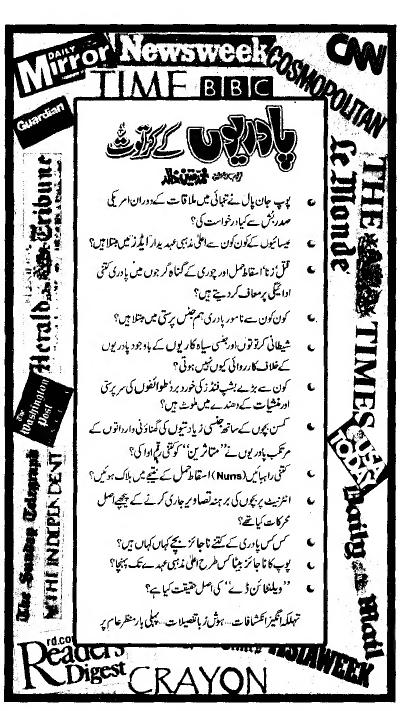